## مرفقة المين على على ويني كابنا

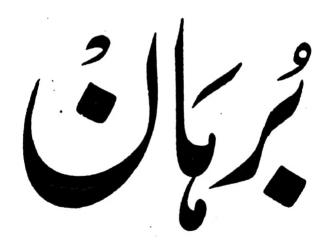

مراتب المراتب مرابادی سعندا حراب سرآمادی بسم الآار حمد التحيم

ن امرین شده دن ناموس علم ته دامرین شده دن ناموس علم

اه در اموس شریعیت و فاموس علم در اگر در مرز مرکم در مرز در این در در این در مرز در ایرا

واور بغایہ علی تعمر کواس وات گامی کا مرنی کھنا ہے جب کا تعلیم عمر مرفر قرآن و عدیف کے سلا وکیکہ کے شف و تحفیق میں گرافٹائی کرتا ہا ۔ آج زبانِ فامد کواس کی مائم سرائی کا فرض انجام دنا ہے جوزند کی ہومیت ہجنا کی جاحوں کے نئے مرسم کی ہم رسانی کی تکرمیں لگارہا ۔ حبس کی زبان فرآن کی زیبان فتی اور حبر کی فعن نوامیں شریعت کا بیان حصارت الاستاف مولا نا ضبیر حمار منحالی ہ کا سائحہ وفات اگر جرافرطن سے دور ہم میش آیا لئین الحد نشرکہ دبار غیر "میں نہیں جمال غالب کے بقول سکیس کی شرم "کے روجین نے کی تمن ہونی 'بے شمار فرندانِ توحید سے نماز خبارہ فرجماں میں بات کہ بڑوت ہے کہ جو بذات خود ایک شخمن بودہ وطن سے دو دررہ کر تھی تنہا نہیں بوقا۔ وہ جہاں میٹھنا سے ابنی دن آب بیدا کر ایٹ ہے ۔

حصرت الاستا ذماد محرم فحب الع ميل ديومند من بيلاموسك اس وقت آب كے والد ما جد تشك بجغرمیں انسکیٹر مدارس کے عہدہ پریا مور سکھے تعلیم دارانعلوم دیونبد میں یا ئی،ا بنی غیرمعولی ذکا وت وذ بانت كى وجه سعطلباء من مهيشه ممنازاورا ساتذه من موقرومجوب رسيع واراتعاوم ولويندكاب دورہامیت شاندار تھا۔ درس مدیث کی مسند حصرت بیننے المبند کے دجو دیگر امی سے مزین تھی ہی ادر اسانده تعي اپنے اپنے علوم و فنون کے ماہرا درنا مور اسا ذریتے۔اسا ندہ البیعے ادر شاگر دحفرت الاستاذ آپ بھرکی س حیز کی تھی منتجہ یہ مواکہ عنفوان شاب س سی اسلامی علوم وفنون کے ملیخ انگر مبصرين ككتے تعبر حو بھي فرانت آپ كاجر سريفي ورخوش تقريري وخطاست ايك فطرى ملكراس بناء ير ب سے کم سن ہونے کے با د جو د عبار سی اہ بر د بو سنرس شمار مبو سف لگے مے عنزت الا ستاذكى ذات سے ساسان دیوسنڈ کے دورا خرکی پوری نایخ مربوط تھی۔ آج وہ عبد زریں باو آ اُسبے نوسین پر سانپ سالوٹ جا تا ہے کہ ہائے ؛ العبی کیا تھا اور کیا سے کیا ہوگئ خوشا فاک دیو سند کی زر ضیری وز سے منطن دارالعلوم کی مردم آفرنی بکدا نسبوس صدی کے نصعت آنزا در مسبوس صدی کے رہے اول میں بھر بزرگ اس خطرے آگئے ان کے نفوس قد سیے آئی کے ذرول کو ہدوش کو کواتھم ن وا ادرزمین حینمک زن اُسمان ہوگئی ایسا محسوس ہوناہے کہ محصناۂ کے ہنگامہ کے بعد حصنرت حاجمی اللہ ماحب جرانگرزوں سے اوسے کے بید کر مفلمیں جاکرتیا مگزیں ہوگئے تھے انھوں سے اس مک کی نئی صورت حالات کے ،سخت بہاں کے مسلمانوں کی دینی اور روچا نی وا فلاقی نباد حالی کامیاً ے کر حصارت ابراسم علیا اسلام کی طرح کعیرالشر کے در و ولوارسے نبیٹ کولو بند کے لئے دعا تیں مانگی مِن كَى كه خدا اس خطه كومهندى مسلمانون كے سلتے "مَتَ بَدَّ بِنَاْسِ وَأَمْنًا" بِنَا وسے تاكران كى دىنى نشاق ٹانیا سروسامان بیباں سے ہوسکے اور ۔ یاسی طاقت وفوت سے یک بیک محروم ہوجائے کے بید مسلمان حبس دینی امتری اوررده انی وا خلاتی اختلال و براگندگی کا شکار مبوسکتے بیقے اس سے محفوظ على المسابع ميں درخ وَاَن بجيد ميں واضل عوسے ا درس الله عيں دررة عدميث كى يورى جاعت ميں اول درجے ميں اسبالی حاصل كى منظام می دارانداوم می با قاعدہ مدرس مقرر موسکتے اور تھ و وقت کے بعد مدرسه عالیہ نتح بوری کے صدر مدرس باکر بھیج سکتے

ہوبائیں ۔ جنا نجان کی فغان نیم شبی دکرتے جسے گاہی کا یہ اٹر ہوا کہ یہاں سیے بعد و بڑے مسلسل ا سے
بزرگ بیدا ہونے رہے جواس آست برگنتہ بخت کے زخموں بڑانے لگا لگاکراس کے حبم میں دی شوار
وطی حبت کا خون بہدا کرنے رہے وین قیم کی حفاظت وصیانت اور خبر بعیت غوالی ترتی واشا حست
گوبا بک الانت بنتی جواس حبد سے لے کراب تک سید نسبینہ اور دست بدست ایک بزرگ سے
اس کے جانشین دو سرے بزرگ کی طون ختفل ہوئی رہی ۔ جنا نج بہ ہی وجہ ہے کہ ایک حجودتے سے
قصیرا درایک مدرسے کی جہار دیواری کے اندر بندم کران بزرگوں سے ہم بنی جمبوعی مسلمانوں
گی ڈیڈر کی کوئی روح وسنے میں جننے مختلف نوع بزرع اور بہرج ہی کام کتے ہی استے دیو برنے کے
سوا ور اہمی کسی حبر نہیں ہوئے ۔

ہوتا ہے کہ شخ ابن ہمام سے ایک دوسرے سیر فیا کی میں حتم لیا سے علم دفن کے نقط نظر سے نگاہ ڈالی جائے توحصرت الاستاذ العلامہ مولا اسید محمدا نور شاہ کے روپ میں نظرا سیکا کہ حانظ این تتمیہ حا نظ ابن قیم، ابن وقیق العبد، طاعلی قاری اورا مام رازی ومن را بی ان سب کے ول ورماغ نے م مَل كراك قالب من الموركيا سع شعروا وب من نطراً تركاكم مولانا صب الرحمن صاحب عثما ني کی زبان سے امرءالقیس ا ور نا نغ<sup>یر</sup> و بیا نی بول سیعے می*ں بھر* حبات مک عہد حاصر کے گوناگل معاملات ومسائل كااسلامي حل سوحينے اوران ير فكركرسن كاتعلق سيع تواس سلسله ميں مولانا عبيدالله سندهي عالم اسلام کے ایک فکر علم کی حیثیت سے نظر آئی گئے ۔ دعظ وارشا دا ورا صلاح و تذکیر نفس کی تخبن مولانا تقانوی کے دم سے زیزہ اور روشن وکھائی دسگی حصرت الاستا ڈانسی گلزار سدا بہار کے ایک گل صدرنگ و ملبل ہزار واستان سکھے کہ حس محفل میں شریک بہونے رونق محفل مِن کریہتے تق حس اتجن میں جا بیٹے تیم آئجن بن جانے تھے ۔ آہ صدا نسوس کداب یہ محفل سونی موعلی ہے حصرت مولانا مدنی مدخلہ العالی کو تھوڑ کراس برم کے سب ارکان عالم آخرت کوسدھار کے اور اب يدلسا طزر نكا رالنتي بوني سي معلوم موتى سع ! نونے وہ گھنائے گراں ما یہ کیسا کیتے مقددر مبوتوفاك سے بوھیوں کہ لے لئیم سلام میں موتم الانفعار فامی ایک محمن کا جسے حصرت منتج الہندے فام کیا تھا اور حس کے سكرسترى مولاما عبيدالته سندهى تقرم اوآبادهم ايك نهايت عظيمات ن تاريخي علبسه منعقد موااس میں حصرت الاستا ذینے " الاسلام" کے عنوان سے ایک مقالہ ٹر صاحب کی چاروں طرف وهوم می گئی ا درآ یکی پیکک شہرت کا باتا عدہ ہ خاز مہیں سے ہوا کو حضرت شِنج الہندرحمۃ النہ علیہ کے مال اسے سے کے بعد آپ نے م<sup>واوا</sup> کے ہنراور مسائر کے مفروع میں ۔ سہار نبور ۔ فازی پور ۔ مکہنؤ - باری کانپورِاورعلیگڈھ دو بلی دغیرہ کے بڑے بڑے احتما حات میں حفزت شینح البندیکے ترحبان کی حنیبت سے جوبند یا بینغر رسکیں انعنوں نے ملک کے کوشہ گوشمیں آپ کی عظمت و برنری کا سکہ ہڑا دیا آ زرو خطابت کے علاوہ تخریر وتصنبف کا فرق معی نمرو عسے ہی تھاجا نے دارالعلوم داورمند کے برائے

البنامون انقاسم والرشير مي مستقل ورملسل مقالات كعلاوه آب سن العقل والنقل شكام سے بی ایپ رسال تصنیف کیاجس کی علمی اور دی علقوں میں بڑی شہرت مبوئی ان مشاغل کے سکھ مسند درس بعي آپ كے نيف سے محرد م نهيں ريا ايك عرصہ بك خالصت لوج التر تمام علوم وفنون ا ورخصوصیت سے حدمیث مشرلعین کا ورس <mark>دی<sub>و</sub>مبرس</mark> دیتے رہیۓ اس زبار ہیں حفزت الاستا ف کی زندگی بایک درونیتا نه اورمتوکلادهی وارانعلوم کی خدمت ورس بایکل معنت انجام و سیتے تھے اورمعاش کا صرف برایک ذرایع تفاکر آب کے ٹرے بھائی مولانا عبیب الرحمٰن صاحب عالب سترہ روبيها مبوارا بني سيب مولان كے كو بھيج دياكرتے تقى سى زمار ميں زيارت حرمين سنر لفين کے جذبہ مغرار سے محبور ہوگرا نے گھر فروخت کرکے حاز چیے گئے اور دائیں آکر تعرصب سالق درس حدیث میں مشغول ہوگئے سٹنڈ میں دارالعلوم ولی مبند میں اختلافا ت رونما ہوتے ان کے نیچرم آب ایک عامت کنیر کے ساتھ ڈاتھیں منتقل ہوئے حبنہ سالوں کے بعد آپ کا انتخاب وارالعلوم وہومن*دے صدیعتم کے عہدہ ب*رہوا ورایہ آ<u>پ تعروبی</u> سنرا گئے سکن سات سال کے ىيد آپ كواس عېده سے مستعنی بواچ اوراب آپ ديومند ميں بی فارنشين ميوك*ر رہنے گئے ہ*ياں تک کو اکست مٹلکٹ میں زک وال کرے کرائی شنر بھینے کئے اور آ فرکار میں روسمبر فسٹنٹ کی شام کو ربا مت بعادلبورس دوروزعلیں رہنے کے بعدوعی اعبل کولسبک کہا جنازہ بیاں سے کراچی لاماگیا جہاں عمر دففنس ہ یہار سپر دفاک کر دیا گیا۔

پوں نوسل نوں کی دبی اور عی زندگی کاکوئی شعب ایس نہیں سے جرباہ را ست حفزت الاستاذی کے نبوش ورکات سے مستفید یہ ہوا ہو لئین اس میں آب کے سب سے زیدہ وہ شا مذارا ور دریا کا کا دومیں ۔ ایک حفزت شیخ المہذر حمۃ اللہ کے ترجمہ قرآن مجید کی کمیں ا در اس برحواشی د فوا کدا ور دومیل میں حصر ست نمی شرح فتح اللهم ارباب نِنظر عبا نے ہیں کہ حفزت الاستا ذیئے کس جا معیت ۔ اصاب طائے اور د قتیت نگاہ کے ساتھ قرآن د حدیث کی فدرت کے یہ دونوں شاہ کار مرتب کے مہی موخرالذکر میں موخرالذکر میں میں موخرالذکر میں میں میں میں ہیں کے میں اور دی ہے۔ کا برعابی مالیہ کی واو دی ہے۔

فنون ظاہری میں درک وادراک اور جامعیت دکمال کے سائد آپ علوم باطنیہ سے بھی ہرہ وافر يه كلقه تقراس سلسادين بهله حفزت شيخ الهند مسعب بيت ببوت بعربير ومرشد ماليا كالسير موجي ترآب بے مولانا تفانوی سے رہوع کر بیا ورحب حصرت شیخ المبند دانس آئے تو بھرا بھیں کی طرف رجوع مبوسكة نازانتها ئي خنوع خفنوع سے ٹرسفتے تھے بخشیتہ اللّٰدا درنسرم وحیا کا بیکرستھے ، ولد نهابت نازک در رفتق یا یا تھا یکن نقر رکے وقت عقل کو معی جذبات سے مغلوب نہیں ہونے دینے تھے ہویات کہتے تھنے ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ بہت ناب تول کرکے کہتے تھے سخر مک غلافت کا زمامهٔ عد درجها شنعال اور حذبات کی برانگینگی کا جهید تقالسکین اس زمانه میں کو کی تھی تقرراً ياسخر راكوني بات السيئيس كهي جوصرت عذبا تبيت كالمنتحد بوحق بات كهنة ميس سمينته بعياك اوزندر تقے بہرمعا ملہ میں اپنی رائے معفائی اورازا دی کے ساتھ مبش کہتے تقے جیا نچہ شیاید لوگوں کو اب مک یا د موکر د بی کے ایک عظیمات ان هلسه میں نیڈت مدن موسن الو یہ کے مقابلہ پراور طاق کی میں گیا میں مجمعیتہ مالا دحلبسر کے بوقع کیکونسلوں کے باتیکا مٹ کے مسلوم مکم محداحل خاں مردوم کی مخا می حعزت الاستاذ لینے کس قدر سنگامیہ فرس ادر معرکت الآرا تقریریں کی تفنیں ماہیعت کے مریخ ومریجان تنے کِسی کو دکھ مہنجا نا یکسی کی بدنوا ہی کرنا اُن کے وائرہ تھیورسے با ہر تھا جیں سے جو و صنع تھی اس کو مرحانت میں نا ہے من ممائے اسلام کے نیام کے بعد بھی جب مھی و بی نشران استے یا ممکن تا كلتى بى عدىم لائستى مودو فأركننه كے لئے اسف معتبى مولا المفنى عنى الرحمان ما حب عثمانى أن كے بحوں ادرىم فدام سے ملنے كے كئے دفرريان ميں تشريفي دالت -

جہاں تک سیاست کا تعلق ہے حصرت الاستاذا بنے مخصوص افنا دِطبع کے باعث کہی کھی اس مہان کے مرد فار درس نہیں ہوئے البتہ خیالات وافکار میں وہ مہینہ حصرت سینے البند کی قائم کی ہوئی جمعیت ملائے ہند کے ساتھ رہے اوراس کی محبس عاطہ کے بمبری حیثیت سے اس کے فیصلوں میں برابر کے شریک و ہم ہمیری حیثیت سے اس کے فیصلوں میں برابر کے شریک و ہمیری میں ہوئے سے اس کے فیصلوں میں برابر کے شریک و ہمیں ہمیری میں میں میں میں میں میں مورسے ۔ آخر میں حب ہم فوصل و حصرت الاستان کی ہمیشہ کیا ہے فیرو است میں ہمیں اسے والسبتہ میں گئے۔ اور آخر کا داس ملک کو مہیشہ کیا ہے فیرو اور کی باکستان کی ہمیزا موکوک تو حصرت الاستاذ کھی اس سے والسبتہ میں گئے۔ اور آخر کا داس ملک کو مہیشہ کیا ہے فیرو اور کے الدیتہ میں گئے۔

تحدمث نيمت كحطوريه بهال اس كاذكر كلي نامنا سب مذبوكا كداقم لحروف كوجهال وراكا بروونبر كى باركاه مي خصوصى مغرب كاشرف هاصل رماسي جربلا شياس كنه كارك لئے ذخيرة آخرت سے حصرت لا شا رحمة الشرعليهى خاص بحبت كعتفي ادر شفقت فرمات ستقع راس مين جهال دخل اس سجمه زكري استعدا وسكرساه بزرگا خصن مل کو تقارس بات کو تھی تھاکہ تھائی عنین دموالا مفتی عنین الرحمٰن صاحب عنمانی کے ساتھ حضوصی برادرا راتعنت کی دحرسے میں گو باعثمانی خاندین کا ہی ایک زدین گیا تھا جب کھی میں قات موتی انتہائی شفقت ادر حریت کے ساتھ گفشوں اِنس کرتے ۔ دلومنوا اُن کو کئی دفت کی دعوت کرتے ادر فوداینے اِ تقسے عمدہ کھالو کی تا میں میری طرف بیر عاکر ٹمن سے کھانے کی ذرائشیں کرتے میری نقر روں اور تحریروں کی ٹری وصلاز الی فرمانے تقے اور اکٹر دعائیں دینے تھے ، ترکب والن کرمانے کے بعد سم نہدستان تسمت آب کے فیوض وارشاراً علىية كسي محروم موسكة تقريبان تك كواس مدت من خط وكذابت كى سعا دت بھي حاصل منس موتى العبته وثريور سل سے زیادہ ہواککرچی سے کی عزیز دوست نے لکھا تھاک حصرت بولانا " تم کو یا دکرتے میں وروز ماتے مِي كربها ل عِلية أدّ اس كُے جواب مِي را تم الحووث ہے؛ س دوست كومكيم المرحسر وكا عرف يرشو كله المجالة ا هاجى بره كعبورمن طالب وبدار ادخانه تهى جويد ومن صاحب خانه ا كيت عرصة كمك سا تقدر سننے كى دھرسے تعنب معاطات مي كئي مرشية تنكو د شنج ہونے كى نورت لھى اكّى تكن ن حفزت الاسنا ذكى شفقتول كى بمركري كايه عالم تفاكه ان من شكوه سنج موسف مين تعيي ايك لذت متى تقي معرول میں خواہ کیسے ہی تشکوے موں نسکین جہاں خندہ زیر ارب اورا تجھوں کی ایک فاص عنبش کے سابعة آپ نے خطاب کی بسب بیمعلوم موزا تفاکه دل می شکایت وگار کا گویانسمی «ساس بیدایسی ننس مورایه و **صدحت استف**فتین خاص کار وكناكندها كخديمة حقسة من الدهرجتي قيل لن متصدعك نلمانغنسرتن اكاني ومسالكا بطول اجتماع لوبنت ليلة معنا حفزت الاستاذ كاحا وفروفات ملب اسلاميرك صيريرا كيب السياز غم كارى سيع جرع هد مك مذل نہیں ہوسکتا اس مادیتہ سے علم شریعیت کی دیوارس جزشکات بیدا موگیا ہے وہ مدت مک بیدانہی کیا جاسکیکا انکا وجودا س مهد مندانت د کمرای می الترکی دعمت کا میب ساید تفار وه نترانیت مصطفری کے ماموس اور دمی فیم کی ار کتے۔الله نفالے ان کی قبر کونورسے موبورکرے اور آخرت میں صدیقین وشہداء کیسا تھا اکا حشر فرمائے ایمین

## حضرت بن مح البرمجي الدين بن عسر بي م اديم مندوستان مندوستان

اس مفدون میں میرامقعد شیخ اکبر کے عقابہ یا فلسفہ برسجب کرنا نہیں۔ بلکہ صرب برتحقیق کرنا نہیں۔ بلکہ صرب برتحقیق کرنا ہے کہ شیخ کی تصافیف مہندوستان میں کب اورکس طرح پہنجیں ؟ پہاں اُن پر کننے علیف اور شرص میں کھی گئیں ؟ بننچ کے نظریہ فکر سے کون کون لوگ، متا فر ہوئے ؟ میر شیخ اکبر ہے ان نظر بابت کے خلاف کس کس سے احتجاج کیا ؟ اس سلسلہ میں کھی و من کرسے سے پہلے صروری سے کہ شیخ اکبر کا اجمالی تعارف کراویا جائے۔

نِيْ اَبِرْكَ مَاهِ مَا اللَّهِ مِعْ مِطَاقِ مِمْ اللَّهِ مِنْ الْكِرْمِي الدين بن عربي البين كَيْمَ المهور في رسير مي بدا موت سه

زندگی گفت که در فاک نبیدم همب عمر اازیں گنبرویرینه در سے سیدا*ٹ* يذمان وه تفاحب اسبن ابنےء درج وشباب كا دورختم كريكا تعا ـ سرطرف ابترى ا ورطوا كالمبلوكى بھیلی موٹی تھی ۔ شخ اکٹر کا فاندان مذہبی تفدس کی دھبے سے مشہور تھا ۔ اُن کے والد ماجد <del>ملی بن الحاتمی</del> آ ادردد عاصونی مشرب ادر باکنره خصلت کے بزرگ سقے . مرسیمیں لوگ اُن کی بری عرت ادراقة إم كرية كق يشخ اكبر، مسال كي عرس برسيد سي سبن آسكة ادروبال نفيخ الويجرة سے زان دور بٹ اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اسبیلیہ جیے گئے ۔ اور وہاں مشامیر صرفیا و کی صحبت سے منفین مروتے ۔اتبیلیہ سے شیخ اکبر کو کھانسی دلحیبی ہوگئ کہ اس کو ابنا مستقربًا لیا ۔لئکین اس عدمالات سے دہاں زیا دہ نیام کا موقع نددیا۔اسپن کے ہر کوشہ میں فیج اکٹر بنیج اور وہاں کے حالات کا بغور مطالعہ کیا ترطب میں ابن رشد سے ملاقات ہوئی میں ہے ہیں میں شیخ اکبر ن مزب کو فیر با دکہاا ورمشرق کی راہ لی مقر، حجاز ، بغداد ، ایشیاتے کو حکب سر سرحگر سکتے تسکن اُن کے نظر اِت میں تھے اسی ندرت اور خی تقی کہ سی مگر لوگوں سے اُن کومین سے نہ میٹھنے دیا عمل بنبتر معقداسی مسا فرآیہ فالت میں گذرا بہاں تک کہ جیستاہی میں جان ، جان ہوس کے سیروکردی برونسير في صبيب سن لكهاب :-

مین اکثر کے نمالفین ئے ان کی تھور کھی اسے رجی میں مینچی ہے کہ محسوس مواہد کہ شخ بہمینی کی محسوس مواہد کہ شخ بہمینی سکتے کہ شخ بہمینی سکتے کے شراعی دنیا وا نبہا سے دہ کوئی تعلق مدر کھتے سے متر بعیث ونت سے بیا متنائی اُن کا شعار تھا۔ یہ خیال انتہائی علط اور کمراہ کن سے۔ شنخ اکبر کم امر تب بہتیا ہے۔

الم دوند مرده ما موند به الما موند من موند به الما موند به مان موند به مان موند به مان موند به موند به مان موند به مو

عالم مدیث کے بہت برند ہے۔ اکفول سے قرت کی نیرازہ بندی ا دراحیاء دین کے لئے ہو عظیم اٹن خدات انجام دی میں وہ اسلامی تاریخ میں اُب زرسے ککھنے کے قابل میں مسلانوں کی پرمیٹاں حالی کو دیچوکر حس کا یہ حال ہوگیا ہوسہ

کشت کتابی والدموع تسیل دسالی الی سا اس تضیاه سبیل میں اپنا خط کھور با موں اور آکسوبہ بہتے ہیں اور میرے بس میں ننہیں کد اُن کو دامنی کروں اس بیا موں اور آکسنبی مُحتمد بیا میں امرید استان کے دین السبی مُحتمد بیا ہوں کہ کو میں الشرعلیہ وسلم کے دین کو بھول کہ وہ بند کیا جائے اور حمید توں کا دین میں جائے اور حمید توں کا دین میں اس کے ذلب و مجرکے اضطراب کا ازازہ کون کرسکتا ہے ! بین البر کے متعلق اہم ذہ بی کا بہ قول یا در کھنے کا ہے سے

دا آ اروا حادیث کے عالم سقے ادر عوم مرافیں مکا میں میں میں میں میں میں اور کی سندت میں میں اور گان کی سندت میں سے کہ کھے عجب نہیں کہ دہ ان اولیاء الشرمیں سے

" إِنَّهُ كَانِ عَالِمًا بِالآثاس والسنن توى المشاركة في العلوم وقولي فيه إنه يجوز ان يكون من اولياء الله الذين

د بقیها شیصفی گذشته درس کا ه کے فارغ التحصیل سے اُن کا فرکرین الفاظ میں کیا ہے وہ ملاحظ موں --د اس عقیدہ کا برجوش علم بردار این العربی اندنس کار سنے والا تھا۔ اس کے قرین فیاس سے کردہ
افلاطونی فلسفہ سے منا فرم اِمو یہ الغرفان۔ شاہ ولی التّدمنیر ص ۳۵

نواب مدر یا رحنگ صبیب الرئن خال صاحب شیروانی کواکی انجریزی وال طالب علم سے نکابت منی که اُردوس کی کفتے میں امام خوالی کہتا ہے " رنفر نظ فتوح السلاطین ) بہاں ایک مشرقی علوم کی درسگا ہ کے فافنل کا آخلاق طاحظ میود!

کی شخص کے نظریات سے اختلاف کرنے کا حق سرایک کو حاصل ہے لیکن مشاہر اسلام کے متعلق اس طرح گفتگو کہ ناظمی مخفل کے آواب سے نابلد مہدنے کا تہوت دنیا ہے۔
مغلق اس طرح گفتگو کہ ناظمی مخفل کے آواب سے نابلد مہدنے کا تہوت دنیا ہے۔
ان ایران اس کی تعفیل کا موقع نہیں۔ ان اللہ آئیدہ اس کی وضاحت کرونگا۔
ان فنوعات مکید۔ دمطبوعہ مصر علم میں ۲۹۲.

اجند به حرالحق الى جناب عند الموت مون عن كوجاذب المى ابنى طرف كيني ليناسط اور خدمؤ بالخصيف يه من كافات نجير موتاسع "

شخ کی نصائیت این خاکبر کنیرالتها سیت بررگ کتے ۔ الفوں نے اپنی نصائیت کا ایک بیش بہا ذئر رہ تھوڑا تھا ۔ مولانا جامی ہے اُن کی تصانیف کی تعداد ۰۰ ہ بنائی ہے ۔ برکلکمان سے اُن کی ڈیرھ سوائسی تعدانیف کی فہرست دی ہے جواب بھی دستیاب ہم تا ۔ بشخ کی ان سب کنابور بن فصوص کی مارون توجات مکی کوسب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ۔ بینے کے نظر بات اور عقائد کا مخوران می کمنا ہوں من اے ۔

سىلىلايۇن تەسىھالگەنىنىي سە مادىدىت قى ئەكىفرىت فىق ھىد كىك

صدجائے آگر گرہ زنی پیٹ پیکسیت

رهائے میں جرگر میں اٹا دی جانی میں ،ان کاد جود اگر هدو صالے سے ممنا زنظر آنا ہے لیکن

نَى الواقع وهائتَ كَ مَرِ اللَّهُ وَكُولِي زَايِدِ صِيرَتُهِ مِن صورت بدل كَيْ مِنْ

بالمنإن الدعيدال مع وص عوم الففات الانس -

شیخ اکبڑی تصنیفات بہندوستان میں اپنیخ اکبڑی تصنیفات بہندوستان میں کمپ اورکس فردیہ سیے پہنچیں ؟ اس سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل اُ مور پرغور کرنا ہے ۔
دا، چینچ کے خیالات اورتصنیفات کے بہند وستان میں پہنچنے کے کیا کیا ڈورلیہ ہوسکتے تھو؟
د۱، چینخ اکبڑکا نام اور اُن کی تصانیف کے حوالے بہند وستان کے مذہبی لٹر ہے میں کب سے طنے میں ؟

رس، شیخ کے نظر بات کا باقاعدہ انہ کب سے اورکن تصانبیت بین محسوس مہوتاہے ؟

فی جم الدین بن عربی کی امام فخ الد بن رازی سے بعض اہم نظر بات برخط دکتاب ہوئی کئی امام رازی کے متعنق مہم یہ معلوم ہے کہ سلطان شہاب الدین محمد عور تی کے دربارسے کئی جا وہ وہ ہندوستان جی تشریف لائے کئے ممکن ہے کہ امام رازی کے خراج دوہ ہندوستان کی تصانبیت بہنج گئی ہوں! لیکن بی عمرت المام رازی کے خراج دوران کے نام کے بہندوستان میں بہنچ گئی ہوں! لیکن بی عمرت فیاس ہے۔ شیخ المربان وران کے نام کے بہندوستان میں بہنچ گئی ہوں! لیکن بی عمرت فیاس ہے۔ شیخ المربان وران کے نام کے بہندوستان میں بہنچ کا حوال مسب سے بہلے شیخ صدرالدین عارون سہرور دی گئے کے ذرائد بن ذکر با ، جوں دواتی ، از ملتان عز ممیت بریتاللہ معرد ، در شہر قویہ در آمد ، آئی شیخ صدرالدین قرنوی فلیفہ شیخ می لدینا بڑی بی می می لدینا بڑی بی می دراد بن بی خویہ درآمد ، آئی شیخ صدرالدین قرنوی فلیفہ شیخ می لدینا بڑی بی می دراد برائی شیخ صدرالدین قرنوی فلیفہ شیخ می لدینا برائی بی می دراد برائی بی میں دوران برائی بی می دراد برائی برائی بی می دراد برائی بی می دراد برائی بی می دراد برائی بی می دراد برائی بی دراد می دراد برائی بی می دراد برائی بی می دراد برائی برائی بی دراد می دراد برائی بی می دراد برائی بی می دراد برائی برائی بی می دراد برائی بی می دراد برائی بی درائی برائی بی می دراد برائی برائی بی می دراد برائی برائی برائی بی درائی برائی بی می درائی برائی بی می در برائی برائی برائی برائی برائی بی درائی برائی برائی

لی پینج آکبر سے ایک خط کی نقل ہم حقید کتب خانہ میدر آبا دمیں موج وسے۔ بہ خطرا امام رازی کے ہم سبے اس خط میں تینج آکبر شیخ آگر شیخ آلکر شی

قدس سرو بود، بندگاه درصحبت البشال گزرانید و نسخه لمعات خکور در قد نبه نفسنیف فرموده است و ازام کان به به نسخ الاسلام صدرالدین عارف نوشند که مارا اکون بعبو نی صحبت افزاد که کانش این است، در در در ایا مدی کرشنخ نخ الدین عواتی در قونیه اکون بعبو نی صحبت شنخ فزالدین جرنی این است، در در در ایا مدی کرشنخ می الدین ابن عربی است امرادل به محبت شنخ فزرالدین جرنی رسید که او نیزاز مربیان کیار پننخ می الدین ابن عربی است دبافت و نسخه فعموص درصحبت البشال مطالعد کر و جانشی در فعموص، مبیت دم شد نوشن فعم است، او منبز در لمعات بمبیت و مه شدت لمد نوشن می می کراس سے بیشنخ صدرالدین عارف شنگ هو شان به بی وصال فرایا تقا - اس کے معنی به به بی کراس سے نشخ صدرالدین عارف شنگ می در شان به بی کرد کانا م م اور نظر بایت به ندوستان بهنچ کئے کئے ۔

در بنیخ نفام الدین اولیاء جاسع طوم ظاهری وبالمنی بوده ، پیوسته ول ایزارمنزل را به کمشب معنبره تقسوف شل تقسوص الحکمرد مواقع النجع و شروع آب با مشنولها دا شسته

" المرزوئ بہت دخوف دوزخ درطل نیار و نزین فراد نگیرو . . . . . " ص ۱۲ مولانا خاص میں صاحب بن شاہ محد سلیان معبوار دی ، نذکرہ حصرت الوالنجیب عبدالقا مرائسہ وروی میں ککھنے میں سلسلے کے جننے اکا برگذر ہے کہ حضرت شیخ کے بعد حضرت سکے سلسلے کے جننے اکا برگذر سے میں دہ سب و حدت وجد دکا مسلک رکھتے تھے ۔ سواتے حضرت علا والدول سمائی کے . . . . . " ص حالا سمائی قرمت ہے ۔ ج ۲ ص ۱۹۹ ۔

مسعود کب بر بنیخ اکبر کے نظریات کا اثر استو و بکب، سلطان فیروز نغلق کے دشتہ واروں میں تھے مخد بالی خالب آیا اور لباس فغاکو ترک کرکے ور دلیٹی اختیار کرلی . بنیخ محدث سے اُن کو سنیخ محدث سنیخ شہاب الدین امام کا مرید بنایا ہے جمعہ فونی نے گزارا برار میں ان کو سنیخ نفسیالدین براغ دموی کا مرید بنایا ہے ہے ان کو سنیخ نفسیالدین براغ دموی کا مرید بنایا ہے ہے ان مونوں سنے اپنی یا دمجال ایک دیوان اور ایک کتا ب مراق العارفین تھوڑی ہے ۔ ان دونوں میں گفتگوکا عنوان وحدت الوج دہ ہے ۔ لفظ لفظ کھار کے مراق العارفین تھوڑی ہے مراق العارفین کہا ہوں وہ امام اکبر کے دنگ میں زنگا جا جہا ہے مراق العارفین کا ویباج ملاحظ میں ۔

مدلسان وثت ناطق است ومین منیب شا بدما قاتبا س حاصریم دحاصران غاتب اذاں روتے کدما ماتیم بدیداندائیم وازان و سے کرما مذائیم موریدائیم اگر کشف رموز خریب جرتی مارا ما مگوتی " اس کماب میں جس حس حجگر حقیقت روح ، من عراف نسد فقل عرف سربه وغیره برگفتگو کی ہے وہاں شیخ اکبر کم کے افرات کی حدالے بازگشت سالی دہی ہے ۔ نین محدث حدث سے آن کے متعلق لکھا ہے ۔ لے اخبارا لاخیار ۔ ص 19 ا۔ کے گزار ابرار ۔ ص 19 م ۔ کے مراق العاد فین دہمی سنو ، \* دسے ازمستان با دهٔ دهدت وخم شکنان خماید حقیقت است ، سخن مستانه می گوید، درسساله حیث بید بیچ کس این حبنی اسرار تفقیت فاش نگفته دستی نگرده که ادکرده ، بگویندا شک ادبیسے گرم بودکراگر بروست سیکے می افتاد می سوخت "

حفزت میر علی ہمدانی شی شرح دفعہ و الحکم اسمارت میرسدی ہمدانی جمدانی شمیر کے سب سے زبادہ ممثار صوفیاء میں میں برائے جمہ میں ایران میں بدا ہوئے سفے اسلام جمہ میں وطن تھوڑ کرکشمیر آگئے سفے اور وہ میں تاکیا کو دعمال فرمایا تھا۔ شخ ہدان کثیرانفعا نیف بزرگ کھے۔ انفوں سے فعرص الحکم کی شرح عربی میں لکھی تھی۔ اس شرح کا ایک نا در ننج سیا وہ نشین گوام شرافین کے اس شرح کا ایک نا در ننج سیا وہ نشین گوام شرافین کے اس شرح ہے جمہد وسنان میں لکھی گئی ہے۔

حفزت مير سمداني كي تعبن مشهور تصاليف برمي ،-

مجمع الأَمَا وَمِثْ مِنْرِحِ اسْمَاتَ حِنْنِ مِرا فَالْنَاسُينِ وَفِيرِةَ الْمُلُوكِ .

ابوالمحاسن نفرف الدین دمیوی کی نفرح نصوص نحمه ابوالحاسن نفرف الدین و کموی دا استونی الم ۱۹ می ایم ایم این می م من منفوص الحکم کی نفرح عین الفعوص نفرح الفعوص کے نام سے مکھی تھی ۔ اس کا ایک فلمی نخد آصف کشب خان حیدرآباد میں ہے ، دج انمبر ۲۰۷)

حفزت مدم کلیبودرازُّ و زندج نفوم انحکم حفرت سید می گلیبودرازُ دهت مسلکی، معنرت میدمی گلیبودرازُ دهت مسلکی، معنرت میراغ د بلوی کے ملیف نف ، نبول مولانا سیدسیمان ندوی صاحب اُن کوجٹ برسلسله کا" سلطان کلم کها ما سکتا ہے جشہور ہے کہ الغول سے نفسو حالیجم کی ایک شرح لکھی تقی ۔ اُن کے ملعوظا جوانع الکلم میں شیخ اکبر کا متعدد جگہ وکرہے ۔ اُن کی ایک کتاب آواب میروم مید کے کئی موقعول

عه اخبار الاخبار من ١٦٩ كه واكثر زميدا حدّ صاحب سفائبي كناب

The contibution of In dia to Ar abic bitn atust
میں اس کتاب کومدوم بنایا ہے۔ سیادونشین درگا ہ گواڑہ شریف کے باس جملی لنخ ہے وہ حال ہی
میں کی گڈھ سے گواڑ ہ بنیا ہے

فنع على ببرومها مى كى شرح نفوه الحكم النبخ على ميروان شيخ احدمها تمى دالمنونى شيريم بهندوستان کے بنانت ہی مائہ ناز علماء میں ہیں - مولانا علیم سیدعبد لحتی مرحزم ، یا دایام میں اُن کے تعلق ملحوس مرے نزد کے ہندوستان کے ہزارسالہ دور می شاہ ولی النزمحدث والوی کے سوا مقات بكارى ميں أن كاكوتي نظمير منب شَخِ اكْبُرُكَى نَصَا بَيْتَ بِدُأْنَ وَالسِّياعِبُورِ مِعْاكُ بِقُولِ مَكْيِمِ سِيعِبِدَ لِنِي مَرْوَم ، أَن كو" ابن عربي نَانَى "كها ماسكماً سِنْ ففوص المحكم سع متعلق المغول لے دوكتا ميں المعي تقيں . ...... مشرح الخفسوس في شرح العفيوص لابن العرلي \_\_\_\_فعوص النحم في شرح فصوص الحكم اُن کی شرح کی نوبی بقول شخ عبارتی محدث دملوی برهمی که " دران درتطبیق ظاهرد باطن کوستند ا نَنِحُ اكبُرُ سے اُن کو اس قدرتعلق تفاکہ بیسن کر کہ بہن میں ایک عالم شیخے کی محالفت کر ناہے ،الهوں نے من كاسفركيا باكداس عالم كوشخ كنظر مايت سجما متن -شخ بهائمی کی دوادر مشهور کتابس نفسبر شعبرة ارحن ادر زدارت تنسرح عوارت المعارت بین نفسير تبقرة الرطن كوحفزت مجدد ماحب انتهائى ناك ندكرة كق بطاهراس كى دهديرى معلوم مدتی ہے کہ سننے مہائی نے اپنے نظر مایت کی روشنی میں قران پاک کی نفسیر کی مورگی ۔ ننے عبدالفددس کنگوسی کی نشرح نصوص الحکم | حصرت بیننے عبدالقدوس کنگوسی حیث تیصا بریپ لسارکے سنبورنددگ تھے میں میں سے اُن کی ساری خوبوں کو ایک عبد میں بیان کر دیاہے ۔ " صاحب کم وعمل وؤوق وحالت وحلادت وجد وسماع" نینج اکبڑ کے نظریات کا اُن پر ہرت گہرا اثر تھا۔ محد غوٹی کا بیان سے کہ شیخے گنگوی نے نصوص لع جوائع الكلم، مطبوعة حيد را با و من ١١٠ على يادايا م رص ١٥ عنه الينا ص ١٥ كله اخبارالاخيار ف گلزارارار نه اخبارالاخبار

کی ایک شرح لکھی گئی۔ یہ شرح جہاں کب محصے معلوم ہے اب دستیاب نہیں ہوتی۔ شخ عاد الدین عارت کی شرح الفعوص ] شخ عما دالدین محمدٌ عارت النمانی المروت برعبدالنبی شطادی آگرہ کے مشہور بزرگ شخ عبداللہ شطاری سے کے مرمد سکھے ۔اکفوں نے نفوص کی شرخ بنیج الفقوں '' کے نام سے کھی گئی۔

شِنع نُرالدِن احد ہم اُدی کی شرح اِ شِنع نورالدین دو ۱۱۵ - ۱۸ کا شمار گھرات کے مشاہر ملماء میں موالدین احد ہم ا بوتا تھا ۔ عکیم سید عبدالتی مرحوم اُن کے متعلق ملکھتے میں معلامہ دجیم الدین کے بعد گھرات میں باعثبار درس دندرسی اور کنزت نِفسہ نِفات کے اُن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوا "از او مکرامی سے مکھا ہے ۔۔۔۔
مکھا ہے ۔۔۔

« زباده بر مکیفید و نیخ و تفینیف صغیر و کبیردر سلک محربر کشید "

الفوں نے نصوص الحکم کی ایک شرح کے ۔۔ "طریقیۃ الائم فی شرح نصوص الحکم" کھی تھی۔ اُن کی مشہور تصانیف کی نہرست یا دایا مٹا اور حدائق الحفیۃ میں درج سے۔

المعراد الرابيار مع مرام على المرابيم على المرابع من ١٠ هم ما فرالكوام المستنه من ١٢

ئ س سرس

برمان دملي سیدعبدالا ول دولت آبادی کی شرح فتوحات! سیدعبدالاول دولت آبا دی ، مبند دست*ان کے س*ب سے پہلے عالم میں منہوں سے قبیحے ابخاری کی شرح ذیق<del>ن البار</del>ی ، انھی سیے ۔ شیخ محدت سے اُن کے تعلق لکھاہے " دانش مند بودها مع جميع علوم على ونعلى ورسمى وحقينى" حصرت ابن و في كي تصانيف برأن كاعبور صرب المثل تفا يكزار ايرار كم مستقف في كلما عدا در نینخ می الدین این عربی کی فنوهات میں خطبہ سے ہے کرخائمہ تک جو د مغواریا ر کقیں اُن کو مطالعہ کے زور سے مل کیا تھا ۔ اور ماسٹیے اور تعلیقات لگا کرمیا میان استداو کے واسطے آسان شِنع محب الله اله آباد ی کی شرح نصوص کفکم | شِنع نحب الله اله آبادی ( المتو فی ش**ه ال**ه ۴) اینے زمایہ کیشهر کو

علماء دمشائع میں تقے وصرت بشخ می الدین ابن الرقی کی تصانیت براُن کے عبور کا یہ عالم تعاکد « تحقیقات وندقیقاتش درعلم تصوف بدرجها حبّها درسیده مبکه می ارسد که پنیخ ابن الوبی را شیخ اکبر و دے را پننج کبر گومند"

انفوں نے فقنوص کی مخرح عربی ا در فارسی دونؤں زبانوں میں کھی تھی ۔

تجانعلوم كى شرح تفوص الحكم | المعبد العلى تجانعلوم دالمتوفى هيراي ما مار مهند وستان كها ميت ہی عظمہ المرتب علماء میں کیا جاتا ہے مولانا مسید سلیمان مذوی عماصب فرماتے میں ۔ ‹‹ ط ونظام الدین کے مشہور صاحبزا دے ط عبدالعلی میں - جن کے دم سے بیٹ میں بر موکوریا فیف بن کیا - اورد نباسے اُن کو تجرافعلوم کہ کر نگارا ۔ یہ وریا تکھنوسے نکل کر بر بلی ا وررامیورسے ہونا ہوا ، فیلی نبگال کے باس بوبار مہنجا ور وہاںسے مدراس ہوکر بحر سہند کے کن روں سے لگیا" الفول نے فقوص الحکم کی شرح " شرح الفص النوحی من فقوص لیکم"کے نام سے کھی تی ۔اس کاایک نا در نسخه رامپورکے کتب فاندمیں موہو رہے رہنہ مرم مرم ان مشرو توں کے علا وہ تعف اور ا وخارالا خیار وس مود مر مر محلوار ارار وس و ۲۷ مل تذكره عمات مبند سه حیات شبل وس

نىرمىي *مىند*وستان مىر كىھى گى تقىس -

منلاً یشن عبدالکریم لا بوری کی فارسی شرح الفعرص ، مولوی احتر سین کا نبوری کی فارسی شرح یا اُرد و می عبدالفدیم الا بخر می بارد و می عبدالفدیم المولی سیدمبارک علی ، اور مولوی عبدالفدیم احب حبدرآبادی کے نفوم الحکم کے ترجے ۔ فل ہر بے کہ ایک عنہون میں ان سب نیروں کا ذکر مکن ، نہیں یہاں صرف چذا ہم نمروں کے ذکر براکتفا کیا گیا ہے ۔

مسئلہ ومدت الوجد برلٹر بچر این شخ اکبر کی تھنیفات برشروں کے علاوہ اُن کے نظریہ وحدت الوجود پر مبند دستان میں بہت کچھ لکھا گیا ہے یعجن اہم کا میں یہ میں ۔

دا) خرج التوحيد : شخ على مهائمي - فلمى نسخة أمديا آفس ميں ہے - (تمبر ١٣٦٧)

رم) الرساله في انبات الاحديد يستخ المان الشهياني تي- (اَصفيه بَتِخارَ حِيداً باد عِيلَي نبخه بع عليه ما

۲) كتاب الوحدة - سبخته الثّرين روح التُرْسين كَراتى
 دم) عفا تدالمواحدين - شخ عبدالكريم بن مخدوم الملك عبدالله

ره) عقائد الخواص - شخ محب السَّدالدا إ دى -

دى رساله في مسئله دعدت الوجود - شأه ولي الترمحدث وملوي -

رى الروض المجود في تضين الوجود-اما م ففنل حق خيراً با دى -

دم: رساله الهامات الموجود - بننخ محدًّ مُفالزي

رو، ريامن الفدس - شاه نظام الدين ملجي وغيره وغيره

ا مرجے ۔ شاہ نور محکم صاحب مہاروی جن کا وحدت الوجو دیدایان را سنے تھا، نرمایا کستے تھے « براً مم ما هند کہ دوا دف واقع می شدند محفن برائے اظہار وحدت وجود ہے ۔ جنائج اس خیال کے میٹین نظر مشاکنے سے جواحت اطیس برتیں وہ یہ تھیں ۔

نه مشائغ نے اس مسلد بر دلینی وحدت دہو دیں گفتگو کی سخت مالفت کر دی تقی -شاہ کلیم اللّه صاحب شاہ جہاں آبادی ایک مکتوب میں اینے فلیفہ نینے نظام الدین ادر بگ آبادی کوہدائیت کرنے میں -

«مسئله دعدت دجرد را بیش سرآ شناد بے گانه نخوا مهید برزیان آورو»

ما فظ محدٌ على صاحب خبر آبادى اس من المدين الني تحتى برستے سقے كه وحدت وجرو برگفتگوكو "الحاد وزندة "كهاكرتے سقے سے يا ورسے كه وحدت الوجو وبراً ن كا ايمان كامل تقار

رد) ہرکس دناکس کو بٹنے اکبڑکی کتابول کے مطابعہ کی اجازت نہ متی تھی۔ خیال کیاجا ما تھا کہ حب کک نفوص الیکم کی قرائت کسی " حدانظ" بزرگ کے ساسنے مذکی جائے اس کاسمجہنا دشوار ہے۔ محد غوثی کے ایک بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہدے کہ تفوص الیکم کو بڑھا نے کے سندعا عسل کی جاتی ہی تھی ۔ خواجہ محدسلیمان توشوی گے نے اپنے ایک مرد کونفوص الیکم کا درس ا بنا جرہ مبدکر اگر دیا تھا ۔

دس، نفسوم الحکم کی زیاده تر شرصی عربی می کهی گئی میں بمیرے خیال میں علاء و مشاتخ ان علی کا انتخاب بھی مصلحتاً کیا تھا دہ عوام کو اس نا ذک گفتگو میں شرکی کرنانہیں جاہتے گئے شاہ تخرا لدین معاصب دہری سے نقسوس کی شرح فارسی میں اسی لیے نہیں کہی کہ عوام اس کو ٹھیک طرح مذسیجہ سکیں کے میر غلط فہی بیدا ہوگی ۔

دم، مشاریخ، نصوع لیمکم کا درس دینے سے اس سنے بھی کریز کرتے مقے کو اُن کی نظر میں نفوض کا معاطہ دمارغ سے نہیں دل سے ہما۔ اس کو مطالعہ کرنا ایک کمینیت کو اپنے اوپر طاری کرنا تھا۔ له منا ذرالحجز ہن ۔ ص ء ہ کلہ مکتوبات کلی ص مرہ تھ منا تب حافظیہ ۔ ص دور کٹے گزار ارار ہے۔ ص ۵۳ م خواجد مقوب بن خواجر بن خواجی در موجد کا طرز عل اس کو بوری طرح دا ضح کر تاہیے . کلزار میں کھیا ہے کہ ایک مرتب قامنی کمال الدین سے خواجہ سے نصوص کی کم کا درس دینے کی درخواست کی ، ڈوایا اس کے دا سطے پڑھانے والے ، بڑھنے دا سے یا شاہ وقت ، نینوں میں سے ایک کو کوائنی جان دینی بڑتی ہے ۔

میرا خیال ہے کہ بینے آگر کی کنا بیں جو مہندوستان میں منٹوی ردمی اور تصانیف حصرت امام غزائی کی طرح مرکس و ناکس کے مطالعہ میں نہیں رمی اس کی وجزیادہ تر علماء ومشائے کی بیابند اس کی وجزیادہ تر علماء ومشائے کی بیابند اس کی خور مان کو اس میں غیر کے فلسغة وحدت الوجود کوعوام کی نہم سے بالا تر سمجہ کر،ان کو اس میں غرکب نہیں کیا. خودوہ ابنے لئے وحدت الوجود براعتقاد کو ایمان کا لازی جزو سمجہتے سقے یسکن عوام کے نتے اس کوسم فاتل ۔

مستلاد مدت الوجود برعوام سے گفتگو ان تمام با بندیوں کے با دہود انجن منائخ اور صوف و بنج بند کا بر کے نظر بات اور مسئلہ دھدت الوجود برعوام سے گفتگو کی نفر دع کر دی سب سے بہے مبند وستان میں جس بزرگ نے وحدت الوجود کو عام گفتگو کا مبحث بنا با وہ مسعود بک تھے ۔ بہ فیروز تفلق کا زمانہ تھا۔ موام کو اس گفتگو میں نفر کی کرنے کا نینجہ یہ بواکر " انا الی "کی صدائیں بندور گئی سلمان فیروز تفلق سے نفوعات فیروز شاہی میں اسے چید لوگوں کا ذکر کیا ہے ۔ ایک شخص احمد بہارا کے متعلق مکھا ہے ۔

» وطائغه از بهار ا درا غدامی گفتند"

مو گھرات کے ایک شخص کے متعلق لکھا ہے ۔۔۔
" کلمتہ انالتی می گفت"

جابل انسان سے بن ہی صداؤں کا نزلیٹہ تھا جس کی وجہ سے مٹاکنے اسلام سے مسئلہ وحدت وجود پر سجٹ کرنے کی ممانفت کی کئی ان حالات میں اسلامی سوسائٹی کا شیرازہ ننشر موجانا لازمی امرا کہ فتوحات فیروزشاہی ۔ ص ۸ کے العِناً۔ اسلامی سوساتی کی اساس دبنیاد شراویت سے۔

فیروز شاہ سے ان حالات میں شریعیتواسلامید کی با سبانی کا حق اداکیا اوراس قسم کے

رگوں کو سخِت سنرائیں دیں۔

کپر کھیے عرصے کے بعد مقرت شیخ عبدالقدوس گنگو ہی کا دور نمر وع ہوا۔ اکفوں نے جی شیخ اکبر کے نظر ایت بر بر سرعام گفتگو کی ۔ ابنے مکتوبات میں حالا نکو اکفوں سے یہ لکھا ہے کہاں مسئلہ کے کلا عبد بسلمان کی غفلت تقی سکن یہ حقیقت ہے کہ اس کا از عوام بر کھیا جیا ۔ نہ بڑا۔ نو دشنے گنگو ہی بڑے غطیم المرتبت بزرگ تھے اکفوں سے سندگروں گمرا میوں کا سدبا بہا اور دورت الوجو د برعوام میں گفتگو سے جو فرا بیاں بہدا ہوسکتی تقین آن کا بھی از الدکیا۔ لیکن آن کے بعد ایک مام مذہبی انتشار بہدا ہوگیا۔ نین اکبر کی کتابیں مثا تنے کے با تقہ سے نکل جوام بک بہر گئی ہی سے نکل جوام بک واقعہ کہ وہ شیخ اکبر کی ایک عبارت بہر کا منہوم سیجنے کے لئے سیدا حمد انجان کی خدمت میں حاصر ہوا تھا۔

شخ امان الله بانی بی و درسرے عظیم المرتربت بزرگ ہیں جنہوں سے بینے اکبر سے نظریابت بر عوام سے گفتگو کی . انفول سے اسرار حقیقت کو فاش کرنے کا بٹیرا اسٹا باتھا میکوزارا برار کامعینف

‹‹ د هدت دېږد کے باره میں آپ کی تحقیقات سے نتیخ می الدین بن عربی کازانه یا دا آمانغا بغوس

در فنوهات دغیرہ کتب میروند کی تام مشکلات آسانی بان فرما پاکرے سکتے ہیں۔ سنتے ہانی تی یر " مشرب قوحید" اس طرح خالب مقاکد اُن کی صحبت میں ہنچ کد اُن کے نظر ایت سے

سن بن بن بن القريبان مكن تقاء بن غير الحق محدث داري كي بعث ين بن الدين معاصب من المريق من الدين معاصب من الريق معاصب من الريق معاصب من المريق من

حب أن كى فدركت بي بينج تحق تو

۳۰: « عالم ازوست بد رست وبمه اوست"

مل مراد ارد من ۱۵۵ مع محز ادارار سه اخبار او خیار

## ك نزے لگائے گئے۔

کپر شاہ محب الندالہ آبادی کی فانقاہ وحدت الوجود کے نفروں سے کو کج اُکٹی اورنگ نیب اورنگ نیب کے اُن کے بعض رسائل دمثلاً کتاب تسویہ کوعوام کے لئے معزسمجہ کرمناتع کرا دیا تھا۔

الفاردين مدى مين حفرت شاه نيازاحدٌ ميا حب برملوي سن سارى ففناكو "همادست" كرزانون سيم موركرا ويا كجواشوار ملاحظهون سه

سو میں اس کر دھو کا گماں دیجھتا ہوں کرایک ہجرستی رواں دیکھٹا مہوں شکل بلبل میں جہجہا دیکھا آب میں آپ کو جلا دیکھا بر سر دار کھنے دیکھا

۔ اُگوئی مائے جہاں غیر تی ہے
ہوج کچھ کہ ببدائے سب عین تی ہے
مہ صودت کل میں کھل کھلا کے بہنا
شع ہو کرکے اور بردا نہ
کرکے دعویٰ کہیں انالتی کا

حینت سلسلہ کے اور ہزرگ ماجی تجم الدین صاحب شیخادا ٹی نے بھی اسی الذار میں وحدت الوجود کے اسرار درموز کواپنی نظموں میں بیان کیا ۔ راجبِ تا نہ میں شایدوہ پہلے شخص مہرتینوں نے اسرار حقیقت کوعوام کی زبان میں بیان کیا ہے ۔

موجوده زماند میں بھی حبِ تیہ سلسلہ کے ایک ایسے عظیم المرتبت بزرگ میں جن کواس سکلہ پر غفنب کا عبور ہے۔ مولانا عبار سلام معاجب نیازی نظامی د ہوی بڑے جیدعا لم اور

مرّا من بزرگ می آن کے استفامی منقد مین کی شان تھلکتی ہے۔ بینے اکبر کے نظر مایت اور

مسلد ومدت الوجود بربرس ذاكس سے كفتكونس كرتے مجے اس مسلد برأن سے كجر سننے كى سعادت مامس موتى بيع ، عرفی سے

نتا د سامعه در موج کو**ژ** د نسنیم

شاہداسی موقع کے سنے کہا تھا

ردعل بعني بنتخ اكبر كے نظر مایت كی خاصت مندوستان سے باہر تو بنتنے اكبر كے نظر مایت كى مخالفت

حصرت مجدد العت تا تی شکے نظریات سے اُن کے معاصر من بے مدمنا تر ہوئے . تعشیدیہ سے اُن کے معاصر من بے مدمنا تر ہوئے . تعشیدیہ سے سے اُن کے بعد سے وحدت الشہود کو اب مسلک بنا بیا اور وحدث الوجو و کی تردید کو ابنے سے لازی سیمنے گئے ۔ بیٹے مجد و کے لعد خواجہ محدم معصوم ، خواجہ میر در د ، مولوی غلام مجی فافت فناه علی معاصب ، مولانا سیدا حمد شہید بر ملوی و غیرہ نے بیٹے اکبر م کے تظریات کی مخالفت نماہ غلام علی صاحب ، مولانا سیدا حمد شہید بر ملوی و غیرہ نے بیٹے اکبر م کے تظریات کی مخالفت نماہ بنا بہت نے وحد کے ساتھ کی

احدّال سیندطبقه ازاط و تفریط کے اس مبذگامه میں کچھ مشاہیرا بسے تھی سکتے بہوں سنے اس معاملہ میں احتدال کی راہ لبند کی ۔ شیخ عبدالتی محدث دبلوی محمدزت شاہ د لی الله معاصب اورسٹ ہ عبدالغرز معاصب السیری بزرگوں میں گتھ ۔

م الله المن محدث والموی کے استاد میشن عبدالوباب منتنی سے اُن کوردا بیت کی تھی کہ ضوف کی کھی کہ ضوف کی کھی کہ ضوف کی کھی کہ ضوف کی کے دامند کے دامند سے بے داور کے دامند کی کہی کہی کہی کہ کے دامند کے دا

شنع عبدالی محدث اسی مسلک برنام عمرقائم رہے . ایک خطیس وہ سکھتے میں کہ نصوص الحکم کے انہاع واعمادیں مبالغہ کے انہاع واعمادیں مبالغہ کے انہاع واعمادیں مبالغہ کے انہام ور دسیں ۔

شخ محدث محدث محدث البد معزت شاہ ولی الله دہوی سے جن کوالله تنا کی سے بڑی بالغ نظوعطا فرمائی علی ، ان متصادم نظر بایت میں تطابق کی کوشش کی - ان کی نظر میں شخ کابر اور شخ مجدُ دونوں قابل تنظیم سستیاں تعیں ۔ فیصلوالوحدت الوج دوشہود میں کیستے میں کہ کل فرق صرب تا سبید داستان کا ہے درد مبنیا دی طور بہ فیخ اکبُرا در شخ مجدد کانظریہ ایک ہے ۔

## یم کے لفظی معسنوی حقوق قرارِن کیم کے لفظی وعسنوی حقوق تلادت، نہہہ، عمل

رجناب خواجرسید محمد علی سناه صاحب اسحاتی رحمانی سسها رنبوری،
حفیقی زقی کامیبار افته بر کریم انسان کے اندر جوعق وطائی پیدا کرنا جا سنا سے اوراس کی قلبی
طلمت اور روی کذافت کو دورکر کے جوروعانی سکون اور قلبی انبسا کھ بخت نا جا سہا ہے۔
اور نبی کریم صلی انتر علیہ وسلم حن تعلیم کناب و حکمت سے تمام عالم انسانی کو فلاح دقرتی
کے جس مفام لبند کی دعوت دی ہے ، حق یہ ہے کہ اب بمک نسس انسانی کے تمام افراد واقوام نے
اس کے باین کا رکھ نہیں بایا اور بالخصوص ہم مسلمان اس کے اولین زینہ کو بھی طے نہیں کریا ہے
اور ابنائی سے میوں سے بھی آگے نہیں بڑے ہے۔
اور ابنائی سے میوں سے بھی آگے نہیں بڑے ہے۔

ونیا بہت آگے بڑسے اور ترقی کرنے کی دعومدارسے اوراس کارخ نرقی کی طرف مائل ہے مدلا بچکہ ہر تسم کا فوزو فلاح ، ہرنوع کی کامیا ہی، اور تمام ترقیبی فرآن درسول والوں کے دم قدم سے والب تد، اور کتا ب دسنت کے سمجنے والوں اور عمل کرنے والوں کو ڈھوند تدھر رہی میں ۔ فیسم آؤٹر نُنا الْکِنَات الَّذِیْنَ اصْطَفَعُنُا مِنْ عَبادِنَا

میری مسلم کی روایت ہے کہ بنی ترمیم ملی الله علیہ وسلم سے زمایا - إِنَّ اللّهَ يُرُفَعُ بِهٰ لَمَا اَلْكِمَابِ اَ فُواْمًا وَ تَصَعِیدِ اِلْآخِرُ بِنَ . لعِنی حَق تعالیٰ اس کنا ب دقرآنِ مجید) پرایان لا نے ، اس برعمل کرسے ، اس کی تلا دت کرنے اور اس کواغلاص ساتھ تبول کرنے کی دجہ سے دنیا کی قوموں کو ملیند مرتبہ بنا آما وراس کے خلا ٹ کرنے والوں کو سبت کرونیا ہے ۔ حصرت عرض نے اپنے سبغر بولا دی عالم معلی الله علیہ دسلم سے اس روشن حقیقت کوسن کرونیا کے ساسنے ببنی کیا - اور دیا سے ایک عرب دراز تک اس وافعی حقیقت کی جی شہادت وی اور آج تک تاریخ کے صفیات اور سیروسوا سخ کے اوراق اس کے شاہد معدق موجود میں

ا دراب میں ما دی دروحانی، دنی و د نیاوی، تمدنی و تعبدی شخفی دانفرا دی ، تومی واجّماعی ہرنسم کی ترتی و تنزل اورا قبال وا د بارکا ہی ایک معیار واصول سبے ا در آخر دِنیا تک مہنیہ اسی طرح رسِع گا - اُدِّلُوْکیُفِیٹِم آنّا اُ نُزُلِنًا عَلَیْک اُلْکِنَا جَهُیْلِی عَلَیْ فِیوْدِ۔

مسلان كافران باك سے تعلق إير فيتح ميے كه عام وفاص مسلمانوں كى ايك غيركا في تعداد كورتني بات عنرور ماصل مع كرفران شركف كى مختلف سور قي ادرمنعدد المبين ،اس كى اكثرو عائمي ادر بهبت سے کمات والفاظ ہمادسے مرووں ، تورتوں ، بجیر اور ٹروں کی زبان پر ٹرکھے ہوستے میں اور عام طور برمروقت یا حسب موقع بوسلنا ور لکھنے پُر سے میں ہی استے میں اور اُن کے معانی و مطالب سنح مجي كسى مركسي در هرمين واقفيت عزور ركفتي من منيز قران مجيد كي تفسيري اورتريج بهى يْرِ هف ، سننى ، و يخفف مين آستے اور مطالع ميں رہنے ميں اور ورس ومواعظِ قرانی ميں بھی تر مکي موت رست میں ۱۰ وراس فطری مناصبت ، روحانی ذوق ورا یانی تعلق کی نبایر جواسلام کی وجه سے مسلمانوں کو عاصل سے ہرمسلمان ،مرد ، عورت ، بجہ ، بوٹر <del>عاقرآن پاک</del> سے بہت قریب ہے عل کے نے زان نہی کی صرورت اسکین جہاں تک <del>قرآن عز</del>ر کی تعلیمات اوراس کے احکام و ہدایات يرحل كرسن كاتعلق اورمعا مله سنع سرامك النسان خفسوها برسلمان اس امركا مكلف اور ذمه دار سے کدرہ قرآنِ مکتم کی زبان میں اس کے تر ثمہ ومعانی اور مفامین ومطالب سے واستگی بداکرے اور فران مرم کو سیجنے اُ دراس برعل برا موسے کے سنے عربی زبان کی اتنی وا نفیت اور ایا قت بردارے جس سصطی اور معمولی طور ریاس کے ترحمہ ومعانی سے اس کے احکام و تعلیمات کوعان سکے ا دراس مفہوم دمراد راجانی طور سے آگاہ ہو سکے بواس کے متعلم کامقصود ومنشاء ہے۔ تا کوعل کرنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ تلاوت کرنے میں زیادہ جی سکے اور د معیان مجے

معا لات عبا وات كابھى پوراق ا والموسكے اورا بنى زمذگى كے ہرام كوفراً ن مقدس كى سوئى بربوكھ كە اورقالى مديار برجا بنج كرينى بيدى كامستى بنے اور فلاح وارين سے بہرہ ممذم و - إِنَّ هُدُا الفَّالَ مَديار برجا بنج كرينى اين كامستى بنے اور فلاح وارين سے بہرہ ممذم و - إِنَّ هُدُا الفَّالَ تَعَدُّدُ تَى لَيْنَ اللهُ يَنْ لَيْعَمُ لُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ كَامُهُمُ اَحْرُاً كُنْ يُولِ اللهُ يَنْ لَيْمُ لُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ كَامُهُمُ اَحْدُنَ الْمُونِ اللهُ يَنْ لَيْمُ لُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ كَامُهُمُ الْمُؤْمِنِ وَ اللهُ يَنْ لَيْمُ لُونَ الصَّامِ اللهُ مَا وَلِمُ اللهُ يَعْلَى مَا وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وَنْهِ اعْمُوا خَسْرَى اللّهُ عَلَكُمْ وَمَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِيُّوْنَ وَسُتَّرِدٌ وَنَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ وَنُهُ الْعَلَى عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَرْسُولُهُ وَالْمُؤْمِيُّوْنَ وَسُتَرِدٌ وَنَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَقِي وَيُسْتِنِكُمُ بِهِ كُنْ تُمْ وَتَحْدُونَ دسورة التوبيك ،

اس اُ بیت کاسیا تی وسباق ، شان نزول اور مُؤرِدُ اگرچہ فاعی ہے لیکن حکم السیا عام ہے ہونرو جوبہ اسطہ نی واصحاب بی علی اللہ علیہ وسلم کے تیامت تک آسے والی نسبل ان انی کے ہرفرو کوشائل ہے۔ آبت پاک کامفہوم یہ سے کہ :-

ا سے بنی محد اللہ علیہ وسلم ،آپ لوگوں سے کہد و یجے کدا سے لوگو اہم ہرا برعمل سکے جا قر اور سہنے علی کرتے رہو اللہ تعالیٰ اوراس کارسول اور سلمان تمہارے کام اور علی وکر وارکو و سچھ سی سکے اور تم تعیقاً عبد ہی اس ذات یاک کے حضور میں جو تمہارے باطنی حالات اور دل کی نیتوں برا در ظاہری اعمال اور سرقول دفعل اور کھی جمبی چیزوں سے واقعت سے مینیں کئے اور لوٹائے جا قرگ بیز دہ نم کو تمہارے ہے ایک علی اور سرا کی بات کو حنا و کیا اور جو کھی تم سے کمیان ور کرتے تھے وہ سب تم کو تباور مرا کی کے ساتھا کس کی واقعی حالت اور اسمنی کیفیت کے موافق جز او سنرا کا معاملہ کر ہے گا۔

ح ین سیس می است می می دون چیزی مقصودی عمل دنین سے علم وعمل دون چیزی مقصودی عمل منبر علم کے انمکن ہے اور می سابقہ اور می است اور می سابقہ کے مقابلہ میں اس اس میت اراسی استان میں استان می

مُرِيْكُ اللَّهُ اَنْ يُخْفَرُ عَنَ عُنْكُمُ وسورة النساء ف مَايُرِيْكُ اللَّهُ الْمُحْبِعُلَ عَلَيْكُ مُرِنِ مَ ج ولكِنُ يُرِيْدُ لِيُطَيِّدَ وَكُونُ لَا إِكْمَ الاَفِي الدِّيْنِ وسوره البقوت ، وَمُا حَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج

آیات کا خلاصہ بہ سے کہتی تعاسلے کوئمہارسے دا سطے آسانی منظور سے ، وہ دیشواری اور سختی کرنا نہیں جا ہٹا . بمہار سے لئے دین میں کوئی جبرد اکراد اور زبر دستی نہیں ا دروین میں کوئی اذمیت کی بات ا درکوئی موجب تقل و خین ا در عسسر دس رہے امر نہیں ۔

نرآن یاک که مقصد اقرآن باک سے علم وعل دونوں جنریں اولیں و بالذات مقصود میں۔ اسنانی انخلیق اوراس کی بدائش کا مقصدا در ماحصل حیات آن زمیندد آمالی سے اس نورانی و مرمدی کلام میں کھول کھول کر تغیر کسی گنجلک کے عما مت صاحت بیان زمادیا ہے اورا بینے اس مقدسس کلام اوراس کی روینن اور باک آئیوں کو دینے و دینا وی بہبود اور حیمانی وروحانی ہوا میت کا مرحشی باکرانسان کو دے دیا ہیں۔

اس حیات آفرس اور روح پروسر لا ہوتی نظم وکلام کے دا، الفاظ وعباریت اور آیات کی تلادت د قراءت د۲، اور اس کے معانی دمطانب کے نهم وتد ہر د۳، اور اس کی تعلیمات واحکام برعمل مبرا ہولئے کو دوندن چود در کی د

ان متن جبرو*ں کو ا۔۔۔۔* 

دا، فالق دمخلوق سکے درمیان تعلق درانطہ پیدا کرسکے اس کوقائم واسنوار رسکھنے اور ۲۷) فالق دمخلوق سکے حقوق ہجان کران کو فیچ طور رہا واکر کے نجا ہے اہدی حاصل کھنے ۲۵) اورا ہنی عبادت اورا بنی رضا دقوجہ اور قرب ومشاہدہ کا اعلیٰ ذرایعہ اور دہم ، حیمانیٰ دروحانی سر نوع کی ترتی وفلاح کا قوی سعب مٹہرایا ہے۔ إُوْلُمُ كَيُّفِينِهُ إِنَّا اَنُزُلْنَا عَلَيْكَ الْبُحَابُ بَنِى عَلَيْهِمْ . (سورة السَكبوت ك) و رَوَّان الم زان إلى كى جامعيت ومرزيت إقران صرف لفظوں كا با صرف معانى كانام نهيں - بكه كلام اللى كے نفظ و معنى دونوں منجانب الله بهي - افداؤ ميں معانى و معنى دونوں منجانب الله بهي - افداؤ ميں معانى پوشروہ موت بهي اور معانى ومطالب كا فهم برعل موقوت بوتا ہے اس سے بهر صورت قرآن مكم بي النسان اور اس كى زندگى اور اس كى برحركت وسكون اور فكر وعلى كا مركز و محرر قرار با با -

ترآنِ مبارک وارّه علم وعل النان کی زندگی اوراس کے ہر سر شعبہ پر حادی اور عمل النان کی زندگی اوراس کے ہر سر شعبہ پر حادی اور عمل النان مندنی و تعدی ، نهذیب الا فلاق ، ندسیر منزل ، سیاست مدن برجا مع وشنمل میں وجود ہے۔ ما اَوّ کُلُنَا بیان اس میں مفصل موجود ہے۔ ما اَوّ کُلُنا اللہ من اور ان اس میں مفصل موجود ہے۔ ما اَوّ کُلُنا کُرُ اِلْکُکُرُ اَلْکِکُرُ اَلْکِکُرُ اِلْکِکُرُ اِلْکِنْکُرُ اللّکُر اللّکِر الْکِمُ کُوانِی اِلْکُرُ اِلْکِکُرُ اِلْکِکُرُ اِلْکِنْکُرُ اِلْکِکُرُ اِلْکِکُرُ اِلْکِنْکُر اِلْکِنْکُرُ اللّکِر الْکِر الْکِر الْکِنْکِرُ اِلْکُمُولُولُ اِلْکِر اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُ اِلْکِنْکُرُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُ اِلْکُر اِلْکُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ

ہی دعہسے ک

قرآن مجید کا ماصل کرنا، سیکمنا سکھانا در پڑھنا۔ پڑھانا پرمسلمان برزعن ہے اوراس
کی ایک سورت دسورة فاتحہ المحد شریف کا خفظا در برزبان یا دکرنا ہرمسلمان کے ذمہ داجب
ہے گر افران مجید کی تام تفصیدات کے لئے کہ بزائہ دصف عنوانی یا عنوان اجمالی اور موعنوع موجہ کے گریا قرآن مجید کی تام تفصیدات کے لئے کہ بزائہ دصف عنوانی یا عنوان اجمالی اور موعنوع دوریا جہ کے ہوئے ۔ اوراس کی ایک بہت بڑی خصوصیت بوتران باک کی اور کسی سورت یا است کی ہنیں ہے۔ یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا بڑھا جانا عنودری ہے ہے ۔ اوراس کی ایک بہت بڑی خصوصیت بوتران باک کی اور کسی سورت یا ور المحد شریفین کے سائق قرآن باک کی سی دوسری ایک سورة کا حفظ اور برزبان اور حفظ یا و کرنا در منظ مین ہے اور مینی مقدادر کے ہر مسلمان کے ذمہ دا حب ہے گرا با بلغاظ دیگر قرآن شریف کا اتنا حصہ برزبان اور حفظ یا و کرنا در منظورے است کے نازاوا ہوجائے ہر فرد مسلم و مسلم کے ذمہ ذمن عین ہے اور متنی مقداد سکے نومون عین ہے اور متنی مقداد سکے فرم ذمن میں ہے اور مینی مقداد سکے فرم ذمن میں ہے اور مینی مقداد سکے فرم فرمن عین ہے اور مینی مقداد سکے فرم فرا ہری ج میں 19 م

بہت سے مقرآن شریعی فرآت کا واجب در حدادا موجائے بڑسلمان کے ذمہ واجب علی تعین سے -اور مجوعی امت پر حفاظت وصیانت کی غرمن سے تمام دکمال فرآن شریعی حفظ با و کرنا اور زبانی یا در کھنا فرمن علی الکفایہ سے -

اوراس کام النی کی قراعت اوراس کی باک سور تون ورا یون کی تلادت ، نبیج و تحدید مکمبر قبلیل اور تام اورا دو دظالف اور تام را مانتون اور تون در تاریخ در تام اورا دو دظالف اور تام را مانتون اور تاریخ در تا

منوسط درج میں سوائیتی اور سوائیات سے زیادہ نلا دت کرنا اعلیٰ درجہ میں وافل ہے جو اور تلاق کا طریقے ہو سیدالا ولیاء حضرت علی رضی الند تعالیٰے من عالمے روّبا میں حضرت شاہ صاحب کو تعلیم فرمایا ہے یہ مبندی قرآن شریف کی اس طرح نلا وت کرے کہ بینے آ ب کو بُر صفح والا احد باکستان ما عزہ ہے ۔ جیسے اور الند باک کو سننے والا تعدور کرے گوبا بُر صفح والا احد باک کے سامنے ما عزہ ہے ۔ جیسے فاکر واستان دکے سامنے ما عزہ ہے ۔

ا در منتهی به خیال رکھے کہ الرح ، وہ خود ٹرھ رہا ہے گر انٹر باکٹ کوشکلم ا درٹر سے والا سمجھے اس طرح کہ خن نعالے ابنا کلام مری زبان سے جاری ذبار ہا ہے ۔ ا ورا نبے آ ب کو سننے والا فرار وسے مینی حق نعالے مری ذبان سے کلام فربارہا ہے ا درمی سُن رہا بہوں ۔

عوارت میں شخ شہاب الدین سپر دردی کے نقل کیا ہے کہ صفرت امام جھنے صا دق کے فرما کو میں قرآن باک کی آیات اس طرح فلادت کرتا ہوں گویا اس کے مشکم و قائل سے سُن رہا ہوں کا ایس کے مشکم و قائل سے سُن رہا ہوں کا ایس کے مشکم و قائل سے سُن رہا ہوں کا ایس کے بدلہ میں دس ۔ اور نما ذرک اندر قلا وت میں ہر حرف کے صلامیں جبیں نبکیوں کا اجرو ٹواب ہے اور حسن سیت و فلوص کے مراتب کے لحاظ سے براجر و ٹواب اس حد کم متفاعف ہوتا ہے جس کی کوئی انہا مقربہ میں یک مراتب کے لحاظ اور در کھا کر ٹر سے کا جرو ٹواب ایک ہزار درج تک اور در کھا کر ٹر سے کا جرو ٹواب ایک ہزار درج تک اور در کھا کر ٹر سے کے کا و و م رار درج تک زیا و کہا جاتا ہے شہ

تران نترلیت دیچه کر برسطے کی نفیدت حفظ برسطے برائسی ہے مبسی فرص کی نفل ہے۔ عد دیچه کر برسطے میں حفود فلاب ا درجمبیت خاط زیادہ مہدتی ہے۔ تدبر وتفکر خوب ہوتا ہے۔ انکھوں سے دیکھا جا آ ہے۔ ہا مغوں میں لیا جا آ اوراً کھایا جا تاہیے۔ سرا در مبنیانی سے نگا یا جا تاہ چرہ ولمب ادرسینہ ویدن سے مس کیا جا آ اور جھیا جا تا ہے۔ غرصکہ دیچه کر برسطے میں کئی عبا و تیں جمع ہوجاتی ہیں۔

له شفار العليل صل مد عد مشكرة عشل وقع معنة الصفوة نع مشكر كه اشعر المعات على ح

ببت سع صحابه اور تالبين اور صلحائ أمت قرآن خريف ويحدكر يرسف يق يتقرعان رمنی الٹرمنہ کے باس کٹرت ِ تلا وت کی وجہ سے دو <del>قرآن شر</del>لفِ کھٹے تقے .حفرت عردہ بن البیر روزاندر بع قرأن شرلف و كيوكر يرماكرت كف حفرت عرب فران شرلف كواين جره س لگایا کرے اور کہا کرنے کن ب ربی ، کنا ب ربی ،

ملامه لودي كالما بع كراكر حفظ يرصف من حفور قلب ، جمعيت خاط اور تدبر وتفكر زياده هو تو خفظ پُرصنا اوراگرد کِه کر پُرسف میں مبوتو دی*ه کرٹر*یعناا دراگرد ولؤں میں زیا دہ مہوتو دیجہکر پڑھنا انفنل ہے۔ سه

ببرمال قران مجید کو د میمکر ٹریسنے اس ان عبا دت کے سائفہ قلب د جوارح کی عبا د تیں مج موحاتی میں ورقلب ولسان د جوارح کی عبا دات کا مل طور برا وا موتی میں ۔۔ اورضلوص و حفنور، خشوع وخفنوع، تذلل ورنت نلب کے حمل اسباب کم بہم ہوجاتے میں -

لى عن عرب ا در صوت عربي ا ورفران باك كى مبيح كمينيت اط القران مجيد عربي ذبان مي سع ا درع مبيا بي خصائص نسانی کے ساتھ قرآن باک کے اوازم میں سے ہے۔

ىلىسان عى بى مبىين د سوره شواءك، وهذاكتاب مصدى قى لىسانا عربيا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَمِ إِنَّا عَمْ مِيا رَسُورَهُ يُوسِفُ كُلِّي

اناحبلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون وسورة الزفرت كا

ا ورظا ہر سے کہ ہرزبان کی صحت اس کے حروف دمفردات اور کلمات والفاظ کی محت کے سائدادائی ۔اس زبان کے خاص ابھ رآوان ۔اوراس کے محصوص طرزا وا اور طربتی تعلم ہے مو توٹ ہوتی ہے۔

اس کے قرآن باک کامیحی تلفظ اور معج کیفیت ادا کے ساتھ رٹیمینااور طاوت و قرارت من صحت ونعل كا ابتمام مرمسلمان كي دم مكروب جوام سان مين ان سع زياده بم ابل عجب مه اشود اللمعاتزع ملك

وب كى صوت طبعى كى مشق و تمرين ا دراين طبع كى اعانت سے اس كى تربين و تمسين ميں كوشاں دمنا صرورى ہے ہواس مسجع طرز وكىغىب ادا كے سائق تغنى و تركم تعنى تحسين صوت ا ونظِشْ گلونی و خوش آ دازی می مشربعیت کا ما مور بدا در مین مطلوب بے اگر چه فرآن یاک کی تلاوت و قراع برىغبىتىسىن عىوت اورتغنى وزئم كے تعبی نواب ملتا ہے ۔ بلکہ حمس ٹرسطنے واسلے كوز بان كى د نسوارى کی وجہ سے گرانی ہولیکن دہ اس کی صحت کے حصول میں کو شاں رہیے اس کے لئے دواج اور وومراتُواب بيع اورج بنكة لماوت قرآن شريعت سعة عفه وحفور وخشوع ، رقت إللب اورخشيتِ الی کا بداکرنا ہے اور حسن صوت اور خوش آ دا زی کے ساتھ ٹرھنا اس مقصو دیکے حصول کے لئے ز ا ده ممدومها دن سع س سنة اگرة دازاهمي نهوتوا بني حسب مقدرت وازكوا حجا بناسنه كي كومنسش كرنى ماستنع مرادرا واذكو خرب باسنواركر ثريعنا جاسنے ايب مرتبہ حصرت البرموسكي شوڭ قرآن شريعين كي لاوت كرر بي محت حبب الغيم علوم بواكنود صاحب قرآن د صلى التُرعليوسم) مری زاءت من رہے تھے نوای سے عن کیا کہ اگر مجھے یہ خبر موتی کہ آپ میرا ٹر منامس رہے میں توسی این آدا زکوخوب اجمی طرح باکر ٹرمتنا . بیمن کر رسول انٹر مسلی النٹر مُلیہ وسلم سے اس بِالکار نہیں فرمایا مکرسکوت فرمایا پر تقریری مدسٹ کملاتی ہے۔ ادراسسے بھی اواز کو اہلی طرح بناکر مُرِعِثُكُا تُرِت ماصل مواا ورعدميث قولى من توصاف ارشا وسع كدلنس مِنَّا مَن كَفَرَتَن بُالْقُالِ . ئه ذمنیوا القل باصوانکعریان مینوا اصوا تک والقم ان رآدا ذکا حسن قرآن کی زمینت ادر قران کی زمنیت آ دازکاحسن مآل دونوں مدمنیوں کا ایک ہی ہے ۔

دینی وہ ہمارے طربی برہنہیں ہے جو قرآن کو خوب اچی اواز سے ما پڑے اور اواز کو نہ بلکے اور سنوار فرآن باک کی تلاوت و قراء ت مبسباکہ علام ابن العملائے کے کھا ہے ایک الیسا خصیصہ ہے جو صرف نوع ان نی کو موسبت مہوا ہے ۔ ملائکہ کو پر کرامت نہیں خبی گئی ۔ فرشتے السنانوں سے قرآن باک سننے کے شائن و منستظر د ہتے ہیں ۔ اِنَّ نُوْلَ نَ الْعُبْرِ کَانَ مَسْنَعُورًا - نافر فرمیں ملائکم کا شہود و حصور اہل ایان سے قرآن باک سننے کے شوق میں ہوتا ہے علامہ سیولی کہتے ہیں کہ تمام کا شہود و حصور اہل ایان سے قرآن باک سننے کے شوق میں ہوتا ہے علامہ سیولی کہتے ہیں کہ تمام فرآن باک کی تلا و مت و قرارت کی خصوصیت السانوں ہی کے ساتھ ہے اور پینمت اہل ایان ہی کے ساتھ ہے اور پینمت اہل ایان ہی کے ساتھ منے اور پینمت اہل ایان ہی کے ساتھ منص سے ۔

علاملی بنارح مشکوة سے لکھا ہے کہ قرآن شریعت ٹرسف میں آ وازکوتنی و تریم اورمرود کے ساکھ خولفبورت بانا ورننمہ والحان کے ساکھ زینت دیکے ٹرمنا حب صورت سے تھی ہوہم طریق جائز دورست سے تاوقت کہ قرآن شریعت عربیت کی عدودسے باہر ہند نکلے ، اورعربی قراءت کی عدسے متجا وزن ہو۔ اور موضوع کلام متغیرہ ہو۔

وَرَانِ مَعْلِيمَ کِ معانی سے دابشگی کی اسمِیت دمزورت ا<mark>ذران شریعی عربی ہیں ہے۔ اور اس کے معانی و کو ان معانی و مطالب کا جانناء بی جاستے ہے اور اس کے علم بہمو توٹ و مطالب کا جانناء بی جاستے ہے اور اس کے علم بہمو توٹ سے ۔ اس سے کلام الہی منیز احاد سے نبری دعی صاحبہا العساؤة والسلام ، کے جاننے کے سفے و بی زبان اور اعنا حرب اسے سے ۔ و تو احد کا جاننا عزوری اور اسم واجبات سے سے ۔</mark>

اور طاہرہے کہ کسی ذبان کے جانئے ، سیکھنے اور حاصل کرنے میں عقل وقیاس اور النے کو کچہ وفل نہیں ہوسکتا کہونے ذبان جو الفاظ و کھا ت اور کلام و محا و رات و غیرہ کا مجبوعہ ہوتی ہدے وہ اہل سان کے مصطلحہ و موضو ہوئے ہیں ان میں کسی کو اپنی رائے کے کچہ وقل دینے کی گمبائش نہیں مہوتی ۔ اہل ذبان سے حب طرح نقل و سماع تا بت ہو دہی طرق مستند و مقبول ہوتا ہے اور دہی صفح در مطلب اور مفہوم و مراو اس کلام کی متعلین ہوتی ہدی جو اہل سان کے زدیک معتبر وہی صفح در مطلب اور مفہوم و مراو اس کلام کی متعلین ہوتی ہے جو اہل سان کے زدیک معتبر

ا وران كي وف من من درا لي الفهم مبو-

دما الرساعليك الجياب إلى بيبي المسلم المعين المساق المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك الم وَرِّن إِن كَ الفاظوم عالى كاتوار وتوارف إلى المارك الفاظوم عالى مهارك اس زمانه من الس

کے قبل کے دوگوںسے اوران کو ان کے پہلے زمانہ کے دوگوںسے علی بڑا سلسلہ بسلسلہ وواسطہ بوا سطہ نبتے العین اوران کو تابعین اوران کو صحابہ اورصحابہ کو حصرت رسالتما سبعلی التّرعلیہ وسلم

سے اورا ک حصورت معلی الند علیہ دستم کو بواسطر جبر ل امین حصرت کی جل مجدہ سے جواس کلام ریس درا کا حصورت معلی الند علیہ دستم کو بواسطر جبر لی امین حصرت کی جل میں درانہ میں ایس میں میں اور اس

ك مشكلم ازلى و قديم بي بينج بي - وَ أَلْكَ لَنُعَى الْفُرْآنَ مِنْ لَكُنُ نُ حَكِيُم عِلَيُورِ وسورة الله كُنُ وَ الله بِالله الله عَلَى الله على الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى

مالنده الله ایک مدیت نخریج کی گئی ہے ۔ اور دبر المولیم) سے اس مدیث کے مبہم موسے کی

طرف اشاره کیا گیاہے مدیث کے افغاظ بیمین ہے۔ إن النبی صلی الله علیه وسلم کان کا تفیسو شیئامن الغلّ ن برأ بدالا آیا تعرملهن ایا عجبرل :-

مِلْ الدين سيوطئ كِ القان مي مسندنزارسع صفرت عائش كى اس روايث كوان الفاظ مي نقل كياسِع عن عائشة يُ قالت مَاكان سرسول اللهِ على الله عليه وسلم المنسوشيدا من القراد

الاآيا بعدعكسد اياهنجبرلي:-

سیوطی کے یہ عدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ ابن کٹیر کے اس عدیث کومنکر کہا ہے اور ابن جریر وغیرہ علماء سے اس کو ما قال کیا ہے ادر کہا ہے کہ اس سے ان مشکل کیا ت کی طرف افارہ بے جن کا مطلب آسخفرت ملی النه علیہ وسلم بروا صنح نہیں ہوسکا اور آپ نے النه مایک سے ان کے علم و وضاحت کے بارے میں سوال کیا اور حق تعالی کے حاتی کو اسط جر لی آب کو ان کے معانی کی خبر دی اور آب کا اشکال وابع ام دور فرا ویا تا ہم مدیث مذکور کے مہم یا منکر مونے کی صورت میں ۔ فران علینا بیان ہ ۔ اور لندبین لاناس کا نزل الیسم اوران مفاسم کی دوری تابات اس امرکی معد ق وموثر میں ۔ اور امول کا تفاصا بھی ہی ہے کہ قرآنی نظم د کلام کے لئے بیان وتف برسول عزور مونا جا جا ہے ۔ خواہ فعلًا اور قولًا موبا مالاً اور نفرراً وسکوناً ۔ بیان وتف بررسول عزور مونا جا ہے ۔ خواہ فعلًا اور قولًا موبا مالاً اور نفرراً وسکوناً ۔

سکن حدیث مذکورکے اول موسے کی صورت میں معاطہ بالکل کے غبارا دروا فنے ہے ادر قرآن آیات کی تقسدین وٹائید حدیث کی صحت وٹا دہل و قوت استدلال کے لئے مرزج \_\_\_\_\_\_ اسی کی مزیدتا تبدو توثیق سبوطی کے اس کلام سے بھی مونی ہے جوا تفوں سنے اتفان میں کھا ہے کہ امام احداد دراین ماجہ و تخریج کی ہے ،

ہوگی اور وہ وسی سے جو سم نے ماقبل میں ذکر کی ۔

سپوطی سے یہ بھی ککھاہیے کہ امم ابن تمیہ اور دوسرے علماء سے اس کی نصر بچ کی ہے کہ نى كيم ملى الشرعليه وسلم لئے تمام قرآن شريعتِ يا اس كے اكثرا ورغالب مفسر كي نفسير بيان ذمائى جوية علم وعل كا حصول اور قرآن باك كا ترحمه ، نفسير ، مطلب اور مفهوم | قرآن باك كى سورتوں اور آستوں سك سيكعفه اوربا وكرميز كي بعدان كي معنى مطلب اورمفهوم ومقعد كاجاننا ا وسمجها از عدحزوري يم اگرچەنبىرىچ مدىپ قولى قرآن مجيدك پەسىنىس صرف الفاظ يەسى خواد ان كے معانی سمجے يا م سے مسلمانوں کورب حبود کی طرف سے برح من کے بدارس کم از کم دس گنا تواب واجرا ورانعام وصله عطافر طايع بنسب اور شبتركي كوتي عدوانتها نبي - اور محف نفطور كي الاوت برفلاح وخيرا ور برکت ورحمت دسکینت کا ندول بوتا ہے۔ به دوسری بات سے که خداکی ازل کرده رحمت، بركمت اورسكينيت وطما منيت كوسم محسوس نبسي كينے اورسم اس فلاح وخيركى علاوت نبس بد كيونك يمين اتنى حس اوراتنا احساس وشعوري إتى نهين رياك اس كى علاوت يائي اور لذَّت محسوس کریں اوراس نورانی کلام کی نورا منیت سے اپنے فاسر و باطن کومِلادیں ادر دوش کرا تاہم قرآن پاک کی آیات سیکھنے کے بعداس کے معانی کاسیکھنا . الحد شراف اوراس کے علاوہ کسی دوسری سورت کے حفظ یا د کرنے کے بعد ان کے مفہوم و معنی کا جا 'منا وا جیسے اکد کما كم نما زادرها دت مي ول سكن ورحفور قلب كى لذت حاصل بوسن كي ا در دسول الترصلي الت وسلم کی نازوں کی بوری سیروی کرسکس اور عجاقرانی احکام دسمجمد بوتھ کرشوق وعضت سے ساء با سانی عمل کرسکیں - اور حقاید داخلات ،عبا دات ومعاملات اور حیات د موت کاہرا مرقر اُن عکم ھکوں اور حکمتوں کے مطابق انجام دے سکس

من کے مقیم دنیم کی مزددت اس کا بالی بھی میرا ہوئے اوراس سے مؤظت گیری اور اس میں مؤظت گیری اور العبحت بنا کے لئے عربی نیان کی معولی قابلیت اور انسی لیا قت بیدا کرنا صروری ہے جوکہ سطی طور بر نہم قرآن اور نا فردنی کے لئے ناگزیرہے اور حس سے قرآن باک کی اجمالی دار سمجہی جاسکتی سے ۔ مفهرم قرآن کی کدرسی اور هفیفت شناسی ای تی ر با قرآن عظیم کی فصاحت و بلاعنت ، اس کی عرمیت اوراس کے اعجاز و نا شر کے سیجنے ، نیز اس کلام ماک سے اسکام و مسائل اور حقائق و لعب اکرکے است اطواستخراج کا معاطر ۔ اس میں با تفرد ان سطی معلویات اور عربی کی معمولی شد مبرر کھنے والے کام بنیں ۔ اور نہ عربی زبان کے علا وہ جرمنی ، الطینی یا آگریزی و مهندی زبان کے ماہرین و محققین کاکام بنیں ۔ اور نہ عربی زبان کے علا وہ جرمنی ، الطینی یا آگریزی و مهندی زبان کے ماہرین و محققین کاکام بنی کہ وہ قرآن عزیز کے مفہوم و مرا داور اس کے مدلول و منطوق پرعربی کلام کو سیجنے کی صلاحیت رکھے نغیر اورع بی اور ب و ملاعنت اورع ب کی لبا نیات و محاصرات و غیرہ میں جہاںت ماہل کئے نغیر اس پرکوئی کلام کریں اور اس سے استخباط مسائل واستخراج احکام کی جراوت کریں اور میں ترمیوں یا و وسری کمابوں کی مدوسے آگر جروہ کتا بیں کسی ہی کاوش و تحقیق سے کلمی گئی بہوں اور می اور می او الہی کی نفسیر بیان کرسے لگیں ۔ ورمی کارس اور میں اور الہی کی نفسیر بیان کرسے لگیں ۔ ورمی کارش دکھی دور میں اور الہی کی نفسیر بیان کرسے لگیں ۔

ایک مطی و معمولی جو سرسری طربت پر مہدتی ہے اور قرآنی اسحام و تعلیمات پر حامل خینے اور عل پرا مہوسے کے لئے اس قدر مقدار کا جاننا عزوری ہے ۔ فانمالسیونا کا ملسانلے لعسل مھم بہت ن کس ون والد خان نتاہ ،

د دسری واقتی ا در تحقیقی بونظر غاکر اور دمهادت و کمال کی طالب ہے اور استنباط مسائل وطاقت کے ستے عنروری ہے اور حضائل اور حضائل در کے ستے عنروری ہے اور حضر کا آبت لعلمه الذب بست بسطونه من اللہ ہے اور حضر کا آبت لعلمه الذب بست بسطونه من اللہ اس سنے اس حقیقی اور تحتیقی نہم قران اور تذربی الفران کے ستے یہ صورت ناگزیہ ہے کہ فران کو قران کی زبان میں ہے تھی کی صبحے استعدا و دقا بلیت ، عربی کا کا مل مذاق ، اور و مبت میں بوری مہاری و مزور بایت واسباب اور متعلقہ علوم کو بورسے طور مربیکھیں ۔

. زان باک برم مج نزر کا اسان معیار اوراس کے بعد ذرا ایک بہ خرر کر دیجیس کہ آیا ہم <mark>قران باک کے علاقہ</mark> علی کے کسی نثریا نظمیہ کلام کو لے کراس کو اس عربی اسلوب بیان اورع مبیت کے محفوص افذاز تقریم وتخرر پر رکھ دیڑھ سکنے اور بولنے شمخنے پر بھی فادر میں بانہیں۔

ابنی فدرت دهبارت عاصل نبی بونی آوا بند آپ و معذور مهبی اور قرآن عظیم کو ابنی تعدرت دهبارت عاصل نبی بونی آوا بند آپ کو معذور مهبی اور قرآن عظیم کو ابنی منتی بحث و نظر کے سنے بازیج اطفال اور برب نی نیائیں۔ اور اس میں وہ مجتبدا نہ غور و نوع فل اور محفقا نہ بحث و مذاکرہ ترک کر دیں جو کسی زبان کے با کمال اور با بربن کے لئے موز وں اور لائت ما برب اور آب آگا کہ است کے ملکم کے مطابق مورنا ہے ۔ اور این الله کا بار شاہ کے اللہ سے طلب کریں اور فاسٹ لوا هل الذكر ان كنت ولا نعلون " کے ارشا و کے موجب "

سلف ما لحین اورسا بغین اولین ؛ او ترکی و اس سلسلامی ان ما مهرین اورعام کے واسخین کی تحقیقا ومعلومات اوران کے افا وات واستنباطات کو اسپنے کئے مشعل راہ نبا تیں جنہوں سے اس کتاب مبین کے نورحقیقت کو ابنی حبثم بھیرت کا کھی الجوابر بنا ہے کے لئے عقل سلیم ، علم بسیح ، عمل صالح اور فراست ایمانی نئے ہوئے ویوں کو داتوں سے ملا و با اور فیم و تدبر فرآنی کے صعب سے صعب منازل ملے کر کے ہما رہے لئے اس کے وقائق و حقائق ، عجائب و غرائب ، لطائف و نعکات، امرار و مکم ، رموز و معارف ، اور معانی و مقابیم کی و شوار گذار رام یہ مفتوح کرویں ۔ اور ہو بہیں اس کا منزل آشنا اور اس کی طرف جا وہ ہی ہوئے کی وعوت و می اور با وجو و شیا ندروز کی اپنی ان کی لیف

عنل بزنی کے تواندگشت برنت را ن عیط عنکبوتے کے نواند کردسیم سفے شکار ان ابہرین قرآن ہی کے الفاظمیں ان ابہرین قرآن اور وا تغین علوم قرآن انسانوں میں جودر حقیقت قرآن ہی کے الفاظمیں آیاتِ قرآنی کے اولین مصا دین اور راسخین فی العلم میں سب سے پہلے وہ اہل تصبیرت و نظر اور ارباب عمل و تفوس نے افراد بہر جن کو قرآن مقدس سے اپنے نفطوں میں مہا جرین والفعاد کے منز و محترم لقب سے یا وکیا ہے ۔

دباتی آینو)

#### أكان كا ماحول اورشاعسسري

(ازجاب واکٹر فورسٹ یا حمصاحب فارق ایم اے ۔ بی ایج وی ملیگ) یہ د وسری صدی بجری کا ایک غیرمنہ ورشاع سبے بہت سے لوگ تواس کے مام سے بھی وا نہیں بہت کم ایسے میں جواس کی شاعری سے وا نف موں گے،اس کی وجداس کی اپنی کم ما گی نہیں ب ملكه كيونوع ني دب سے تحسبي ركھنے والوں ميں تحفين واكتشاف كے شوق كى كى اس كا باعث ہے اور کچینو دشا عرادراس کی شاعری کا پروہ خفا میں مہونا اس کا کسی قدر ذکر ا دب کے اس گنجینہ مي متاسيع سركا ما ما فاني سيع يند لفظاس كي بابت ابن المنديم دمتوني شفيهم كي فهرست اورخلیب بندادی دمنونی تلایمیم کی اریخ بندادا در مامظ دمنونی مناهیم کی کمابالحیوان میں موحووم پسکین به اشنے ناکا نی میں کدان سے شاعر کی شاعری اورا س کی شخصیت کا کوئی وا ضح تصور قائم كرفامفكل مصاس شكل كوابوبكر عكولى دمنوني هيلايين كى كتاب الاوراق في برى معتك دورکر دیاہے ، یک ماب آج سے جودہ سال بیلے ابی نصنبیف کے تقریبًا ہزار سال بعد سبی ارالکات کے ایک علم دوست انگرزنے پر وفلیسرگی کی نرغریب سے مصر میں جھائی اوراس سے اَبَان ا دراً بان کی شاعری اس کے ماحول اورا فتا دِطبع پرجور دہ بڑا ہوا تھا، اس کی شاعری کو سیمنے ا در بر کھنے اور اس کی قد و قیمت متعین کرنے میں جو وقتیں تھیں دور موکنی میں اس کتا ب میں وا سب کھے سے جوامنانی ارتخ بعذا دا در کتاب کیوان میں اس شاعر کے بارے میں درج ہے اس کے علاوہ متعدد سنے معلومات اور کلام کے بہبت سے مؤلے السے میں بوکسی دوسری طبیعہ کناب میں ہنیں س<u>لنے</u> ۔

آبان ایک قابل قدرشاع سے جوا دب اور تاریخ شرمی فاص اسمیت رکھتا ہے اس کی

شاعری شاہراہ اوب پرنٹ نِ میں کی فیسٹ رکھتی ہے ، سکن یہ اہمیت اور حقیبت اس کی شاعری کی تفصیلات معلوم نہ ہونے کی وجہسے ناریخ اوب میں علوہ نہ و کھاسکی ہم ہماں اور پکچ در دشنی ڈالیں گے۔

ابان تقرق کا باشنده تھا، پہلی اور دوسری عدی بچری ہیں تقرق درکو فرعلوم کے مرکز سے
اس کے امدا و بہو دی سخے اور مورتہ فارس کے شہر فکٹا میں دسنے کھے اس کا واوالای تقررہ اکرے شہر فکٹا میں دسنے کھا۔ سر کا واوالای تقری اور اکر محدث تھا۔ سمیں اس کے فاندان کے فراون کا وہ عالات بنس معلوم اور شایداس کی شاعری اور مختصدت کو سمجمنے کے لئے ان کو جانے کی زبارہ منزورت بھی بنیں سے البتہ اس کا ماحول سم کوملا معرب سے اس کی ذمہنیت منا ہے فکرا در نفسیانی رجانات کی تعمیر ہوئی بادگی اور جن کا پر آ

بہ ودسری صدی بجری میں بدا مواب بر عاد ورغالبًا مرائعی اس کی بیدائش و وفات کی تاریخی ناس کی بیدائش و وفات کی تاریخی ناسی معلوم ، اس کو برنمی وزیروں بحلی ، ففنل اور حقیق کے زمانہ میں عروب کی فاصل ہوا وا اس کے مربی محقی اق بر حکی عقی ۔

یا شاہی استبدا وکا رمانہ تھاجی کی کو دمیں ایک غیرمتوازی نظام اجھاعی اورافتصادی میں بڑھدر ہے تھے، کومت کی دولت ہر طرف سے سمٹ کر محلوں میں آجے ہوتی یا متازفانا بخو باشم و بنوامنی دغیرہ میں بٹ جاتی اور موبغنس بیستی کے کام آئی ،اس نفس بیستی کی بہت استفالا فی منیں یغنس بیستی نقاب ہوش تھی اس کا ظاہر شلقہ اور صالح تھا اس کے بنچے شیطان کے جبوے یہ تقی اس کو فدا اور رسول کی طرف سے جاتن ڈار ویا جاتا تھا حالانکہ خدا اور رسول کی طرف سے جاتن ڈار ویا جاتا تھا حالانکہ خدا اور رسول اس کے بنچ شیطان سے بری کھا اس کی تفدید ہے۔ اور نے واوب کی کتامیں برمیں ، بہترین کینے میں ،بہترین افتدار ورسورخ ، رقص وسروو ، رند کا میں ، بہترین کھا ۔ این ، بہترین لاباس اور بہترین افتدار ورسورخ ، رقص وسروو ، رند کی شہرین اور ان کے سیے بائل ہے نیا ڈور استیان می سے بائکل ہے نیا ڈور استیان می میں برش کے سب سے بہترین فدور فال محق فلفا م اور اگن کے قربی رست داروں کے محل

ماں دولت اُمنڈ ٹی کٹی اس نفس بیسٹی سے ہر دورسکے بہاں دولت کا دریا اتنی طعنیا نی سے نہ بتا داں اس کو کمل بنانے کی سرگر میاں تفنی جولوگ دوات سے محروم یا محروم بوسنے کی برابر عفى ادر اكثر ومنتبيتراسي مي لوگ سلق وه ما يوس موكر يا توزيد و تناعت كاشفىنوعي لبا وه بين كرايا ما داور وولت وا مادت كى مذمت اينا شعار بنا لينة اورا سيع بهت كم سق بانفس بسنى كاسودا من المركزيا تم كرك ملكت إلى قالمبتول كو بيجي كلتا وراميرول كي مدح سراتي كوانيا مينيه بنا لینے ادران کے انعام واکدام سے نفس پرسٹی کے محبوب کو ماصل کرنے ۔ برزمان شاسى استنبدا واورا تنفهادي عدم توازن كے سائقوسا كقصنسي عدم توازن كاكبي ما، جب صنبی نوا ہشات اور ان کے حصول کے ذریعے بائل بے قید کتے ، کیو بحرض کے باس ربر ہونا جنسی فوامن کے ہر دند ہکو سرحد نک بورا کرسکتا تھا بنو تقبورے کنیزیں سرحگہ دستیاب نیں ایسے اوارے ہر ٹرے شہر میں تقے جہاں ان کوا دب ، شوخی و شنگی ا ورگانے کی تعلیم دیکے بجا ِ جانا تھا، السیے ا دارے تھی کقے سسرایہ دا رکنیزوں کے رقص وسرد وا درصموں کی تجار نے تھے؛ جہاں شعراء، ریذ مزاج ، رنگیلے اور کانے کے ماشق فاص طور پرآتے والے ہی نہیں آ بعبورت مرد غلامول سَيعشش ومحبت ا درغيرفطري حظركوشي هي موتى هي ا درببت سع مِير ير . روں مس كنيروں كے ساتھ ساتھ ان كے طائفے لعجى او كھے - يہ زمانہ شراب ، رقف اور كانے بجائے ہے برحی ہوئی دلحبی کا زمانہ تھا حبب ہارون الرشید جیسے نماز کذارخلیفسینے سازمذو کیا پورا ایک سلہ قائم کیا تھاا درلاکھوں درہم ان برمرٹ ہوئے تھے علے انسان ہرشی کا تعباری او جوا کفیں دا 👼 میساکت کردنیا یہ اگر کسی کے دب کس آئیں توا بنے نتے ہیں دوسروں کے نتے ہوئیں۔ مالدار در كون مي أيب ووسرے نسم كى نفس برستى يونى - وہ تربعب سے نوش موتے تھے راس کو نزید سے سکے سلے نوب دوامت صرف کرتے ، حس طرح بڑے بڑے محلوں ، عمدہ عمال سالگر رُن کانوں ،لباسوں ،کنپروں اور باعوں سے ان کے نفس کے متیوں کو خوشی ہوتی اسی طرح اپنی ابنسان كى المين كريب كوجواس زمان مين باسب فا تقور تقا خوب خطاراً، إد شامون،

فلیفوں اور امیروں کی ایک معتدبہ دولت ضواع نوازی اور تولیٹ فریدے یا فیر طمئن شواہ کی ہے سے بچے پر مرت ہوتی ، چونک شوگوئی ایک فائدہ مند تجارت تھی اس ستے ہہت سے السے لوگ بی ایک فائدہ مند تجارت تھی اس ستے ہہت سے السے لوگ بین کونسمت نے متاز گوانوں میں بدا دکیا تھا یا جو بہز ذرائع سے امیر نہ ہو سکے نفے شاعوب کئے تنے اورام بروں کی انا بنت کو ابنی بُر مبالذ تولیوں سے موٹا کردنے کا ببنیدا فیتا رکر لیا تھا اوراس بینے میں گوکہ منمیر ذونشی ور وغ کوئی اوراج باعی نسا دیے عناصر بجرے ہوئے متے یہ ہر میڈیت سینے میں گوئی وراج باعی نسا دیے عناصر بحرے موقع اور وہ محبت سے فائدہ مندی کھی کوئی اوراج با تھ موں کے دوئی کوئی اوراج کی خون کی خون کی جاتی باتوا بنے ہم میٹیوں سے بڑھے کی فاطر نے وہ میں نیادہ وہ سے زیادہ وسے نے کی کوشنس کرتا یا کم دے کرنا و کونارا من کرے اس کی فونا کہ بج

برتقائخفراً ابان کا ما تول، قدرت سے ابان کو شکیل، خوش اوا درطباع با یا تقا اور ان تنبوں کی اُن کے ماحول میں بڑی تبہت گئی، جبن میں اس سے قرآن حفظ کیا، فقہ کی تعلیم با کی، حسان اورمعنمون ونسی میں قالمبت بدلی اوراوب میں خوب مہارت ہم ہنجائی یہ معلومات ہم کونوواسک ابنے اشعاد سے اور ففل قرآن کے متعلق مولی کی تقریح سے عاصل ہوتے میں ان شعول کا ترجم عنقرب مبنی کیا جلتے گا۔

جوانی میں اُبان بھروسے بغراد آیا، رسندی ظائت تھی ادراس کے برکی دزیروں بی ، فعنل ادر حبف کری ہاہت مسرؤ نے فیاف کی ہاہت مسرؤ نے فیاف کی شہرت برطرف مبیل رہی تھی بہسروی شان دشوکت اور عظمت کی دل کھول کرواد دو ہے رہے تھے خی کہ رشید کی مسرؤاز دفیا منی ان کے مالا کے وروالا برشاء دل کے دروالا برشاء دن اور طاقا نیوں کی معیشے رسنی اور ان میں سے کوتی محروم نے لوٹنا روبیہ خرج کرنا ان کا ایک دلجیب مشغلہ کا انداء اور معنف ان کی سربر سی میں سے اور ماری مکومت کی امری انتے ہا تو نو کی میں مشغلہ کا انداء اور معنف ان کی سربر سی میں سے اور ماری مکومت کی امری انداز کی میں ہوائی کے باہر وارالی میں انداز میں شامل موکی ہومولی نے اس اہم طاقات کا تذکرہ کیا ہے ان کا را دی عتبانی کے باہر وارالی میں نامل موکی ہومولی نے اس اہم طاقات کا تذکرہ کیا ہے ان کا را دی عتبانی کی میرب نامی موکی ہومولی نے اس اہم طاقات کا تذکرہ کیا ہے ان کا را دی عتبانی کی میرب نامی ایک کر نام میں نامی موکی ہومولی نے اس اہم طاقات کا تذکرہ کیا ہے ان کا را دی عتبانی کی میرب نامی ایک کر نام میں نامی موکی کی میرب نامی اور دورہ میں نامی موکی ہومولی ہے اس اہم میں نامی کہ کا اس کی کر ان میں نامی میں نامی میں نامی موکی ہومولی ہے اس اہم میں نامی کر نامی کر ان میں نامی موکی ہومولی ہے اس اہم میں نامی کر نام کا درالی میں نامی موکی ہومولی ہے اس اہم میں نامی کر نامی کی کر نامی کی کر نامی کر نامی کر نامی کی کر نامی کی کر نامی کر نامی کی کر نامی ک

وہ کہنا ہے:۔ " میں چار ہزار شاعروں اور طاقاتیوں کے ساتھ ففنِ من سینی بر کمی کے دروازہ ہر امیدواری كررا تفاء بماسع درمیان ايك جوان تفاحب كے ياس حاكر سماس كى باش شفت تق ، وواكب دن بيا تفاكراس كے ياس ايك نبايت ولعبورت الركاآيا ور لولا ميرے آقاآب مجيميرے مال باب سے معناكريات تي الوعوى عاكراك الدائر وشابون ساتعن سع، بمارى عالت توببت فراب موكى ب اگرآب ماں باب کے یاس مانے کی مجے اجازیت دیں توسی علاماؤں بیسن کر توان کی آ مجھور میں آنسوآ کے ادر بولا ، دوات اور کاغذلاف ، لاکالایا اورجوان نے دراسٹی کرایک رفعد کھیا اورائی حکوالیں اكرلاكے سے ولا '' جب میں لوٹوں قومحبسے ملنا'' تفوڑی دیربعد ایک شخف فنسل سے سطنے آیا اور اجازت منگوائی جوان ایوکراس کے باس گیادور بولامبر بانی کرسکے میرایے رقعہ دزیرکو وید سیجے" اس نے پر جا: البارے رفوس کیا ہے ؟ ، جوان میں سنے اپنی تو بعث کی سے اور وزر کو اپنی قبولیت کی ترخمی دی ہے" استخص سے رقعہ سینے سے عذر کیا ،جران ابنی مگر اوٹ آیا وار وغر ورنکا تو وہ اس کے إس كيا ا دروبي الفاظ اس سعب كي حرب بيك فنحص سعب كي مقد ، دار دغه كواس كي بات وتحبيب معلوم بوئى اور دولا، نقينًا ويتخف عجيب بوكا جونفل جيسے الشان سے اس كى تعرب سے نہيں مكرائي تربعي سينعلن بدراكرناها مهاسع اس فرند الديدادرا ندر ماكر تختى بريكا كرفنس كرما مفي في كي بعنل نے ليتے لينے اس كى دوسطرى رئىس موسيد صابوكية تجاا در رقعه ارزى كر رئيسا، يعض كے بعد استے ، دادوغه ورستے کہا "کہال سے رقد وسینے دالاج" واروغہ ور: "عذا امیرکوعزت وسے وروازہ ہرائی تھی ہے کہ میں اس کو نہیں بہوان سکتا " نفین میں تھی اس کو متبارے وا سطے تکا سے لیٹا ہوں " یہ کم کم اس نے اوازدی " ارکے تحل کی حمیت برجاکر ایکی رو: ابنی تعریف کرنے والاکہاں سے ؟ ارشے نے ماکر دیجارا جران ہمارہے یا سے دستانی را دی سے ، اٹھا نہ جرا بسرمی نرحسم رمیا در، حب ففنل کی فدمت مي عا عزموا قواس نے وجھا" ہو کھي رقومي ہے تم نے کہا ہے ؟ جوان ! جي إن " فضل مجھ سنا ذہ جوان سے بٹورٹرھے:۔

س امرک منائے گران بی سے بول

میں ان میں سے ہوں جنگی امیرکو مانگ سے

۲ ۔ کا تب ہوں ، حاسرب ہوں ، ملیخ اورا و یب بیوں ۔ خیر خواہ ہوں ہر خیر خواہ سے زیادہ ما ۔ علی تب ہوں ، خیر خواہ سے زیادہ ما ۔ علی معرولی شاع بول ا بنیے شعور کی نزاکت کے لحاظ سے بلکے بسے ملکے برسے زیادہ ملیکا ہم ۔ اس کے علازہ مجھے ابن مَرْمة کے اشعار خوب با دیمی اوران کی بُری فاصلا تبریح کرا ہو ۔ اس کے علادہ ابن سیرین رمنو تی سالے کی حدیثین اور علمی لکات خوب سان صاف بیان ما میری در منو کی سان میان بیان ۔ کرتا بہوں ۔

۱ سخومی برا تیز بول اوراس علم می میرا یا یه بهت لمبندسید . ، ۔ اگرامیر خدان کو تندرست رکھے مجھے نیزے ہرماریں توانیا نیز ہوں کواس کی دھار توڑ ۵ ۔ نانوکمزور مبول ، نا اپنے فیاض آ گا کے سواکسی اور کی بات سننے والا۔ ۹- اسے امیرس نرموٹا ہول، نربھو، نرخھوٹے گئیلے صبح کا ۔ ١٠ ميزي دارْهي کم گفني ہے، ميراحيروحسين ہے۔جراغ کے شعلہ کی طرح حمکيلا۔ ۱۱۔میرے باس بے شارا سے قصے کہا نیاں نب جوبا و شاعوں کے بتے سعیب کی طرح ولکش میں ١١. مجيعسبول سن ادينا وابي فلوت مين نوزيج كرتيمس ورسخت مشكلات مين مشوره ١٠ شكارك دن ير نده كى يروازميرك لن سب سے زياده نيك شكون بوتى سے حاسب میں سیح کو نکلول یا شام کو دعرب شکار یا سفروغیرہ سے بہلے نسکون سینے کے لئے برندوں کوکٹکروں سے آرائے سفے اگرفتگون ملینے واسے کے سیدھی طرف سے پرنداڑ آ تونیک شکون بہوتا ورز بدی الها. مجے سرشخص سے زیادہ نسکاری برندوں ، گھوڑ وں اورسین اوٹکریوں کی برکھ سے ۱۵- يەسىپ عىفات مجومىي مېر، فداكاشكرىم كەمي فرىھن كېمى مول ـ ١٧- مذتومين الساعبا دت گذار مهون جو ہر وقت اپنے کئر ہے، اٹھائے رہتا ہے د کہ کہیں نجاست رنگ ہائے ، رہے دیا ریڈمشرب ہوں ۔

ففسل نے اس کا یشر با واز رہم اکا تب ہوں ، حاسب مبول اوسب مبوں ، خیر وا و سرخروا و سرخروا و سرخروا و سرخروا و الله عندالغربیه ۱۳/۳ کی روایت میں لفظ کُشّافہ ہے حس کے منی مگھنے کے میں اؤر یفظ بہاں زیادہ مناسب ہے۔

سے زبا وہ جوان: "جی ہاں فداامہ کونند رسات رکھے" ففنل" لڑکے فارس سے جوخطوط آئے بدوں لاد ، خطرلائے گئے، نفنل تے جوان سے بہاان خطوط کوٹر مرکزان کے جواب کھو 'دنفنل کتاب بعنی سكرسيرى شب كى ليادت جانيناها بناسي بوان نفس كيسا من يبيكر لكف لكا: داروغددر سفاس سے کہا ' ایک طرف مبٹی کو ککھوناکہ دیاغ حاصر رہے '' جوان اس حکہ سے زبادہ دماغ کہاں حاصر موگا ہا رُعب ا در رعبت دوبوں جمع میں مواب لکھ کر حبب اس سنے نفنل کے سامنے میٹیں کتے تو اس کے ول میں کھیب کے بیراس سے آوا ز دی:'' لڑے بھیلی بھیلی بھیلی دایک بھیلی میں دس مزار درہم ما دنیا مہوتے تقے بینی نقریًا یا نخ شراریا سچاس نرارروسیّن ہوات: خدا امیرکا مرتبہ ٹرمعاستے دیبارکی یا ورسم کی" نفنل:"لڑکے دیبارٹی" جب نشیلی لاکر کھی گئی <del>تونفنن</del> نے کہا جا ّواس کو اٹھا لیے جا وّ فدا نمہیں <del>بر</del> وے محان اخدائی قسم امیر میں نہ قلی موں نہ قلی گری کے سنے بیدا میوا میون میں ممنون موں گااگہ سیکسی غلام کوسے جانکا حکم دیں اور غادم نہجے دسے دیں اور عب طرح ورسم و دینا رکی تھیلیوں میں انتخاب کا بچھے موقع دباہے اسی طرح غلام منتخب کرسے کا موقع کھی عنامیت کر ب<mark>ر تفنل</mark> سے اس کی بات مان لی ا در جوان سے سب سنے خوبھیورت غلام سیند کرکے اس کونٹیلی ہے جانبیکا حکم دیا جاتے وقت جوان روسے لگا نفنل كو بہت بُدا لكاء برار الموكيايكم بے ؟ "جوان بنبي عدا آپ كي مددكرے آپ نے بہت دیا ہے، میں اس عم سے روتا ہوں کہ زمین آپ مبسی ہتی کو حمیبا نے گی " نفتل ر بات بہلے سے زیادہ مستی سخا وٹ سے السے: اس کوایک فلعت ادر بار رواری کا جانور دو اس کے بعد آبان نفتل کی مسرر سنی میں آگیا ورٹری قرمتِ حاصل کی ، عِنّا تی کاکہنا ۔ ہے رتبسر کے صولی ملن کرجب نفنل باہر نکلتا تو اس کے گھوڑے کے تھے ابان کا گھوڑا مہو تا "اور سیجی نفنل کا بایب اس کی ادبی قابمیت اورشری تقبیریت سے آنا متا نر بیوا که اس کوستواء کی نگرانی اوران کے کلام کا انعامی رشمتعین کرائے کا کام سونب دیا سارے ستواء جووز برول کی تر لفٹ میں تقسیدے اتے ہیلے ابان سے منظوری لیتے ابان حیان مین کرے ان کے پہلے شور سے دیا ے عقد الغربیہ ۱۳/۳ کے را دی نے امغام کی مقدار دس الا کھ در تہ مہا تی ہے تا۔ صوبی ساتا ۲ وٹار کی بغدا و خطعیب یہ ساتا ہوا

کینیاً دیمندی نظم سے دو بڑے فائد نے ہوئے ایک توخوابان کوا دروہ برکراس کی تدرومبر الشوار کی در بروں کی نظر سے بہر و فائد ہے ہوئے ایک توخوابان کو اوروہ برکراس کی تدرومبر الشوار مواد نقاد الشوار کی در بروں کی نظر سے بہروگی اور خالبان کی شعری صلاحتیوں کو دائج الوقت شوگوئی د تصبیدہ ، خزل ہجرو فہرہ ) کے بٹیم ہوئے جا وہ سے الگ ایک نظیا وہ نیا نیکا طاقتور محرک طلا، یہ جا وہ تھا نمٹری مواد کو نظم میں بنتقل کرنے کا اس زمانہ میں حبکہ کھے ہوئے علوم و فنون کی حکم باور کیے ہوئے اور زبانی افذ کے بوتے اور زبانی افذ کے بوتے علوم کی زیاوہ عزت تھی دھرون زبانی اور سلسلہ شیوخ سے افذکہ ہوا علم ستذہم جاجا آگئی ہوں سے افذکہ یہ نہائیت اسم اور مفید کی بورے خواب کی قدر نہ تھی اوراس کو صحفی کا نقب دیا جانا کھا ، یہ ایک بہائیت اسم اور مفید مذہب تھی جنانے بابان نے متعدد دو سری بڑی نظمیں کھی بی خافذا درنام یہ میں :۔

ل مولی ص م م ، ته مولی عدا و خطیب م م م اس ته مولی عدا و خطیب ۲۸ م ۱۸ ته

# 

(ازجناب مفنى انتظام الترصاحب شهابي اكبرآ بادي)

دران کی آمد ان درانی در اسلام نجیب الدولد کے پہنچنے سے پہلے ہی ابینے بیٹے ہمور شاہ کی تمکست بنجاب برم بیٹوں کے تبعید سے بیچ دناب کھاکر منبد و ستان کی ہم کا درا وہ کر دکیا تھا فوراً ھا زم ہن ہوا۔

د آلے جب احمد شاہ کے معدود بنجاب میں داخل ہونے کا حال سنا توا بنی مگر گو مبدرا تے مت کو تخیب الدولہ کے محاصرہ کے لئے تھوڑ کرخود فازی الدین اور جہنکو جی کے اشارہ کے می بنجاب کی طوف علا دہلی سے تھوڑی و در آگے شاہ در آئی اور د تما دونوں کھرائے جبان پر ذاتی ہوئے گئی ہنگری جبکو جباک تھا اس سے زار ہوکردکن ہناہ دراتی کے شاہ دراتی کے اس سے زار ہوکردکن مناہ دراتی کے مدر کے خرشنائی۔

رسرداران ریٹ اسدان بورا در بہا کہ - سبواس را کہ - کبربالاجی را و بلونت سنگ نام در مرجیتے ردارد کن سے دوانہ ہوئے اور اس عزم اور دامیہ کے ساتھ میلے کہ مہند وستان سے فائذان برد کا نام وفٹ ن مثاکر ولی کے شخت پر نشواس را وکو سٹھا تیں گئے - اور کل براعظم مہندوستا رمہنوں کی شمینشنا ہی باقاعدہ طور پر قامیم کریں گئے ہے

ودال كاعد اشاه دراني ديا سے نبلغ كے معدانوب شهر حلاكيا وال اقامت افتياركرتي لين

رساله عبرت مئي سنام مولانا اكبرشاه فاستجيب آباد

دزیرسردارتناه فان بها در کے برا در زادہ سر دارعطانی فان بها درکوسکہ آل کی طرف نجیب الدول کو محاصرہ سے نکالنے کے لئے روا نہ کیا۔

و ہارہ و ہے۔ ہوئے ہے۔ الدولد کو محاصر ہونے کا در جکے تنے اس جار ہینے ہیں ابک گھالت کو بینے ہیں ابک گھالت کا بیکا اور انامے کا دانہ تک کا عربی نے اندر نہیں جانے دیا تھا بہت سے آدی فاقوں سے مرکئے کا سردارعطائی خان موکئی بزاد سواروں کے ایک ط ت ہیں سا کھ کوس جل کرسکھ قال کے قریب ہنا تھا کہ اول اس کو وہ سامان رسد طاجو دلی سے نواب غازی الدین نے بندت گو بندرائے بہتا تھا کہ اول اس کو وہ سامان رسد میں کئی بزار مبلوں یہ جا دل کی بوریاں اور گھی کے بند سے ہوئے کے لئے روا نہ کیا تھا اس سامان رسد میں کئی بزار مبلوں یہ جا دل کی بوریاں اور گھی کے بیس سے میں لائے اور گو بند نبیرت کی فوج جو بے خبرا و رصین کی بالنسری بجار ہی تھی ان بر توط فی بڑے بین لائے اور اس طرح نبیم اللہ دل تھی اس جا مرائل آتے اور اس طرح نبیم اللہ دل تھی اس جا مرائل آتے اور اس طرح نبیم اللہ دل تھی اس خدم میں اس کئی الندواد لائم آل اس کے بوتے میدان مصاف کی میں گو مذبیر تربی تھی ان برفر اردیں کی میرواری کرتے ہوتے میدان مصاف کی دور اردی کرتے ہوتے میدان مصاف کی دور اردی کرتے ہوتے میدان مصاف کی دور کرتے ہوتے میدان مصاف کی تھی ہوگئے۔

فاذى الدين اورت عالدول إو اب خبب الدوله المسكم بال مب حب و تا مرب نے معاصرہ كيا تھا تو فاذى الدين سے شجاع الدوله كوظ كھا تعاكم تم ہمارے شركب بوجا و يہ بہرين موقع با تعد كا جسے ہم تم سب مل كر سجب الدوله كا كام تام كر مق ہم سب كا يكسال و شمن ہے اور ہمارے تہارے زنی اوراء زاد میں آرسے آ تارم با بط گوشی ع الدولہ بخب الدوله كا دوست ما تعا ورده كى السے موفعه كى فاض میں ع صب سے لگا ہوا تعام كراس كور كلى خراتى كر شاہ دراتى افغان تاق سيعتري زمان میں دار د مواجا ہمنا سطام سے علا وہ نواب حافظ رحمت خاص اور دو مسرے نواب دفتہ کے فاس مرداران روم بار شجیب الدولہ كے معین ومدد كارم بن و دہ منابل ہوا۔

مدود بنجاب میں شاہ درانی کے آئے کی خبرادر مرمنوں کی ہمنٹ کا حال کسنا تو وہ او و معر سے بادل ناخوا سنہ سخبیب الکہ ولیکی معاونت کیلئے علاا مرماد ورنک آگر کھیراس کی رائے ملیٹی ُوالسِ علاکیا ۔

۔ شجاع الدولہ کے اس عاجلانہ ایا ب و زہاب کا اتنا فائدہ صرور ہواکہ سخب الدولہ کے علاقہ میں جومر مٹہوں کے معفن گروہ دنسا دمجا تے تع<sub>ب</sub>ر ہیے تھے وہ حپذروز کے لئے گٹگا کے دوسری طرت علے گئے یہ

شاہ درانی کوجب عالمگیزانی کے فتل اور فازی الدین فال کے بھاگ جانے کی خراکی تواہر نے سرد ارتعقوب علیخاں شاہجہاں پوری کو جونواب مانظ الملک ما نظر حمت فان کا وکسی مطلق تقاد کی کا نومدار نباکر کعبجد با۔ اور تعفوب علیخال نے آگر دلی پر تسعینہ حمالیا۔

دلی کے تخت شین کا واب اہم و تراعظم سائفی ا مراء سے مشورہ کیا کہ ببشوا کے بیٹے نشواس را دُرُ وہی کے شخت پر معظایا جائے اور وزیراعظم شیجا ع الدولہ کو کیا جائے لیکن کیرسب کے شور ا سے نشواس را د کی شخت نشینی کی سم کو حیند روز کے لئے ملتوی کرویا کہ پہلے احمد شاہ دراتی ت منٹ لیا ماتے ۔

مرمٹوں اور شجاع الدول میں ساز با زیمقادہ سے باطر فدار اور میوا خواہ سیمتے سقے اس لئے اس کی غیر موجو دگی میں اس کے سنے بہاؤ سنے عہدة وزارت تج نز کیا تھا۔

منم اكرا درجاع صعد إبها و آبنے سائق ايك بهت الراسفر كائب بنواكر لايا تقاا دركہا تعاكر صب روز نشواس را و ولي ك سخت ريبيم كاس روز برب ولي كي ما مع مسجد من نفدب كيامًا ا دراس مسجد كومبند و قرال كامعيد سبايا عبات كان

مھنیف ٹاریخ احمدلکھتاہیے۔

ذرط غرور د سخوت برزبان ببا وَ و دیگر مرواران مرمهم گزشت که لبداز فتح جنگ با دشاه وقنش سرواران افاعنه دانېدام بېيان مسلمانان دىشيواس دا دَرا با دشاه مېندورىنان خواسم ساخىقى بىرىسنىگىين كلال داكەيمراه ما ست درجامع مسبحدگذ مشته معبدتوم منبودخوا هم گروا نیدوسجائے بانگ مازاً واز ما قوس طرزخواسم مود مدان بال بن ابباد سن اسن اسن المركويم الله الله الله المالة مر مٹوں کی جمعیت کاشی رائے کے بیان سے باسنے لاکھ تھی اور دون مورضین وس لاکھ مسکھتے مي اور دراني فوج .م هزار<sup>ك</sup>

، رحادى الاقل كو كبخ يوره بيني وبال عبدالصمدخان محدزنى آورميان قطب شاه وفير سردارا بن شاه درّانی زائمی سامان رسد کے لئے مقیم سقے بہاؤ سے ان برحل کیاسب مسروار قس مو كمّة يه خبرشاه ورآني كه بني تو ده نوراً تنجيب الدول دها فظر ممت فال وفنين السّرقال سرداران روسیلکھنڈکوسمراہ لے کرمرسٹوں کی ا دسی کے لئے روا نہ مواصب وقت ہا حمیت كے كما ث ير يہني تو دريائے جبنا طغياني بركا نوج كا ياراً ترناسخت د معوار تفاشاه دراني دريا ككارك مراسوا ادر فرآن كريم كاكوني حصر رفع كرا يك تررده كما ورسر درياس وال كهاكم سررسری کرے گاس کے بیجے سبم النز کہ کر گھوڑے ڈال دو جنا سنے نام ان کردریا کے بار اُڑگیا گھوڑوں کے زمین مک یانی ند بہنیا۔ دریا کے یا رمو کرت کمک درستی ا درسامان کے تفیک کر سے کی فون سے ایک دور دز بہایت اسکی کے ساتھ کوج کیاسنہ الک کی مراقے کے متقبل فیام کیاگیا رباتی آئنده)

یه تاریخ تراب صهرس له ارتخ احد ص ١١

#### ابوالمعظم نواب سراح الدين حمرضات أكل دري دانجاب مودي عنظ الرحن مناحب داصف د عي) الحاق

سبجائم نونزوں میں ہونا نیرٹ میپدا نے سرسے ہوں ہواسلام کے آنادگم میدا مہا دِنفس کرنے کو ہوتے دنیاس تم ہبدا کو دعنی نفسِ اِنْک اُنْمَوَا کُنگُرُ ہیدا محبت مال سے رکعوگے اے ہردیواں نکے

سوال ایک اور ساتن کا بے سات وہ مالو سے میں غینی مست جام عیش کے زمین خیالوں سے وطن کے نوج الوں سے وطن کے نوج الوں سے میں کے فرج الوں کے میں کے فرج الوں سے میں کے فرد الوں سے میں کے میں کے فرد الوں سے میں کے فرد الوں سے میں کے فرد الوں سے میں کے میں کے فرد الوں کے میں ک

ر فیرا صداح اددادی سک فراتے مقع استا دکولاذم ہے کہ شاگر دکی قابمیت اور صلاحیت ورجانِ المبع کے مطابق اصلاح دے نبرید کہ جہاں تک ہو سکے شاگر دکی کام میں کم سے کم تنسیخ کرے دائم الحرد دن سے ایک مرتبہ و من کیا کہ ججے دائغ کی روش سے انتلات ہے۔ نبرید کہ ذبان اور دفات و محاورات اور قوانی وغیرہ کے متعلق انفوں سے جو تیو و ما مذکی میں ان کی آگر بابد کی جائے تو ارد وا دب کا دائرہ بہت تنگ ہوجاتا ہے۔ فرایا کہ 'د مبیب ستا و واقع کی مقرد کی جوتی مدد دکامی میں یا مبذ نہیں ہوں "

استا دوارخ سے نفظ "اور" کورونان "جب "نا جائز قرار دیا ہے اور بروزن سخود" جا نزم کھا ہے - سائل سے دونوں طرح استعال کیا ہے - چا نخبان کی مشہور فزل کا مطلع ہے :

ك ملك مروار برمثال

مے غیروں سے مجھ سے رہنج ، غم یوں بھی ہے اور لول کھی

می بو جا قد فدمت می ما فراهی خود بست ای کواسکه موای کهوق دساتی دولی می خود بست ای کواسکه موای کهوق دساتی دولی می نظام دکن می خوان می می خوان می خوان می خوان می خوان می خوان می خوان می می خوان می خو

اتنادم وم نفری طرف اخبار البرها کر ایک بنا دُاس شوسی کیاسقم سے میں سنے کچال کی گرسمجہ میں نا یا فرایا می تاج دولت برسرت "دالا قعتہ یا دہد ؟ تعوری دریغور کرسنے کے بعد میں اللہ کا گرسمجہ میں نا یا فرایا می دولت برا تھا ہے دولت بنا دولت میں اس سنے شاعر کواس نفط لفظ میں دوسر سے منی کا بہام میں مونا ہے جوا داب شاہی کے خلاف میں اس سنے شاعر کواس نفط سے اداد ماستے تھا۔

بالعموم شاگردوں کوا ور فاصکر جھا مسلاح وسنے کا طریقہ بیرتھا کہ شاگر دیر ہی غور کرسنے اوار ابنی اصلاح آب کرسنے کی ذمہ داری ڈالتے تھے۔ ذیاتے تھے کہ تم خو دخور وفکر کی عاوت ڈالومیں نے اگر تمہاری علی کو بنبیریتہا رسے سجے ہوتے ورست کر دیا تو تمہیں کہا فائدہ اپنچا ۔ کمبی شاگر دیے رجیان طبع کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے سنے مکبراکٹر محن فنی اوارب انی

اغلاط کو درست کیا کہتے گئے۔

التعطيم مندسنان كے حيذاد بي رسائل مي جن مي رساله" شاعر "آگره مشي مني تھا ايك ادبی بجث نفظ شردعات کے متعلق حمری ۔ ایک صاحب نے اپنے کلام میں نفظ شروعات کو استعال كماس بررساله شاع "سنے اعترامن كميار يرى خان كى دلىسىپ لقى دوران سحت مىں كچونلنج طرز تحرير بعی اختبار کرایاگیا تھا اور بی خبرا دیی اور علی ذوق کے لئے نامنا سب تھی " شروعات " نفظ شروع کی جع بالی کی ہے گوعربی میں اس طریعے سے تعمل دمو گراسے سے انتہا انفاظ میں واپنی افس کے اعتبارسے کچرا ودمورت رکھتے میں ا در ہماری زبان میں آکر کچھ کے کید موجا تے میں اور فقی اسے ان کو اینی او بی مخرمیوں اور تقریروں می مگردی ہے ختا گانفلامتلائشی دو وی نے بھی استعمال کیا ہے ، تر کی نفظ تلاش سے عربی باب تفاعل کا اسم فاعل بابا سے نزاکت فارسی نفظ نازک سے عربی فاعد سے اے مصدری ٹریعا کرمعدر بنایا ہے۔ رہائش معنی سکو بنت دردو لفظ رسن یار ساسے بقاعدة فارسى سنين مصدرى برماكر مصدر نبايا بداس نسم ك الفاظ كم منعلق كما جائع كاكر سمارى زبان مي اكر كيون سروي كريد بهند موسكري و نفط شروع عربي سا در أردوس امس عي مي ي استعال موتا ہے اس کی جمع تھی عربی کے داعدہ سے بھے گوعربی میں یہ جمع مستعل مذہر مگر ہماری زباب كالقرف اس كود بذكر كے استعال كرے واس كورائخ كرنا دبى دسعت كى دلي سے حبب متلاشی َ جیسے بے شمارالفاظ ہماری زبان میں مگر با سکتے میں تو شفرها ت کے مگرد باسے رتعجب ہے اس كے متعلق استاد مرحوم سے معی استفساد كيا گيا تھا - الفول سے اس لفظ كو جائز ترار دیا -حفرت نق اروی فرماتے میں کو ابتداء میں اس نفلا کو میں نے تسلیم نہیں کیا گر حب مرزاعلی نی ار شدگورگانی د موی داستاد حصرت سائل دموی ، کے کلام می دیجھاتو مجے این دلستے بدلنی بڑی اورماننایراکواس کو ہماری زبان میں مگر دی جاسکتی ہے ۔ اس اننامی ایک صاحب سے علام مفتی كفاست الشرماحب سعمى استفساركها كا وه سجنسه عجواب ك درج ذيل كرنا بول. مذدى دمحترى سلام مسنون علمى طقوس مي جندماه سع لفظ شروعات كمتعلق سجت

مادی ہے ایک طبقے کے جیزا فراد کہنے میں کہ بافظ فقیع ادر جیمے ہے۔ دوسراطبقہ حس کے مورین زیاده من اس لفظ کوغلط، غیر فقیح اورعوام کی زبان کا بتاباً سے علام سیدسلیمان مذوی -ئازنغېوري مولوي عبدالمالک آردي ـ دُاکٽرعندلىب شادانى مطامه شادان ملکراي ـ مباب سيماب اكبرآيادى معنزت آرزد كمعنوى و حفزت مفى كعنوى و حفزت الب اكعنوى وموانا تحسرت موم نی رحصرت بنج د دمېوی و حصرت دل شا بهجه بنوری و حصرت د حشت کلکتوی و داب نفهاحت جنگ حفزت مبل دكن عفزت شفق عما د پورى - نوح ناردى - اسى كھنوى - حفزت اطل كلاد كفي محصرت بوش مليح آبادي و جيسي مستنداسانده ادرا دباء في منروعات كوشرع ی بے قاعدہ جمع غیر قصیح اورعوام کی زمان کا تفظ قرار دیا ہے۔ اور کھھا ہے کہ محتاط ادبا شعراء ا در نقات اسے استعال نہیں کرتے - اس کے جواب میں دوسری جماعت نے حینہ عالمی ا رہاء اور شراء کی را میں میش کرکے یہ نبصلہ کر دیا ہے کہ شروعات ہرطرح قابل استعمال اور نفیرے ہے میں جاتا بول كه شروعات كے متعلق مهند وستان كے تمام مشاسير مستندا در تقات شعرا ا د باء علماء اور ففلا سے اُمّی ماصل کروں اکرار دو زیان کا بایہ نہ گرکنے یا تے ادر ناعا قبیت اید نشی غلط روح عنزات يى حركات سے بازرىس - اسى سلة آپ كوىمى تكليف دے رہا ہوں ازرا وكرم ابنى اولىن فر بن اس لفظ کے جواز دعدم جواز کے متعلق اپنی رائے سے مطلع فرماستے اور ساتھ ہی رہیمی سخریہ رائيكة كاك يضحمي اس لفظ كواستعمال فرايا سع يانهي يه لفظ غلط العام فيسح مي سع يا طالعوام تبني سي أب كي جواب كا بصبني سي منتظر مول -نيا زمند فاك رسيد ول محديثاه منشى فاقنل مولوى فاقنل صدراك بمشرقيه كورنمنث ماتی اسکول خفتی مقام لایزره <sup>و</sup>ا کخانه ببرام به سرد شنهٔ جالندهر جواب ازحفزت مفتى صاحب مطلهم العالى

نفظر شردع و بی نفظ سے اور معدر ہے ۔اس میں العن تا بیٹر ہاکہ تمروعات جمع کاصیغہ الیاکیا سے معدد سے اگر معددی معنی مرا و لئے جا میں تواس کی جمع بنانا فلان اصل ہے کیو بح

المصد سلامتني ولا يجبع "مسلمة فاعده بع ليكن حب كرنفظ مصدرس مصدري معنى مراود ہوں ملکہ حاصل بالمصدر کے معنی مرا د مہوں یا مصدر سے اسم معول کے معنی مراومہوں یا مصدر کے انواع بنانے مقصود میوں تومصدر کی جمع نبالی جاتی ہے نجیسے رکعتہ - رکھات ۔سحدہ سجد قول به قوال مطهارة - طهارات به اجارة به اعبارات به امانته به امانات به ویانته ویانات و خیره به شردع کے معددی معنی آغاز کردن میں ۔اس منی کے محاف سے جمع بنا انوفلات اصل سے سکین ما عمل بالمصدديني آغاز وابتدا كے معنی سے كر جمع نبائی جاتے تومفائقہ نہیں سے - رہابہ سوال كفول کی جمع العن تا کے سائد فعولات آئی بھی مے یانہیں تواس کا بواب یہ سے کہ فعول کے وہ مصاد جوذ دات الما ومن ان كى جمع توالف تاكے سائف مطروبيد عبي نبوة و نبوات و خصومت خصوان حكومة حكومات. دسومة دسومات ادر جوم عدر خبرز دان الناويس - جبيع شروع ركوع سجود ن دول مبوط صعو د سکون تعود حبوس دجردان کی مجع فعوالمت براگره مطرونه سی سی سے سفن مصادر کی جمع نعولات بر بائی اوراستمال گگی ہے دیہ یا ورسیے کہ یہ جمع مصدری معنی کے بیاظ سے نہیں ملکہ سم معدریا حاصل با معدد کے منی کے بیاظ سے بیے محر نفظ مصدر کی می ہے اس طرح شروع کومانسل بالمعدر کے معنی دا غاز ، میں سے کراس کی جمع شروعات معنی آنا یا ہندا ہا بن سکتی ہے ۔ اگر پیخیال ہو کہ شرو عات کو منر وع کی جمع قرار دینیا اس وقت ممکن تھا کہ اس کو جمع کے معنی میں استمال کیا جا الکین اس کو تشجیح سیمینے اورا ستیمال کرنے والے مفروکے معنی میں استعمال کرتے میں جیسے " قباحسم کی تنگ سے تر مہوئی۔ حیاکی بہاں سے منروعات ہے سائل دھلوئ تواس کا بواب یہ ہے کہ تفظ کے صبحے ہونے کے بعد یہ خیال لائق اعتنانہ ہر بے ۔ کیونک و لی جمع کے متعدد الفاظ اردو میں مفرد کی مگراستعمال ہوتے میں ۔ جیسے لفظ اصول - اخبار - احوال - واسهات - خوافات - اسباب وغیره ان تمام باتوں کے با وجود اکٹراد ا شروعات کانفظ استعال نہیں کہتے اس بے میں ہی اس کے استعال کو بسندید کی کی نظرے تونهب و الميتا - الراستعال كرف والول كوافي مستى طعن وتشينع نهس مهمتا ، والسلام

نسانین اجهان کک مجھے معلوم ہے استا دم دوم کے چار دیوان کمل ہی اورا یک انتوی نامکس ہے۔ گریہ سادا فرخیرہ غیر مطبوعہ ہے۔ اورا ب تک ان کاکوئی دیوان شائع نہیں ہوا۔
ایک جھوٹا ساسہروں کا مجموعہ سائل مرحوم نے دستاھ مرس اللہ کا تعمین جھیوایا تھا جس میں خود ان کے بھی متعدد سہرے ہیں اور کچھ تاباً آل صاحب کے اور کچھ ویکڑ مقذات کے مسمہرے ہیں ان کے بھی متعدد سہرے ہیں اور کچھ تاباً آل صاحب کے اور کچھ ویکڑ مقذات کے مسمہرے ہیں اور انسان سائل آل ما خودت نے تاہ فائد میں "بارہ ککول'کے ام سے شاتع کے مام سے شاتع کے مسمہرے ہی مند وخریل میں انہوں کی ابتداء میں انبوان "عوض سائل" مند وخریل عبارت کھوائی کھی : غور فرما ہے عبارت کیا ہے موتوں کی مالا ہے۔ عبارت کھوائی کھی : غور فرما ہے عبارت کیا ہے۔

« حنیقت اس بیشکش حفیروسوم به" باره کجلول" کی یہ ہے کہ میرے دطی اور بیرو نجات کے احبا ب کے تقامنوں نے مجھے اسی مالت میں ابنا کا م طبع کوانے کے لئے نگ کردیا کہ ہیں آنکھوں میں بائی آ نے کی دجہ سے متخود کھو سے متخود کھو سے متخود کھوں نے بڑوہ سکتا موں نہ بڑوہ کیا ، خاس نے معاور می پر نظر ڈالی نہ مبری کھی الیجی ہے۔ ہی کہا کہ حس بڑے مکن موائی زندگی میں بی طبع کرا دُس اپنے معاصر من میں در قبر استیاز نہیں رکھتا کہ باس بنوس نا موری کرتے ہوئے ان کے ادشا دیہ فری کا ربند موجا دُس میرے ذرق اور بسے میر ہے اس شغل کو عباری رکھا جس سے مبلب سفعت یا مہوائے شہرت کا کچہ تعلی نہیں ورائد میں اسے محاسن سے معری ہے جو شاعری میں مہونے جا سمیں اپنے شوق مہوائے شہرت کا کچہ تعلی نہیں ورائن کی محدود رکھا ہے میرے کلام میں وہ خوبیاں نہیں جو میر ہے ہم عمروں کوفوائے عطا فرماتی میں نہ میں ہے ان کی تحصیل میں جد وجہد کی نہ فیسے و بلیغ ہوئے کا مجمع دعویٰ ! دلی کی کوفوائے عطا فرماتی میں نہ میں ہے ان کی تحصیل میں جد وجہد کی نہ فیسے و بلیغ ہوئے کا مجمع دعویٰ ! دلی کی لیول تا موں اور اور در بیر ا

جن حفرات سے میری زبان پر کمت مبنی کی ان کی صورت دیچ کر میں سے صبر کمیا . جن اصحاب سے مجھے اس حینیت سے ملبذ با سیجہا اخلاقی ان کا شکر میا داکیا اور دل میں شرمسار رہا کہ مجی ذہن میرا اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ میرا شمار زمرہ اہل کمال میں ہے جو حصرات میری اس انتماس کو میرا انکسار سمبیں کے وہ مجھے حکوما سمجمیں کے میری اس گذارش کی جذبہ ذرتنی سے کوئی تعلق نہیں یہ حقیقت کتی ہو میں سے عرص کر دی اور صاحبرا وہ مولوی حفیظ الرجان جرمفتی اعظم مبذرکے عُکر گوشہ ا ورمیرسے عُرنے ترین رنقامیں سے میں اس معاملہ کو ان کے مبروکر دیا۔ ابرالمعظم سراج الدین احمد خاں سائل د لموی - ابر ال ال<mark>مامان</mark> در

ناسند اسنادم دوم کے شاگر دیے شمار میں ۔ گرانسوس کہ میری معلومات محدد و میں مجعے اس امرکا اعتراف میں کمیں اینے تمام بھائیوں سے دانف نہیں ہوں جو حصرات مجھے معلوم میں دہ مندر حَدِ ذیل میں :-

١- مولانا مولوى قيام الدين صاحب نا درشا مجان بورى -

ارجاب عبدالخالق صاحب بهال سيوباردي -

١ ـ مولانامولوى محد مسن صاحب انتر دبلوى -

م - جناب سبط حسن صاحب غافل امرد موی -

ه ـ جناب مختنب رامر د مهوی

۷- جناب شاکر دبلوی ۔

، جناب شخ محمد سلحق صاحب نادر د مهوی -

٨ - مولانا مولوي سعيدالدين صاحب فا دملوي -

و- خباب ما نظ دملوي ـ

۱۰ - جناب عبدالستارهها حب نعیم دملوی -

اا - حباب ما فظ عبدالغفار صاحب مفتون دمروی -

ا احقر وا صفّ دملوی -

ر شیخ می اسمی معاصب نا در د الموی به ده صاحب به بین کے نامامولوی قاسم علی صافت روم حباب سائل مرحوم کے انالیق اوراستاد سکھے۔)

(باتی آمیده)

## مولاناً كيلاني كاليك مكتوب كرامي

بربان ا دراس کے مفاین سے متعلق و ننزس اور محفوج بدا ن آئے دن خطوط موصول ہوتے رہتے ہم لیکن کمی کو فی خط خط نا تعنہ میں کہ معنا مین سے متعلق و ننزس اور محفوج بران میں نظرات کے در بون حس مومنوع برگھٹگو کی گئی اسے ملا خط و فراکر مهار سے مخدوم جناب مولانا سید مناظرات میں اصب کی لائی ہے جو الانا مدار سال فر بایا ہے دہ کی دجوہ سے بہت اہم سے علی محفوص اس وجہ سے کہ اس میں ایک خاص سوسائٹی کی شکیل کی طرف توج دلائی کی میں جب ہم ہم اس بناء بر ذیل میں یا مکتوب گرامی بعین شائح کیا جاتا ہے دلائی گئی ہے جو ہمارے خیال میں بنا بیت صروری ہے اس بناء بر ذیل میں یا مکتوب گرامی بعین شائح کیا جاتا ہے دلائی کئی ہے جو ہمارے خیال میں بنا بیت صروری ہے اس بناء بر ذیل میں یا مکتوب گرامی بعین شائح کیا جاتا ہے دلائی گئی ہے جو ہمارے خیال میں بنا بیت صروری ہے اس بناء بر ذیل میں یا مکتوب گرامی بعین شائح کیا جاتا ہے

۲۰ روسمارشان کی استان الرحمٰ الرحم قد در متاسعة المال المالية الم

### علامة العصرمولانا شبياح رصاح عنى ني رحابتُدكى ياديس

ازجاب مولانا محد یوست صاحب بنوری شیخ الحدیث ما معداسلام بخوایمیل ما این خاصل آنین مولانا محد یوست صاحب بنوری ندهرف یه کرمضرت علامه مرحوم کے مخصوص تلا مذہ میں سے بیں مبکدسا لها سال تک انہیں مرحوم کی مجیت ورفا قت کا منزف عاصل رہاہے، اِن دلوں آپ ہی مرحوم کی مجیت ورفا قت کا منزف الحد میث میں ۔ (مریر)

جودی برمع فلا نبق ولات نام بزری بمن ن هغی من صیت بالمطر جوجی بفتنج شئون غیره تآخر عین بکت خطبها من غیم صطبر شیخا کبیرًا جلیل الفتل و الفخر بحرًا هیطاً علیتی الفتع با لایل حیاه دب کریم واسع الفتی د ضیفاً بزیال خربیا داح فی سفر حبر کبیر و فیق البحث والفیکر معتن البح فی صفر و الفیکر معتن البح فی صفر و فی حصر وحلها برفیق الفکر غیم قتصیر وحلها برفیق الفکر غیم قتصیر

كمرمن حفائق أبهت دفة النطر ما فى العبوب هنا من كل مستنز إداتبكج في مُستصعب الحنبر اولى النُهى ببربع الرأى كالزهر فى كل معادّك من كل مستعر خِطاً بِدُّ منطَّق كَاللوَّلوُ النَيْرِ خطابرنى الندىعقلين الهمج ترى شكارى رحيق النطق مرسيكر اذقام حبرا خطيباً ناشرالحيبر تجلوالنياهب والاوهام كالقس بالصدق معتصم فى كل مشتجر بالحزم مشتمل في كل مغتمر بفتح ملهمدنى خدمترالأثر جاءت كررتيتيم غالى الرمرا بحسن فكروطبع صافى الككر بنوب عزرفيع طبتب عطير لدالمآثرفي ذهووفي نضر لدالهائع تتزىعند ذى النظر جاءتك ناطقتمن كل مفتخر تنبيك دستوره بالرين فاعتبر حنى تأكى منالعقى بالبَصَى

كرمن دفائق مجت قام يكشفها إذاارتقى في أعالي الوأى لاح له نزىك نورالذكاسيماء غرسنه مفكرطالما أشجت بدائعه مربرطالماأذهت عساسنه حَلَّم وقَارَ أَنَاءَة تُزتيب غور وفكر فراسة وجليته أضعت لخطبتدالألبابحائرة يموج موجاكموج البحر فلتطمآ أضعت عبارته من حسي أرضير بالفضل فتسم بالنُبل مُرتسد بالعلم متاخر ما لفهمرمنزر جلا الظلام بنودران منظرة فاحت بلاد بعرف من فوائرة تجلوعياهب دى ديج إذاقرأت حازالمفاخروالعلياء مرتلها لدالمفأخرفى الأعيان ناطقت لدالبلائع فى الافكادبا دية سل أرض هنل فسنلهن مفاخره سل دولرني بسيط السنرقائمة هوالمشتم في تأمين مقصىه

غيبأ وأمرالوري لويقيضهن وطر والنفس فىكبَرا العين في هَمَرَ درساوتأليف كمتبخير متخر جليرة كمرافى صيبالعبر ملادس كتب مكاتب الزبو تزثيرحفلتهم فىالبده والحقر تفنى سريعاوق جاءنك بالعبر فاصبربصبحبيل ارض بالقرار وكل جاء غرب جاء للسفنر وطفأتسقى ثواه فأنض البيهر يأوى الى كتَّف في غايية الحضر تُوجى ليحَول من الغَبْراء مفتقر من جاء بالنورفي الظلماء للبش

خطب ألوعلى الاسلامرحين قضى فالقلب في عَمِن المع م في كمَّرِ هٰڵالذىملأالأفان سمعتد ترنيه جامعة تبكيدعاصمة ترشيه اقلاعهم شرمحسرة يرتثيه منبرهم يبكيرجامعهم ياقلب مدخزة دنيا ونعمتها يبقى الالدولا يبقى برتيته فكلحي من الدنيا مفارقها بارب انزل عليصوب غادية وارفعه عندك فى الفرح وسمنزلت وطفأء ديمتك الملااد فأنضت تعالصلاة على خيرالورى أبلًا

### حضرت مولانا مشبيرا حرعثماني رحمة التدعكيه

دل كوجس يرصبرآساني سے آسكتا بنيس سامن حكم قضاك لبط سكتاهيس اتناجوبرامك يكرمي ساسكتانيس ليكن اسكنتش عظمت كومثامكمانهين

حادثاليساب مولاناك عثماني كيموت جس كى تقريرون وبلط تيقر دنيا بحركودل وه خطيب يمره دل وه عالم صاحب نظر جس كاثاني عالم اسلام إسكتانيس ايسادل، السي نظر السي زبال ايسا دملغ آسان في المالي فاكسي

قصص لقرآن مدجهارم حضرت ميشي اوروحال الشصل الشرطية والمسك حالات اور تعلقه واقعات كابيان \_\_\_\_ نيركمج انقلاب روس - انقلاب روس پرابندایتاری كآب قيستاستي سنها: نرج أل الشفه ارفادات بوي كاجا مع ادرستنددفيروسفات ١٠٠ تقطيع الكيدوا طلول فيمتاغه مخدعيك تخفز النظاريني فلاميفراما بنابلوط موتنقيدتين المرجم ونغشها كم مفر فيت سيكم جموريه يوكوسلاد بأور ارشل ميو يكوسعويه كى آزارى ورافقاب ينتم خيرور يحيب كالتب عيم ويكايم مسلمانون كأنظم مكت بمعري مشورن فاكر حن براميم حس ايم الم في الح وى كي معقادكت المنظم الاسلاميك وجرفتب محدم جلدمثه مسلمانون كاعرم وزوال طبع دم فيت تخريمك مكل لغات القرآن مدنهرت الفاظ عبرسرة تيمت سحه مجلدهم حضرت ننا کلیم الله د لوی - تبت ۲ مفصل فنرمت وفنرس اللب فرائي جرس أب كوادار ا كم طفول كانفسيل مى معلوم بوكى -

سيث مكل كغات القرآن مع فرست الغاظ ملداد المت وأن بب ش كراب لمع دوم فيت المدر كلدم، ستسرمايه كارل اكس كاكتاب كيبش كالمفن شت رزة ترجه، مديد الملغن يقيت عمر اسلام كالظام حكومت واسلام محضابط فكوست كراثام فعبول يروفعات داركل مجث زيابي غلافت بني أمتيه تاريخان كالمسراحة فيمت يمجر بلدي مضبوط اورعده فإزنتي شُنْهُ ؟ مَنِدُسَان مِي سلما نون كانظام عليم وترسيت -جدادل إني موضوع من إلكل جديد تآ سابعت المحدر مجلدهم نظام عليم وترميت ملثاني جري تين تقصيل كساخيه باليميا به كقطب الدين ايرك ك دفت سهاب ك بندُسًان يرصلها نون كافطام تعليم و ترميت كيارا بريتيت المحدر مبدهم قصص القرآن جدسوم مانبيا طبيم السلام سيواق عطاوه إنى تصعب قرآن كابيان تيت مهر مجارية مكل لغات القرآن ع فرستا لفاظ علذاني قبت العدر مجلدهم شكرًا: قرآن اورتصو**ت** جتبعًا سلام **نع**ث درمباحثِ نصوف برجديد اور مقعًا فركناب أبيت ی، مجلدے،

منجرندوة المصنفين أردو بازارجامع مسجديلي

#### REGISTERED No.D /48

مخضر قواعدناته الصنفين دلي

مع دمعا ونین بروصرات انفاده روب سال مینی مرحت فرانیکان کا شارنددة اصنفین کے علقہ معاوندن میں معاوندن میں معاون معاونین میں بوگا ان کی خدمت میں سال کی تام مطبوعات ادارہ اوررسالڈ بران (جس کا سالانہ چندہ کچھ روپے بی الماقیت بین میں مائیکا۔

مع احباد فردي داكرف ولا امحاب اخار ندوة لمعنفين كاجادي بوكا ان كورساله المايسة إلى معادية المارد المايسة إلى ا مائيكا دوللب كرفي رسال كى تام مطرهات الارونعم في معند في معندي مايس كى درمل الماس طور پرعماء ادولا باركار الماد

دا، بران براگرزی بیننے کی ۱۵ رتاری کوشائع ہوتکہ ہم قواعل ۲۰، خابی علی تبقیق، افلاقی مضامین بشر کھیکہ دہ زبان داد ہے میار پر جدے اور بران میں شائع کے جاتے ہیں۔

رسو، بادج د اہتمام کے بست سے رسالے ڈاکنانوں میں ضائع ہوما تے ہیں جن صاحب کے بار سالہ شہینے مدنیلیوں سے زیادہ وہ ماری تک دفر کواطلاع دیدیں اُن کی خدمت میں بھرچ وہ ایرہ بلاقیمت مجیمہ یا جائیگا ۔ اس کے بعد شکایت تا بلِ اعتمامتیں مجی جائیگی۔

دم) جواب طلب امور کے لیے ہ طکمٹ یا جوالی کار ڈیجیما خروری م

(۵) قیمت سالانہ بلاروپ بیششاری بمین روپ جارا کے درج مصمل ڈاک فی برج ۱۰ ر

رد من آرور واد كرت وقت كوين را بنا كمل بشر مرور لكي

مولوى محدادري رِنروينبشرك جيدر في ربي بي طبع كراكر دفتربر بإن ادد وباز ارجام معيد وفي سعث نع كيا

# المصفر د مل علم و بني كابنا



مر نوبی می از بیات می از می است می اور می از می ا

# مطبوعات برة اصنفين ولمي

جرمه لى اضافى كيد كي بين اورمضايين كى ترتيب زاده دنين ورسل كما كما م - زير لميع -سأتمى فصص القران طداذل مبيداد فين معزت آ ، م سے صرت موتی دارون کے حالات اتاقا تک قیمت چرمجار کیر وحى اللهي مئلامي يعبيد بمنفاز تناب زرهي بن الاقوامي سياسي معلوات . برين بريابرالبري میں رہے کے اوئ ہے ہاری دبان میں الکل جدید حاريخ انقلا مربس فراسكوى كتاب تاريخ انغلاب روس كاستشا دركس خلاصه جدا المريش كا (زرطبع) سيمه وتصص القرآن جلدردم عمرت ويثع سے حضرت کی کے حالات مک دوسرا اوسین سے ا سلام كااقتصادى نظام: دمّت كي ايم ترن كنا جس بن الدم ك نفام المسادى كا كمل القشيب مياليا وتميرا ديثن الجير مجلدهم مسلما نول كاعرب وزول: معفات ٥٠٠ جديدا ديش فيت الحرم فبلاصر خلافت راشر (آاری است کا دوسر صد مدید اوفن نيمت م عبلات بمضبوط اورعمه ملاقمة لنع. لنع.

وسيم اسلام مي غلامي كي حقيقت - مديد الإيشن جربي فطرانى كاساة مرور كاحنافي کے گئے ہیں قیمت سے ، مجلد ہے، تعليمات اسلام اوسيمي قوام اسلام كاملا اوردوماني نظام كاركيذير فاكر زرطب سوشلزم کی بنیادی حقیقت ما نترا کبت <sup>کے</sup> متعلق جرمن بروفعيسر كارل وليل كى أعير أغريون كا ترجمه مقدرا زمترهم – زرطع منوستان مي قانون شرعيت محمنفاده مسُرَ مسكرة بى عربى ملعم ـ تاريج لمت كاحقراق -جى يى ميرت سرور كالمات كالمات كالم واقعات كو ايكفاص ترميت منايت كان اورد أنفين الذاري كجاكيا كيام جدد الشرجس فلاق نوى كمام إب كالضافري قيت بيرمجلره فى فران - صدرا ديشن مرامي بت سام مان ي كُنين ادرماحتِ كابكوادمرومرتب كياكيب تمت في ملديني غلالمان اسلام ،اسى سے نياده غلامان اسلام ك كمالات ونعنا كل دول غايكا دنامون كالنعسيل بيان جديد المنين قيت معرفيلوسي

اخلاق اورفلسفه اخلاق علم الاخلاق برأيك مسوط

اورمحققا زكتاب جديدا ذيش حس بررا مك فكسطح بعد

بُرُهِ َ اَنْ م

فردری خصار مطابق ربیع النانی طوسسته

فهرست مضامين

۱. نظرات ۱- ندوین مدیت حضرت موقا سیدمناظراحسن صاحب گلانی

بی ایچ د دی علیگ ه مداوالمنظم نواب سراج الدین ایخل سائل مناب دودی حفیظ الرحان صاحب واصکَ

۷ - امر الامراء واب بجیب الدولة است حبگ حباب منی انتظام الله صاحب شها بی امراً وی در الدین صاحب علوی در الدین صاحب علوی در الک علی خوشخری در الدین صاحب علوی

- رَبَّامٌ لِمعنرت الماسّا فعولانا شبيرا حدثمناً ني جناب موانا المحفوظ الكريم معا حب مقسرى

110

۱۲۸ مه اوبیات به مهاوب منانی ۱۲۸

# بنيالياته خزالوبر تطم است

ہارا کمک ۲۱ رحبوری من کے کو جہورہ بن گیا اور بنا دستور جو دہندوستان سے اہر میں البدا درا سے د جانا ہیں وائکا رکے مطابق بارکیا ہے نا فذہ کھیا اوراس طرح اس ملک کی البرا برنا بنی حیثیت سے ایک اسٹے باب کا امنافہ ہوا جو بائک نیا اور وقت کے نقامنوں سے بہرہ وا سہ آ ہنگ ہے یہ میں آئی حیثیت سے ایک اسٹے کم کون وفساو کا یہ فطری قانون ودستور ہے کہ سرخوشی اپنے کم کو اور وحستوں اور وحستوں کے امنافہ ہوتی ہی فالوں ووستور ہے کہ سرخوشی الیک را اور وحستوں اور وحستوں اور ووستوں اور ووستوں اور ووستوں اور ووستوں اور ووستوں اور واج سے منسلک ہوتی ہی تواندی مارکبا دہنی کی جاتی ہی دونو اس برسو قومت واروں اور ووستوں اور دوائی زید گی کی ذور واز برا کو امان میں اسٹر ہوتی ہے اسٹوں بات میں اسٹر ہوتی ہے اسٹوں بات میں اسٹر ہوتا ہے ان میں میں برسوا یہ ایک تو شری اسٹر ہوتی ہے اسٹوں بات ہوتا ہے ان میں میں برسوا یہ ایک تو شری ایک و اور اور ایک کی ذور اور ایک کی تو ا

میت برمرصد پرکام بنیں و تی اسی طرح قومی ڈرندگی میں الک گیری سے کے کہ ملک واری کک لیا درمنزل کے میرموڑ برایک نئی تسم کی ذمہ واری عائد ہوتی ہے اور دہ ابنی عہدہ برآئی کے ق می کنی صلاحیتوں کو اُتجربے کی دعوت دہتی ہے ۔ بہی دج ہے کہ ایک بہا در جر نیل ہو میدان ارمی کا میا بی حاصل کرسکتا ہے وہ عرف بہا در موسط کی دج سے کا میاب حکم ان ننہیں موسکتا فعد بیان مقرر محصن ابنی شعل بیا نی کے عدد قدیس میدان کا رزار کا حراحیث ننہیں بن سکتا ایک مادیات کا ماہرانی علمی اور فنی قابلیت کے ہاتوں سے ملک کی محاشی وا قتصادی زاہل حالی بی کرسکتا ۔ ایک حکمت و فلسفہ کا امام محصن ابنی حقائق شناسی کے ذریعے سوسا بھی کی گردگوں بوں کا روں کا مداوا ننہیں کر سکتا ۔ تھیک اسی طرح کوئی قوم محصن ازا و دوخود نتا مربو جانے کے بوں کا روں کا مداوا ننہیں کر سکتا ۔ تھیک اسی طرح کوئی قوم محصن از او دوخود نتا مربو جو دینا رہا ہی کے دائس میں مگر انی نیا میں وقت بک ابنی آزادی و خود خون ادی کوئی ڈر ار منہیں رکھ سکتی جب کے کہ اُس میں مگر انی

جہوریت ہیں ہوبی حکومت کسی ایک فاص شخص یا کسی ایک گردہ یا طبقہ کی نہیں ہوتی ملیہ ہالہ ملک کی ہوئی ہے تھوریت اس کی ہے کہ ہالہ ملک کی ہوئی ہے اس بنا براس کوکا میاب بنا سنے کے لئے اولین حزوریت اس کی ہے کہ المام فردا ہے آپ کو خرکی کوششش کرسے اللک حکم ان کے اندر ہونا حزوری ہے ادر جن کے بغیر کوئی حکم ان محکم ان نہیں ہوسکتا کہ ادھا تھا اللک حکم ان کے اندر ہونا حزوری ہے ادر جن کے بغیر کوئی حکم ان محکم ان ایک انسان فظ ہے ہوان اوصاف کو کی طاحت اللہ اللہ فظ ہے ہوان اوصاف کو کی طاحت اللہ فظ ہے ہوان اوصاف کو کی طاحت اللہ اللہ فظ ہے ہوان کی حذوالہ اللہ فظ ہے ہوان کی حضر خراد واقع ہے اور خرکے ماتھ کے ساتھ کھی اور انہے اور خرکے ماتھ کی مان نہیں اس سنے فانون نے مان حرب کی مان نہیں اس سنے فانون نے موان حرب کے مانے میں اس سنے فانون سے در مان واقع ہے واری شخص خود کئی کہ اس کے خات میں ہوئے ہوئی کہ ہوئے ہے اور بھلے کہ ہوئی ہوئی سے در مان فات کے مانے ت اگرا یک شخص خود کئی کہ رکے اپنے اور بھلے کرتا ہے توانس سے حدت الگرا یک شخص خود کئی کہ رکے اپنے اور بھلے کرتا ہے توانس سے حدت الگرا یک شخص خود کئی کہ کہ جو کہ کرتے ہے اور بھلے کہ ہوری سوائی کے اپنے ہوئی کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کہ انہ ہوں کہ ہوری سوائی کہ ہوری سوائی کے اپنے ہوں کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کی اندی سوائی کہ کہ ہوری سوائی کی کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کے دوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کہ کہ ہوری سوائی کھی کہ ہوری سوائی کے دوری سوائی کے دوری سوائی کی انداز کی سوائی کی کہ ہوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی کی کہ ہوری سوائی کے دوری سوائی کے دوری سوائی کے دوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی کی دوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی کی دوری سوائی کی دوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی کی دوری سوائی کی دوری سوائی کے دوری سوائی کی دوری سوائی

خوب یا در کمناج سے کہ کوئی جمبوریاسی دفت میسی معنی میں کامیاب اور مثمالی جمبورہ بورا اس کے موام و فواص میں کمل اصاس بیگا نگت ہؤ سر شخص دو سرے کے وکھ ور دکو ابنا در دور دور در سرے کی فوشی اور آرام کوا بن فوشی اورا بنا آرام سمجے اور صفرت شیخ سعدی کے مشہرا سمجے بر فود دنہ سبندی بر دیگر ان سبند کے مطابق غیر کے لئے کسی البی بات کو گوارا نہ کرہے جو وہ فوا لئے گرار انہیں کرسکتا تھا جکومت کی استواری انعماف برموقوف ہے اور انفعاف اسی دفت ہے جب کہ من وقو عنے اس ساس دفت و مساوات و برا بری کا حساس دفت و مساوات و برا بری کا حساس دفت و مساوات و برا بری کا حساس دفت و برا میں کا مساس دفت و برا کرے مساوات و برا بری کا احساس دفت و برا کرے کے مساوات و برا بری کا احساس دفت و برا کہ کہ و مساول میں مستقبل بنا تیکا کہ اس ملک کے با غذوں نے بہرا کے داجیات و مطالبات کو بورا کرکے کمس حدیک اس نم سے غیر مسترقب کی قدر کی اور ا بنے آب کو ا

## مدور ماص عاصف ره چهارم

دور تا و المعارات و المعارات و المعارفة و المارة و المارة و المعارفة و المعا

آب کے بدوحزت او بر سی این اپنج بدخونت میں خود ایک جموع مدنوں کا تلم بدفرایا جس کی منامت امام مالک کے موطاء کے را بر تی ، گرا کفوں نے ہی اس نسخ کو معدویا . حضرت جمرے اپنے جہد خوانت میں حدثوں کے تلم بندگرائے کا اداوہ کیا ، گراس اداوہ سے باقا خردست بردار ہوگئے اوران کے زمانے کہ حمین کو گوں نے حدیثوں کے ندر آئش کرنے حمین کو گوں نے حدیثوں کے ندر آئش کرنے کا مناوہ دور اور کا مناب کیا سے دور ن کے فیرین کی حدیثر کے منعلقا اختافات میں دواولوی کا من و دورش اس کے منعلق حدیثر کے منعلقا اضافات میں دواولوی کے منعات کی برورش اس کے منعلق عہد نیوت اور عہد خوانت میں جو کھر کیا گیا اس کی تفصیل عہد خوا نی میں میں میں میں میں کے منعات کی برورش اس کے منعات حدیثر کے منعلق اللہ میں کے منعات کی برورش اس کے منعات حدیثر کے منعات کی کروان ہے دورائت کا معیار مسلمان کی کو حل توج، میں میں حدیثر کی کی کرون توج، میں میں حدیثر کی کی کرون توج، میں میں حدیثر کی کی کرون سے درائت کا معیار مسلمان کی کو عطاکیا گیا گرید معیار کی

کانی نموانب اسماء الرحال کے فن کی ترتیب کا المهام مسلانی کو مواا دراسی کی بدولت روات کا فیام مسلانی نم بدار دوات روات کا فیام مسلانی نم بند کردیا جس کی راه سے گذشته فرام بن می بند کردیا جس کی راه سے گذشته فرام بن می برامی تنس بند متهالوی دخوافات کی دفیر و جیزی وافی موقی رستی تنس " دمنا فواحس گیادی،

جیساکه سلسل عون کو بیا میدن کو آخی مینی برسے جودین الا ہے اس کا ایک حقد تعالی والیہ کی فوت کی بیٹرے بناہی میں نسل بعد سل بغیر کسی انقطاع کے اگل نسلوں سے چھی نسلوں میں توا ترو تواطاً کے قانون کے خت اس طریقے سے خفل ہوتا جلا ہوا ہے کہ اس کے متعلق اس شم کا منتیج بغیر جملی المنظر بدا کا دو ہونی اجوا ہے یا ہوا ہے یا ہوں ہے کہ کسی کو خود بغیر بری کے متعلق یہ الی خوالیا ہوجا ہے کہ واقع میں امن ام کے کو گئیا دی سفے تھی یا ہنیں یا سے تو رسالات کا انفوں نے دعویٰ ہی کیا تھا یا ہنیں، فام ہر ہے کہ منوبی اختیار بنیں ہوسکتی، قرآن منوبی نے تھی اس فیم کے فیکو کی کسی میں جو دماغ میں قطعاً گئی بنیں بدا ہنیں ہوسکتی، قرآن منوبی نے تعلق مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی مطالبات کے فیک بلات اور اس نوعیت کی چیزوں کا ہمی کیا جا سکت الیکن ان کے متعلق شک اندازی ہی آسان نہیں ہے ، حصرت امام ابو معینفہ رحمت استعلی خفیں نو نہیں کیا جا سکت الیکن اس نوعیت کی تو نونوں میں ۔ متعلی شک اندازی ہی آسان نہیں ہے ، حصرت امام ابو معینفہ رحمت استعلی خفیں نو نہیں کیا جا سکت سے خفیں نونوں میں ۔ موزے پر دھنو میں مسمح کے متعلی اس فیم کے انفاظ جو منفول میں ۔

اخاف الكفريطى منكوالمسيم على الفغين ضمن دنني موزت، برسع كه أنكاد كريف والول بر مجع كنوكا مذنب سبع -

یادام صاحب بی نے اسی کے متعلق ایک د نغریمی کہا کہ لہا تل المسع علی الحفین حق جاء نی خین دموزے ، پرسے کینے کا فتری اس دفت ہوا : مثل ضوح الصبع بی مشار میں میں کی دوخنی کی شکل میں برستاد مرے سامنے آگیا۔

ا دراس کی دعہ دمی ہے کد گو قرآن میں اس لمب این بانی کے دعوسے کا مطالب کیا گیا ہے جمکا نظاہر مطلب ہی سجہا جا سکتا ہے کہ براہ راست دعنومی باؤں کو دعونا چا ہتے ، ظاہر ہے کہ بجائے دعوسے کے خود باقد انہیں ملکراس کیڑے کو تر ہا تھ سے عبوالینا مین مسے خفین کو کانی قرار دنیا قرآئی مطالبہ می کھے ا ایک طرح سے ترسیم کی شکل بدا بوجاتی سے اور فرآئ مطالبس بکی سی ترمیم می کسی اسی ہی جز سے مکن بوسکتی ہے ج تطعیمت اور تقین آخرنی میں اس کے مساوی مؤامام صاحب کی بریٹائی ملنتاو اس سستار میں واقد کی ہی صورت تنی ، اکن حبیب اکربیان کیا گیا ہے کہ

قال شت من سبعین صعابی رسی خفین استرموابیل دکی روایول است و من خزی دخرودشد نامت برئی

نباام كوي اس كسائغ مرتمكانا يرار

بہرمال دین کے ان بتیات یا بتیات کے قریب قریب جوجنری میں ان کے سوادین ہے کا ایک براحقد البا ہے جیے گو منسوب کرتے ہوئیکن براحقد البا ہے جیے گو منسوب کرتے والے بنیر جی الائد علید دسلم ہی کی طوف منسوب کرتے ہوئیکن شروع میں بغیر کی طوف منسوب کرکے ان چیزوں کے بیان کرنے والوں کی تعدا و بہت تعرفری ہے حیٰ کہ بساا وقات صحابہ کے طبقہ میں یا ان کے بعد بھی ایک دوآدی سے فریادہ اورکسی سے وہ بہیں سنی گئی میں ، اصطلاعاً ان ہی چیزوں کا نام خیر ایک اور کہ دوا گیا ہے سوال ہی ہے کہ جب ان کا میں دین ہی سے نعاق تعادہ می سفیری کی عطاکی ہوئی جنری تھیں عنی قرآنی حکم

ما تاکس الرسول فنن دی وما غاکسر رسول نے بوج بہار دیا اسے ای کرد، اور می مند فاختوہ سے دکاس سے رک جاز۔

ے ذیل سے ان کو فارج بنہں کیا جا سکتاہے ، تو کو انسیاکیوں ہواکہ چذمحد دد ا فراد ہی تک ان کی دوا ۔ محدود موکمتی ؟

ملامہ ابر بچیعتماص سے ابن نفسیر میں اس سوال کو اسھایا ہے اور فودی بھراس کا بہ جواب دیا ہے کہ بہا اسکی کہ دیا ہے کہ بہا است کی کہ خود بھی ہون ما نے دیں ہے اس بات کی کہ خود بغیر میں اسٹر علیہ وسل ہے اس بات کی کہ خود بغیر میں الشرعلیہ وسلم نے ان کے متعلق تبلیغ عام کی کوشش نہیں کی، وہ کہتے مہی کہ یہ کسے مکن ہے کہ بغیر میں الشرعلیہ وسلم سے کسی جنر کی اشاعت عمومی دیگ میں فرائی مور کسکن بیان کرتے والے اس موقع بر دو میت بلال دجا ندو سکھنے کے مسئلہ کا ذکر اس کے ایک دو آ دمی مہوں الفول سے واضح کرتے مور دو میت فر المنے میں۔

یکی مکن نہیں ہوسکتاک ایک بڑا مجے جاند کوڈھؤٹہ صربا مود اور آسمان میں کسی تسم کی طلت ڈبی گردو فیار دفیرہ بھی مکن نہیں ہوسکتاک ایک بڑا مجے جاند کوڈھؤٹہ صربا ایک جاہ دہارہ کی نظر بھرائے۔ ہر ایک کو اسی کی والگی موئی ہوئی ہے۔ گر باوجو داس کے صربت چند آ دمی اسے دکے قرطاند کو دکھ بھرائے۔ ہر ایک درسرے وک برن کی آنکھیں صا من تھری جی تقی مقب ان کی نظر ماباند برز بُرے دائیسانہیں موئی تھے۔ اسی صورت میں جعمامی کہنے میں کہ یہ فیصلہ کرنا کر سے گائیں۔

دریر جندائے دکے جنبوں نے جاند میلے کا دوی (اس تعرب الله میں) ان عام مرد سیکنے والے کے مقابر میں جوکیا ہے، قطماکسی ماکسی فلٹی کے شکار میں ، عامیہ بوا سے کر خبابی جاند کو العوں نے جاند تھجہ لیا ہے یا گریہ نہیں ہے وہی عجماجاتے کا کر غطر بیانی سے کام دے رہے میں ا

علامه کامقعد به به که جیسے رویت بال کے مستاری بی نیسل عقل کا ایک نظری فیصلہ ہوگا،

بخسیاسی طرح البی بات جس کی عام ا شاعت بغیر جی التہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں میں گگ گ ہو، یہ کیسے مکن بیے کو البی عام بھیلائی ہوتی خبر کو صرف ایک دو آ دی ہی بیان کریں، وہ لکھتے ہی کہ غیر جا گؤیلیم ا تو اف المنقصل اس نے می خبر کے متعلق یہ جا تر نہ ہوگا کہ عام لوگوں نے علی حائی تھلہ الواحد بعد الواحد اس کی اشاعت دفقل ترک کردی ہو، اور ایک سے علی مانیقلہ الواحد بو، اور ایک سے ایک اس کو روایت کرے۔

بی معلوم ہواکہ فبرالوا صد بعدالوا صدکی راہ سے جوجبزی امت تک نتقل ہوئی ہیں، ورحفیفت سفیم ہری میں معلوم ہواکہ فران نہیں جا ہتے ہے۔ اس سے نہیں کرنا جا ہتے تھے کہ حوام سے عمومی طور بر ان کا مطالب ہی مقصود نہ تھا۔ اگران کی تبلیغ میں بھی عمومیت کا رنگ بیدا کر دبا جا تا قوظا سر ہے کہ جو کیفیت اس وفت ان میں ہائی جاتی ہے یہ باتی نہ رہتی ملکہ عمومی تبلیغ کی وجہ سے بجائے ایک ول کے کیفیت اس وفت ان میں ہائی جاتی ہے یہ باتی نہ رہتی ملکہ عمومی تبلیغ کی وجہ سے بجائے ایک ول کے اس کے بیان کرنے والوں کے برا بر مہرجا تی جن کا تعمیل کا مطالب سرمسلمان سے کیا گیا ہے جو فطافی افلات مقدود بات ہوتی ۔

کی نازد دینن دن ٹرصفے کے بعد آپ سے ترک فرادی ،ادر وجر ٹرک کی ہی بیان فرائی کہ مجھے ڈر مہوا
کہ بس ذھنیت کی شکل یا نازندا فتیار کر لے یہ جج کے منعلق پو چھنے دائے سے بوجھاکہ کیا ہر سال سلمانوں
برج ذھن کیا گیا ہے ؟ آک مفترت اس سوال برخاموش موصحے کیکن پوچھنے والے صاحب سے
دو سری دفتہ شرسری دفتہ جب سوال کو و تبرایا تب آب سے نہ کہتے ہوئے کہ سرسال فرعن منبی ہے
تامی اسی و لاقہ جبلنے کی خصوصہ تہ رس کا اظہاران الفاظ میں فرایا کہ

میں باقوں کو میں میوڑ دیا کردس نم لوگ می آن کو میوردد" سفن روایوں میں ہے کہ اسی کے ساتھ یہ می ارمث او مواکہ

• من آگر بار کهدد تیانو کو سرسال ج مسلمانون برزمن دوجاند درده متهار سے سب کی بات نامتی دیکھو! نم سے بہلے قومی اسی کثرت سوال ادر دوجه کچے کے باتقوں تباہ ہوتی .

نو د نران بی میں مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ انسی بامنی نہ بوجھا کریں جو اگر تبادی جامنی تونمنہ بن اکو ار معلوم موں گی ، اور آخر میں اعلان کر دیا گیا تران میں اعلان کرایا گیا کہ

حفًا الله عندان الله

ظاهدیہ بے کہ سلمان د شواری میں یہ متبلا موجائیں ، اسی لئے بہتسی باتوں سے تھنداً خاموشی اختیار کی گئ خودرسول الله صلی الله علیه وسلم سے یہ دوایت حدیث کی کتابوں میں باتی جاتی ہے مینی فرط ہے کہ

ی می دو الله سے م بر کو فرائق عائد کے می توانسی کو الله سے م بر کو فرائق عائد کے می توانسی کو الله می مدت اور اسی سے کچو جدر رہم مرح ام کی میں قوان کے مزد میک نا وراسی الله سے کچو جزیں جھجڑ کھی دی بریانی ان کے متحل فامونتی اختیار کی ہے اور الیا مول کو منبی اور الیا مول کو منبی اور الیا مول کو منبی کی ہے اور الیا مول کو منبی کی ہے اور الیا

ا در دعن باتوں کا اس سلسلہ میں ذکر بھی فریاستے تو فاص فاص نوگوں سے فرملتے، ابو مربرہ کہا کرے سنے کہ میں سنے کہ میں ہے اس حفظر وسلم سسے و دطرح کی با منبی یا دکی میں جنہمیں اوگوں میں میں سنا معید ادی میں وہ حرف الکہ منسم کی جزری بھران میں حصیرین معماتی رمنی الشر تعالیٰ عذمی کہا کہتے گئے کا محدرت میں الشر علیہ وسلم سے سنی ہوئی ساری باتوں کو میں نوگوں سے اس سیتے نہمیں بیان کرنا کہ جو نہمیں جانے میں وہ خواہ خواہ مربی کا لہ نہ کریں سکے دہم العوار ترمین ہے ۔

مذلفه بن كان تو المحفرية الله والمراح المرك فاص محالي تعجب سي أب ساخ ببت مي التر ظرا فی کنین جود دسرور) کومعلوم به مشی خصوصاً اُ تَرُده **مغی اُسنے داسے وادث د وا متاب کاخصوصی تم** مذلقہ کے باس تف باکٹرے مدنوں میں اس اُ ذکر آ آ ۔ بی رکسی سما نی سے آب سے مدمیت بیان کی ہمال سے اجازت جا ہی کہ لوگو یں میں اس کی اشاعت کروں آ ب سے منع کر دیا حضرت معا وین جبل ابوم ہوا اوريعي ووسرسيه صحابيول سنتراس قسركى د وإيني نقل كأنى ب*هر ا ورعاه م*عارح كى كما **بول س يا تي ج**انيا مِي، مَبَكِه متعد داعواب مَثنًا (سِبِ بِنِ الوام) سعد**ب دناص ، زیدبن ارتم وغیرہ سنے ا**لسیی روا**مین**ر كتابول من جابي جائي جائي وي كوگورست ان بزرگول ستدعرهن كمياكم آب رسول الشدهم ما الشه عليدوسلم كي حديثين بيان كرسنة تؤفره سته كمعديثين توسم سفامي سني من دسمهي وسول المتدمسلي الشرملي وسلم و صمبت مبا يرك ميرسالها سال كمب رست كنين خودنا علوم بيوتا ش*يحكة ب* كى طرف كوتى غلط باشاملة ہ موجاً تے حس کی سنزا سخت سبعہ معجابہ کے ان افزال سے ہی محلوم ہوتا ہے کہ اسینے ان معلومات کہ نام اشاست کے مشغد میں معروت موروث اور نواہ اس خطرے کو کو ب شرید می جس سے بڑا ایمانی خطرا مشكل بي سے كوئى مېرسكتا ہے يعنى بنيم من الله عنيه وسلم كى طرف كسى فلط بات كا انتساب كا جرم صرف نودىي نهي بلكدود سرول كريهي اس نسم كي حديثول كي عام اشاعبت سع معابدا بني زمارُ مي منع كماكرت يقى ابن مسعود رمنى الله فعالى عن سع صلح مسلم مي بدر وابيت منقول بي كذاوكواس كا تاكيد كا كريت يح كه عام وكوركى سجه سند بود تي بالبرمون ان كالنسند ذكر ذكر نا جانبيته ورز معنول كونلا مي بي باشي منبلاكرديكي دمسلم، حصرت ملى اور قول مشهوري سيد، معني

حد نوالناس بمالیس فون انتحبون عام لوگوں سے وہی باتی بیان کیا کرو منبہ وہ ان یک در اللہ اللہ وس سول در خاری فی مانتے ہم انتے ہم اللہ وس سول در خاری فی مانتے ہم اللہ در اللہ د

ری نے معنرت علی سکے خطبہ کا ایک مصنقل کیا ہے حب کا ایک فقرہ رہی ہے کہ ان الفقید حق الله کا ایک من میں ہے کہ ان الفقید حن العرف الله کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

دونجاری وغیره میں سبے کدرسول انٹرمسلی انٹرعلیہ وسلم انتہائی تاکعیدی لہجہ میں محابرہ کھم دیا کرتھے سپر وا ولز تعسین اولینبر وا ولزننفروا تا سانی اختبار کما کرو، وشواری میں لوگوں کومنو ذکرنا (بجاری وسلم) نوش خبریاں سنایا کرو، دالسی بابش نرکیا کرو، جن

ي لوون بن نورت بروا موادروه عباك والمي -

لوگوا پنج اور پختی مذکیا کرد، تم سنه پینجاد قرص نباه بهوئی اسی ریسی نباه هوئی . . . . . . . . . . . . . کدا پنج اور پانکون سنه بینجاد قرص نباه بهوئی اسی سائی تم لوگوں کو کلیسیا قرص اور دیا دات دمیسا تیوں کی فائقا موں، میں مل سکتی میں ۔ جمع الغوائد صفتا سجواند طرانی نی الکمبیروالا وسط بهر حال علامہ الوس کے حصاص سانے نکتہ کی بات جو بھی سبنے تنی السبی سادی روامیتی جن سکے بہر حال علامہ اور کی دوامیتی جن سکے ب

بهرهان ما مده بویرمره با می سیده می بات بو یک بست ی ای بی در دو بین بی سید است اوقا بیان کرسے واسے اسلام سے ابندائی وور دع بدصحاب و تابعین ، بین گنتی سے دہ خبرانوا عد بعدالواحد المسلمان اللہ می کیس بی آدمی بہ برا عدطلا ما جن روایا سے کا نام خبر آحا و سبتے یا سیدا میں سے دہ خبرانوا عد بعدالواحد کے الفاظ سے جن کی نوبسری سبے ، ابنی کشاب الرسالا، میں امام شافتی رہمة الته علیہ سنے علم مخاصر من خبرانواحد عن انواحد حتی مینہی الی النبی صلی الله علیہ وسلم او دفیری ایک سے است سنا آنا اینکہ اسی طرح به خبروسول النگر صلی الله علیہ وسلم بک بہونے پی بوری وخیروا لفاظ ہے است سنے سنا آنا اینکہ اسی طرح به خبروسول النگر صلی الله علیہ وسلم بک بہونے پی بوری وخیروا لفاظ ہے ان کوموسوم کیا ہے ، یہ آل حصرت سلی النّدعلیہ دسلم کی حدثیوں کا دہی حصتہ ہے جس کی عام ا شاعت زسول النّد مسلی النّد ملیہ دسلم نہبی کرنا جا ہے سے اسی سیے ان کا ذکر بھی عام لوگوں سے نہیں ملکہ خاص خاص حابوں سے قربایا کہا ۔

بہر مال دین کے بنیاتی وغیر مبنیاتی حصوں میں مطالب اور کر دنت کی قوت وصنعت کے کاظ سے مدارج ومراتب کے حس فرق کو آل حصر سنسی المتر ملیہ وسلم مبدا کہ نا جا ہتے تھے، اس کی یہ بہتی تدسریتی جوا ختیا رکی گئی تھی، بینی بنیاتی حصد کی توعام اشاعت کا انتظام کرا گیا اواری کے مقاطبہ میں غیر بنیاتی جزوں کے مقلق اس کی کوشٹ ش کی جاتی تھی کہ ان میں عمومیت کا وہ زیگ مزید ان میں عمومیت کا وہ زیگ مزید ان کو بنیاتی عناصر واجزام کے ساتھ مشت نہ کروہے۔

سکن مرائب کے اس فرق کو پردا کرسے میں نبوت کی اور نبوت کے بعد نبوت کے کامول کی تھیل کرسے وا رہے بزرگوں معنی خلفاء واشدین کی نگرا نیاں کیا اسی حد تک محد و دہفتیں، واقعا سب ہی کومعلوم ہیں، لیکن ان کے اسسباب کیا بھے ، تفصیل کے ساتھ لوگوں سے اس کے سیمنے کی کوشنسٹن عبسی کہ جاسیتے شاید نہیں کی ۔

آخرس بوجهتا موں کہ مدیث کے منعلق ہے اعتمادی بھیلانے والوں کی طرف سے بہلی آب جوید بیش موتی ہے کہ آخفرت ملی الدعلید دستم کے زمانہ میں مدینی لکمی بنس گمتیں ، ملکہ لکھنے کی بیغمر میں الشرعلید دسلم نے مما لعنت کر دی تقی، میرانشارہ قیمے مسلم کی اس مشہور مدیث کی طرف ہے لینی آل حصرت میں الشرعلیہ دسلم نے نوایا کہ

من كتب عنى غير القل ن شيئًا فليحدد و حب فران كم سواميرى وفي بات كمى بعق من كتب عنى غير القل ن المعلى بعق من الم

گرمی که تا مورک دوسری کوتی رواست اگرزهی موتی هرف بهی ایک هدمین ادراس هدین که گرمی که تا مورک دوسری کو تهد نبوت میں کتا بت مدمین کا وشیقه بنایاها سکتا ہے ، لینی اسی با این است میں است میں استراک کا دینوں کو استحفرت کی زندگی ہی ہیں آ ہے ہی کہ استحفرت میں استراک کی دینوں کو استحفرت کی زندگی ہی ہیں آ ہے ہی کہ

زمادس صحابة للمبند كميرين سكئ سفع آ ثرينو وغوير محيجة رمسول التدملى التدعلي وسلم كم الفاظر من كنب عنى غير الفل ن رحس من قرآن كے سواميرى كوتى بات كمى سب كيا اپنے الفاظ سي فود رسول التدسلي الترعلي وسلم اس كى اطلاع نهب وسار ب مي كديفن اوگول ساخ قرآن كے سوائعي مد ننوں کو کھفنا شروع کیا تھا، خلاصہ بے کہ اس مدیث سے مہد بنرت میں مدیث کے عدم کتا ب کا ٹبوت ملتا ہے یا نہیں یہ توالگ ہات ہے نگر حدیث عہد منبوت میں کھی کھی جائی کتی اس کی شہاک توبېروال اس سے فراہم موتی سے میرامطلب یہ سے کہ عدم کتابت کے دعویٰ کو تابت کرنے کے في مرف مديث كي اشن الفاظ كافي بنيس بم بكد وعوى كرك والول يراس كا بار شوت سبع كسنيبرك اس ككم كى صحاب لي تعميل تعيى ميں ينهب كهناك سنبسرك مكم كى صحاب تعميل مذكر ليے توادركون كراليك كبنايه جاسنا مول كرحس حدث كوآب لوك اسني دعوس كم تبوت مي مني فرما رہے ہیں اس میں تواس کا ذکر تنہیں ہے ، تعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ حفنور کے اس ار شا دیمے بعد لوگ ککینے سے کک کئے ، اور حن کے باس مدینیوں کا ہو اکتما میوا سرمایہ تھا اسے انھوں سے مثادیا یا منا تع کردیا ، البته صحابہ کے مام عالات کی منیا دیریے استنباطی منتجہ نکالاجا سکتا ہے کم ان کو حبیب عکم دہاگیا تھا تواس مکم کی تعمیل ہوں کہ انفوں نے صرور کی موگی اس لئے ماننا جاستے کہ اس تھکم کے لجد مدينوں كى كتابت كاسلسد يعي رك كيا، اور يو كوركمواكيا بقا أست صالح كرديا كيا يس اصل مدي کے ساتھ حب مک اس سیرونی اضافے کونہ جوڑا جائے آ سی اعوی نا بت نہیں مہوا ورسے قدیہ ہے کہ اس فارجی اصلافے کے بعد معبی جو کھی آب تا بت کرنا جا سے میں اس کا انبات مشکل ہے اخر زياده سے زياده كينے والے بى توكى سكتے بى كەمحاب كى تعملى عذبات كومىتى نظرر كيتے موتے بى ماننا جا بہنے کہ کھنے کے بعری میں اوگوں کو اپی مکتوبہ حدیثوں کے مٹاسے اِ صَا لَح کہنے کا موقعہ الل الفوں نے منا نع کر دیا مرکا مگر کون کہ سکتا جے کہ برایک کواس کا موقعه مزور ہی ملا موگا - آخران بى كىمنے دالوں سى جن كى دفات مومكى موكى ، اگركوئى مستوده ان كے كھر مىي بيرار ، كليا مويا دفات بى نہيں تردلي مقام مثلاً كرسے درنہ بجرت كرجا سے كى وجسے يہ ہوسكتا بي كر معفول كى رسائى

ا نیے تکھے مہوتے مسودات تک آسان مزمود اسی تسم کے دوسرے موا نے ہی بینی آسکتے مہدار اسے کھے مہودات کے مہدار کے ساری باتی اس وفت مہر حب یہ مان لیا جائے کہ حن لوگوں کو بہ مکم دیا گیا تھا ان میں ہرا کی کک نوسل کک نوسل کا یہ ارشاد ہنچ کئی گیا اور حن بک بینجا اکنوں سے یہ نین ہی کرلیا ہوکہ اس مکم کی نعمیل واحیب سے حالا بحر اس کا تا مبت کر ایمی آسان منہیں ہے ۔

اور سے قویہ سے کہ مذکورہ بالا حکم کیوں ویا گیا تھا، جہاں تک ہیں جانتا ہوں ہو آہس کے تفصیلات برع ورکھ سے کہ عہد نوب تفصیلات برع ورکھ سے کہ عہد نوب جو المہد نوب کے عہد نوب جو المہد نوب کے مہد کا مہدت سے باسکل منصل عہد تھا، اس ہیں فوشت وخوا ند ، کتابت کے سانہ دسامان کی بھی وسل مہدت کی تقی ، اور ایسے لوگ جو کھفا جائے ہوں صحابہ میں محفل گنتی کے جندآ دی تھے ، ان ہی عام سطی معلومات سے متا خرط با تعریف ہم ہم ایا کہ عہد منوب سے متا خرط با تعریف ہم ہم ہم ایا کہ عہد منوب سے متا خراب کے جند صحابی کی مہدل اللہ کے جہاں تک واقع اس اور دوایات لوان کے کہنے والے گئے جند صحابی کی مہوب کے حالا بحرج ہماں تک واقع اس اور دوایات

ما تر کھے ہوئے الفاظ کے منا نے کا تو وہ تعد ہے جب الفاظ مدید سے صفحا مدی سلسلہ میں ذکر کھا ہا تا ہے۔
اس صفرت علی الند علیہ وسلم کے فرائے ہوئے الفاظ حصرت کی کھو لیتے میں کا جعنور علی الند علیہ وسلم ہی حضرت کی کھی دیتے ہیں کا جعنور علی الند علیہ وسلم ہی حضرت کی کھی دیتے ہیں کران الفاظ کے مشام کی حضرت کی حضم کی حضرت کی حضر کے حضم کی حضرت کی حضر کی حضرت کی حضر کے حض کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی اس کے مشاب کہ اس کے مشاب کہ میں اور اس ان کا در سے میں اور ان کا در بر اور ان کو میں اور ان کر در سے ما سکتے میں کہ میں اور ان کر در سے مالے اور میں اور ان کر در سے مالے کی جب اور ان ماری خصوصیت کی کو میں اور ان میں دیا ہو ان اس کے مکنو بر حدود ان اس کے مکنو بر حدود ان میں اور ان میں دیا کہ سکتا ہو ان میں دیا ہو ان میں دیا ہو ان میں دیا ہو ان میں دیا ہو کہ ان میں میں اور کر اس کے مکنو بر حدود ان میں میں دیا ہو ان میں میں اور کر ان میں دیا ہو کہ ان میں دیا ہو کہ ان میں میں دیا تو کہ میں کہ میں کہ سکتا ہو کہ ان میں میں ان کہ میں کو کہ میں کو کہ میں میں دیا ہو کہ ان کہ کہ میں کہ میں کو کہ میں ان کر کہ سکتا ہو کہ کو کہ ان میں میں ان کو کہ میں کو کہ کو کہ میں میں ان کو کہ میں میں کو کہ کو کہ

كانعلق سِي، وا تعدى صورت عال اس سے باكل مختلف معلوم موتى سے ـ

نوشت وبؤا مذاوراس کے جاننے دالوں کے قحط و ثلبت کی فلط نہریوں کے متعلن مجے ہو کی کہنا تھا ، اس کتا ب میں بھی اور دوسری کتا ہوں میں بھی ان کے متعلق بہت کی کہہ جا ہوں اسی کنا ب سی کسی عبد اس کی سجت آمین سے عالیا ناظرین کے دماغ میں انھی وہ معلومات ان موں گے اس سنے اس سے اقطع نظر کرنے موسے میں آب کے ساسنے تعفن نتی رواسین اسى سلسلىكى بيش كذا مورى جن سے اخارہ موكاكم يرجواس موقد برعمو استحبر لياكيا بيے يا اب بمی سجب لیا عالم سے که حدیثیوں کی کتا بت کا تعلق محفل معدود سے حید محدود اور اورسے مرد کامعلویا سع کنی ناوا قفیت ہریہ خیال مبنی سے - سنتے مجمع الزوائد میں مستی سے اس کی تصریح کرتے ہوئے کداس روایت کے بیان کرنے وا معمولی لوگ نہیں میں مکر سمجالد سرجال القصیع داس روایت کے بیان کرسے واسے سب میچ بخاری کے داوی بیں ، پھٹٹی کے مجنب الفاظ اس روایت کے راوبیں کے متعلق میں ہمرِ عال عبداللّٰہ بن عمروین العاص رعنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بدروامیت ہیے، میں بجنسہان کے الفاظ سی نقل کروٹا مبوں۔

قال كان عندس سول الله على الله عليه عبد الله ب عمد الله ب عمد و بن عاص فرات مبي كه رسول الله صلى الشرطيردسلم كے حصور ميں آپ كے صحابي سي سع كيو حصرات كفي سي معي ان بي سي تقا، ا دران سب سے عربس تھی طیاسی ہی تھا اواسی محلس میں، رسول الشرصلی الشرعليه وسلم سن زما باكرمان وحم كرح ميرى طرف حموث ونسوب كرك بيان كراب اسع ماست كرا بالمعكام منم می بناسے (جردالند کھتے ہیں) کو کلس مبار ت لوگ جب ابرنک آئے قومی سے کہاکہ آفیے

وسلمزاس من اصعابه وانامعهم وانا اصغر القوم فقال النج صلى الله عليه في من كذب عنى منعمل فليتوع مقعده من الناس، فلماخرج القوم قلت كميث تحدثون عن م سول الله صلى الله عليه وسلمر وكل سمعتمرما قال دانتورتنه مكون في لحل عن م سول الله صلى الله عليه وسلم تعتى كما وقالوا يابن إخيذان كلماسمعنا مندعنانا

نیکتاب

مرواه الطبراني رمحح الزدائر

رسول الترصل التدعليد وسلم كى طوف منسوب كرك التم ببان كرتے بن السياكيوں كرتے بن جب رسول الترك كوف منسوب كرك التر سے سن چك كرا ب نے اس كے متعلق كيا ذوا يا مالا بحرا ب لوگ رسول التركى طرف منسوب كرك كرك ابتى كينرت بيان كرتے بن دعيد التركية بن كري اور بات سن كر د سننے والے صحاب بہنے الم سے دسول التر بولے ميں التر عليہ وسلم سے حوکھ بی ساہے وہ سمب كا ميں ہے دہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا التر عليہ وسلم سے حوکھ بی ساہے وہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا التر عليہ وسلم سے حوکھ بی ساہے وہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كا التر عليہ وسلم سے حوکھ بی ساہے وہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كو ميں ہے دہ سرب كا ميں ہے دہ سرب كو ميں كو ميں كے ميں ہے دہ سرب كو ميں كے ميں كو م

نرکورہ بالاردایت کے الفاظری میں نے بیش کردیے ہیں، کیا اس سے حسب ذیل نتائج نہیں اپراس زمانہ کا واقعہ ہے حب عبداللّٰہ بن عمروبن العاص کسن کتے۔

ا عبدالتذين عمر وكيكسنى كے زبان ميں ايك اليما وقت على گذرا سے حب استحفر من الله الله على الله عندا مند عند المف كتاب " المحلى الفظ فاص طور بيدائت نوج بيع -

بس، گرد وا قدہے کہ آں حصرت میں التر علیہ دسلم سے ہرسنی ہوئی بات کواکی دوآ د انہیں، مکرعمودًا سننے والے کہد لیا کرتے تھے اور ان کے اس طریقے کا رکواسی عال برجمور دیا جو مذہرب کے ساتھ النانی نفسیات کا جو تعلق ہے اس کو پہنی نظر دیکھتے ہوئے یہ سوحیًا جا۔
القراس کا مذیح کیا ہونا ؛ خور کرنا چاہتے کہ ان نتائج میں بوان حد نئوں سے برا ہوتے ان میں التر علیہ دسلم نلبغ عام کی وا ہ سے مسلمانوں میں جن چنروں کی انتاعت فرمار ہے تھے ان دو سے میدا ہوئے وی کہ انتاعت فرمار ہے تھے ان دو سے میدا ہوئے والے نتائج میں کیا کوئی فرق باتی روسکتا تھا ؟

د اگر مدیا و تفاق وگوں سے تکھا جکدانے باب عمرو من العاص سے پہلے سعیت اسلام کے خرف سے مشرب ہو۔ ان کو ولکن ہوئی ان کی عمرا صاب کرنے کے بعد می معلوم موا ہے کہ مجرت کے بعد مدید موزہ می ہنچ کرسسان موے به حکے فقطی معسنوی تقوق قران میں میں اور کے فقطی و معسنوی تقوق تلاوت بہر ہے۔ رہناب فام سرام بی ناہ صاحب اسانی رمانی سہارن پری

قرآن مبین ان اصحاب کے ساسنے نازل مہوا۔ ان کی زبان میں اور ان کے محاورات برفارل ہوا۔ اور ان کے لئے نازل ہوا اور میران ہی کے ذریع اور واسطہ سے سلسلہ سلسلہ ہرقرن اور صدی میں ایک سے دوسرے مک پہنچا۔ قرآن مکیم کی آیا ت، اس کے احکام ، اوامرونوا ہی افلانیات ومعاملات ، بھیا کہ وعبر عجار امور ننزیل کے اولین نخاطب ہی اہل اسان اورائی مز میں ، اور دوسرے جوکوئی میں مہوں ، اور حب کمبی کھی موں ان ہی کے واسطہ سے قرآن باک کے می ماطب بنے میں۔

نی گویا حفزات محابہ جو قرآن و ملوم داعال قرآنی کے ادلین نخاطیب ا در آشنامی ، درمیا ذربیدا در دا سطرمی ا ور قرآنی سلسلہ کے ادلین را لطرمیں۔

انفوں سے فرآن مکیم کومس طرح شنا، جانا ،سیکھا، بڑھا، یا دکیا، محفوظ رکھا اور عمسل موت دسیا، بانقص وزیا دست اور البنیرتبدل وتعنیراسی طرح ثلا وت کیا۔ بڑھ کرشنایا، سکھایا یا دکرایا ورخوداس بڑس کیا اورا بنیے بعد والوں کو یا دکرایا ورخوداس بڑسی کیا اورا بنیے بعد والوں کو پہنچایا اور عمل کرکے دکھلایا اورختم رسالت کے منصب تبلیغ اور تی صحابیت کو کما حقد دانتدادی وراستہا ذی کے سائف اواکیا ۔

صحابہ سے تابعین کے داور تابعین سے بتی العبین اور ان سے مابعد کے ملمائے قرآن وتفسیر نے سلسلہ بسلسلہ کلام رب کے نظم ومعانی اور آیات ومفاسیم کو توا ترکے سائفٹل

كيا ورالحد للذكراس سلسله كاعلى تواترا درعى توارث زمان كي مردورس نزول تران كابتدائي زمانسے اسی طرح قاہم وجاری رہا ا در رہی و منیا تک مہنبہ رہے گا ٹا ونسٹیکہ روستے زمین برمیدق ول سے الله الله كرے والاكوتى متنفس باتى رہے۔

بهنوزاً سابررهمت ودنشان است خم دخمناه بامهرونشان اسست دْ آنِ بِاك كَ نظم ومعانى دونول منجانب التُّدْمِي - اس كى حفاطت وصيانت اورتدين وترتیب وربان ونفیم سب خداسی کے ذمہ ہے اوراسی کاکام ہے جس کا یکام سے قرآن كريم شروع سے ان تحک مه الحمد لنٹر "سے سمین الجنۃ والنا س میک رسول النّرمىلی النّرعليہ وسلم کی زبان مبارک سے انتوں اورسورتوں کی اسی موج دہ ترتیب کے ساتھ آپ کے محا برکوشخا قرّانِ مکیم کے نزول کی نسبت درمنور می دور داستیں میں ۔حصرت ابن عباس کی روا يه بيركه ماه رمعنان مين تمام قرآن مجيد لوح محفوظ سي سمان وسابريد بيت النوت يابب المعويي ر كاكيا - بمروبال سے مدت نبوت مين ١٧ سال مي مجم نجا تحسب موافع و وادت ازل موا -دوسری روایت ابن برزنج کی بے کر حتبنا حقد فران مجید کا سال بجر من نازل موتا دوایک

بارسي رمعنان كى لىلة الغدر مي اسمان دميا برأتار دياجاً ا درمير دباب سي سَجَمَّا سَجَمَّا سَال مَرْسِ أزنار بنا تفا - برسال اس طرح سے بواتھا ۔

جب دی ازل بوتی - اورجبرال علیا اسلام قرآن یاک کی آسیس یا سوریس مے کراتے نواس کے ساتھ نی کریم ملی الند علیہ دسلم کوریمی بنلا دینے کراس سورت کا موقع کیا ہے - اور یسورت کون س سورت کے بعد باتب کی ہے علی ہذا یہ است کون سی سورت کی ہے اورکس آبن کے بعد باکس آیت سے پہلے کی ہے۔

ا درسال ندسنور به مفاك رمعنان شريعي ك مهندس حفرت جربي عليالسلام ني كرم مل الشعلي وسلم سے زان شراعيكا دوركياكيت اورجس سال بنى كريم صلى الشعليه وسلم كا وصال موا عاس سال دوم نه پرس فرآن شراهی کا دورموا-

رسول الندسلی الندعلیه دسلم خود نفس نفیس قرآن باک کی اسی موجوده ترتیب برجر بهار بسی سامنے بعد الله وت زمایا کرتے سقے بر ترتیب نزولی ننبی بین نزول قرآن کریم کے اعتبار سے نمب کم ارتفاع بین السلام کی جانب سے بعدا در اوج محفوظ کی کتابت کے مطابق ہے۔
کُن هُوَفُوْ اَنْ کَجُیْلٌ فَی او کَمُوْظ ۔

اس سے معلوم مواکد آتبوں اورسور توں کی طرح قرآن باک کی منزلوں کی ٹریٹیب مجی ڈھاڈ کے لئے ، توفیقی مینی شارع علیالسلام کی جا نب سے سے ۔

قرآن باک کی جع و ترتیب بذرای وجی رسول باک صلی النه علیه وسلم نے اپنی صیات مبارک می میں فرمائی می می حیات مبارک می میں فرمائی می میں فرمائی می میں فرمائی میں خرم میں علیال الله م فرائن باک کی آئیوں اور سور توں کے ساتھ ان کی ترتیب می آسخو مرت میں انٹر علیہ وسلم کو تبلاتے سفے۔

اسی ترتب براول سے آخر کی کمل کتاب سادا قرآن تجدد سول الترصلی الله معلیہ وسلم سے معابہ کے سامنے تا وت کیا ۔ اُن کوشنا یا ۔ بُرمایا ۔ بُرمواکر شنا ہوتوں کیا ۔ اُن کوشنا یا ۔ بُرمایا ۔ بُرمواکر شنا خوداس برخل کیا اوران سے کل کوا میں موجدہ ترتب و نا لمیف کے سامنے میں کیا اوران سے کل کوا بنے سینوں اور و ماغوں میں جگرہ وی ۔ حفظ اور برزبان جودی کے ذریعہ دی گئی تی قرآن پاک کوا بنے سینوں اور و ماغوں میں جگرہ وی ۔ حفظ اور برزبان یا دکھیا ۔ اور ملائی کی اختری کی معمون کے اور صحابہ کے یا دوانش یا در کی معمون سے محد دنا میں کم کی میں خوار اور و ماغوں میں میکہ وی معمون کے معمون کے میں خوار اور و ماغوں میں میں میں خوار اور و ماغوں میں میں خوار اور و ماغوں میں میں خوار اور و ماغوں کو معمون کی معمون کر جو کیا جس کو معمون کی معمون کی معمون کی کی میں جو با جن خوار او میں ۔ اور رہ سب کام صحابہ کے اتفاق اور مشور سے سے انجام میں خار کا میں میں خوار کی اور کی اور کی ہول کیا ۔

زان کریم خوداس امرا دعومدار ہے که اس کی جمع و ترتبب، تلاوت وقراءت، ذکروباد

نم وتنهم م کجوبے سب کومنانب اللہ ہے۔

لَا يَحْتَوْكَ بِهِ لِسَائِكَ لِتَحْبَلُ مِرِ، إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ وَقُوْلِانَهُ ، فِلِخَاضَ أَنَاءُ فَا يَشْعُ مُوْلِهِ أَبْمَ إِنَّا أَلِمُ

إِنَّا نَعْنُ نَزَلُنَا الذِّكُمْ وَإِنَّا لَهُ لِحَا فِظُوْنَ . يَلْكُ المَاحُ الْكِتَّابِ وَقُمْ التُ تَمْبِينَ

وَٱنْوَلْنَا إِيْكَ الدِّلْكُ لِتَبَيِّي النَّاس مَانزُ لَ إِلَهُمِمُ ولَعَلَّهُمُ مَنْفَكَّرُوْنِ وض

ان آیات سے واصنے ہے کہ قرآن مجید کی تدوین و تربیب ، اس کی قرآت و کا و ت بیان دیفسیرا ورحفاظیت و گہدا شعت خداس کے ذمہ ہے ا دراسی کا کام ہے جس کا برکام ہے ان امور میں انسان ا دراس کے دماغی کنج و کا وَا ورکا ہِش دکوششش کو کھے دخل نہیں ۔ آن ان امور میں کا ان امور میں کو تی دخل نہیں اور صحائبہ کرام اوران کے بعد العین کا درمنی انده منہم امور میں تبی صلی الترصلی و سلم کا مرتبہ پہلے ا تباع کا ہے اور کی تبین کا درمنی کا داور ہی منصب آ ہے کے معا برا در می تا تابعین کوا وراس کے بعد ہر قرن اور مرصد کا داور ہی منصب آ ہے کے معا برا در می تابعین کوا وراس کے بعد ہر قرن اور مرصد کا اور میں منصب آ ہے کے معا برا در می تابعین کوا وراس کے بعد ہر قرن اور مرصد کا اور میں اور مرصد کا ایک کا داور میں اور میں کا دور ہونے کا میں کا در میں منصب آ ہے کے معا برا در می تابعین کوا وراس کے بعد ہر قرن اور مرصد کا دور ہون اور مرصد کا دور ہون اور مرصد کا دور ہون اور میں کا دور میں کا دور کی دور کی دور کا کہ کا دور کی دو

برسلسله بسلسله آب کا مت کوطاا ورئی و درنا قیامت طینار ہے گا۔

آبات قراق برخس اللہ اللہ عزیز کام رحمٰ اورمع فرا درسول ہے اُس کی برآیت سیاق وسیاق اورا قبل وما بعد کے کا فریع بہایت مرتب، مربوط اورسسسل دمن فبط ہے کو نظام را کی فریرتب ، منششرا ورمتفرق و فیرمر تبط معنا بین کا مجموع معلوم ہوتا ہے کین حقیقاً آر قرآن کو مربوب ، منششرا ورمتفرق و فیرمر تبط معنا بین کا مجموع معلوم ہوتا ہے کین حقیقاً آر قرآن کرم ہی سورہ فاسخہ سے سورہ الناس کھا تیوں میں بھی اور سور توں بی بھی وزوم نیت، انساق و سلسل ، ترمنیب و ترصیف اورنسیق واقعال سے دہ ایک عاص موزوم نیت، کا ورسوس تنا سب و جا ذہربت اپنے اندر رکھتا ہے جب کا اہل بان اور زباندل کے افسال بے حب کا اہل بان اور زباندلن کے اور سے دہ کا اہل بان اور زباندلن

امام نخرالدین دازی کا قول ہے کہ فرآن باک کے دھاتھٹ دغرائب نریا وہ ترآیتوں اور سورٹوں کی ترتبب ادرنظم ورلط میں مخنی وہستور میں ۔

ابل ذوق ہی ا وراک کرنے اور کر سکنے می ۔

الفران كلد بعصده متصل بعبن تساسل واتصال نفطی كے سائة ربط مِفا ہم، ورزیت معنامین كے سنے كلية فاعده كے طور برمسلم امول كى صورت ميں قرآن باك برصاوق آباہے آبات ذات اورجن معانی ومضامین كا بطاہر قرآن كر كم ميں با دبارا عاده اور كو ارمعلوم مونا ہے وہ كورون معانی ومضامین كا بطاہر قرآن كر كم ميں با دبارا عاده اور كو ارمعلوم مونا ہے وہ كورون اور استقار درمعدات و محكات ميں جو بتيج ذوق اور استقار فى الدين كر كمت ميں لا سے كے لئے اور على وملى قرئ ومناشى كو حركت ميں لا سے كے لئے فائق فطرت متعلم اذكى قديم سے اس سرتا با بدا ميت لؤرانى باك كلام ميں دولويت ومركوز فرداستے ميں -

چونکہ قرآن کر مم انسان کے ول وو ماغ اور عفل و و عبان دونوں سے ابیس کرتا ہے اس سے اس کرتا ہے اس سے اس کرتا ہے اس سے اس کا بدور آبان فطرتِ انسانی کی سفا حبت اور سا دگی کے ابھا رسنے اور آ ماگر کرسنے اور اس کے نقش و نگار کی آرائش کرنے کے لئے قدرت کی مکمتِ بالغہ کا ایک مؤرنہ ہے وللہ المثل الدین کا مشدی ۔ الدین کا دلیس کمٹ لم نشدی ۔

فرأن بإك كى قطعيت مصفى خيرى ورافها رمطالب مي كالميت وعدم احتياج قركن كير

ایک نطعی النبوت جنرید ۱۰ بنے نبوت میں کسی خارجی دلیل کا مخاج نہیں نقلِ متوا ترکے سائز ۱ بنے زمانۂ نز دل سے آج کک منفول مونا اس کے لفینی اور قطعی موسنے کی کا نی دلیل ہے ۔ اس بر مزیدا دلہ قائم کرسنے کی عنرورٹ نہیں ۔

اس کی سورتوں کی مجبوعی تعدا دبانفا ف واجاع امست ایک تسویج دہ اوراس میں شہود فرل کی نبا بر مجد نبرار حجد سوچھ بالسمٹرا سبتی مہی -

ر وه كماب بيرص من كسى وشب كان البي نبس مذلك الكِمّان كَرَّم مُبِ الْعَالَ كَرِّم مُبِ الْعَالَ الْمُر مُبِ الْعَالَم الْمُ الْمُ الْمُكِمّا الْمُلْكِمَا الْمُلْكِمَا الْمُلْكِمَا الْمُلْكِمِينَ الْمُكْلِمَا الْمُلْكِمِينَ الْمُكْلِمَا الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمَا الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَا لِلْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِ

قرآئ كريم سبنے معانی ومطالب كے الجهاد كے لتے فودى كا فی ہے . هذا ابيان للنا مس وہ رہمي كہنا ہے كہ ميں كوتی ضبط ہے ربط كلام نہيں ہوں - نس آنا عم بيا خلاخ محد عوج ا دركوني اَنْ بوجي مبستان يا معتے نہيں ہوں -

میں ہنٹخف کواس کے علم وعقل کے مطابق سمبہ میں آسے والا ہوں اور سمبہ میں آسکتا ہوا میں غور وَاکر کِنے جلسے نے قابل کتا ب عول داور مربے اندر کوتی اسبی بات نہمیں ہے جوکسی کی ہمیڑ ما کے کا والد منبَّل مَرْکُونْ الْعُن آن ام علی مُلُوْبِ اِلْحَالَ الْعَا

وَلَعَلَ نَبِسَ نَا الْفُوْاتَ لِلِّذِي كُرَ مُفَكَّلُ مِنْ مُدَّكِرُ وَمَا يَنْ كُرُ إِلَّا اُولُوالُالْبَابِ وَلَعَلُهُ يَوْنَهُا ۚ يِلِنَّاسِ فِي حُذَا اُقُنُ إَنْ مِن كُ مَثْلِ لَعَكَّهُمُ مَثَنَكُرُ وُنَ

والمن عزيزف يهى تبلايا بي كرمين المن النوا ورفعنول وبهبوده كلام نهب مول ميرا نيصل

أل ، حكم فالب اور قول نيس بع - إِنَّا لَتُؤَلُّ نَعُلُ ، وَمِاهُوَ إِلْمَوْلُ لَعُل ا

مرے تام معانی ومطالب واصح ، علی ، بدیسی اور محکم وستحکم میں ۔

كِنَابُ أَخْكِمَتُ إِلِالْهُ نُعَرِّفُولِكُ وَ

كِنَابُ نُقِلَتُ المَالَةُ قَرَااْ الْحُرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْلَكُمْ تَعْلُونَ

ا ورميرا مطلب بدون روايات كے الات سجم مين آنا ورآسكتا ہے۔ وَالْكِمَالْكِيْرُ

میں اینے معانی ومطالب کے نہ کے لئے کسی خارج صنمیہ کا جاہے وہ روایات وقعص ہوں بلامہت وعقل مخاج نہیں۔ ﴿نَّاحَعُلْنَاء قُوْلَ نَّا عُوَيِّنَا لَعُلْکَوْ نَعْفِلُوْن ﷺ میں ایک لفینی چنر موں - مری مخبت واضح ۔ دئیل نوی اور بریان تعنیٰ ہے ۔

مرے مضامین سطی ، مفاسم سرسری اور مقاصده عمولی نہیں بہی ۔ مری عبارت ، مراکلام ورمیرابیان نصاحت و بلاعنت میں اعجازگی آخری عدا ورانتہاتی منزل برسیے ۔

سربران الفران المبران المبران المبدان ومورك كم مطابق المنظم في ومطالب ك اظهار مي كسى المبار مي كسى المبار مي كسى المبران المب

فران کے آجال کی تفصیل نود قرآن ہے اندر موجود ہے۔ اگر ایک عگر ایک بات قرآن کیا بہ میں وسم اور غیروا ضح سے نو دوسری ملکاس کی تفصیل دتشر رسح موجود ہے۔ اور سبطاد مناحت سے بیان کردی گئی۔

ہذا قرآن مجبد کی ایک آیت کے منے کے لئے قرآن مجبد کی نام آیات کوٹٹولاجائے۔ ایک آیٹ کے معنی کی ائیرونصد بق ووسری آیت سے ہوجائے اور خود قرآن مجبد سے اس معنی کے شواہرو تو ابع مل جائی تو وہ معنی ورتفسیر صبحے قابل تبول اور لائق استنا و ہوگی۔ اوراسی مجبل کرنا تھی واجب ہوگا۔

رسول الترصی الترملی و المران المران

ٱلْاَسْنَدُ بَرِّوْنَ الْعَلَىٰ وَلُوْكَانَ مِنَ عِنْدِغُنُوا لللهِ لَوَجَدُ وا فِيهِ احتلافًا كَتْلِواً وُولُدُ اللهُ لِيُبِيِّنَ لَكُمُ وَيَهُ لِيكُورُ اللهِ لِينَا لِلْأِنِيَ مِنْ تُبِلِكُمْ والنساء

برویہ المعادیدی سور کے انجال کی تفصیل ، ایجاز کا نسط ، ابہام کی تو منح ، اطلاق کی تقلید عموم کی شخصیص خود قرآن کی آیات ولفعوص مینی اس کی عبارت ، اشارت ، ولانت اورانظ سے طلاب کرنی جا ہتے ۔

د **با فی اُئندہ** )

## أبأن كاماحول اورشاعرى

( )

 بیش کے کا المنطق کی طرح برکتاب بھی بجلی برقی کے ایا سے نظم کی گئی تھی۔

ہر نظم ذات المنس این نظم اس زمانہ میں بہت شہور تھی، بعین لوگ ابوالعَنا مہیّہ دُمّ تو تَی سالام اس کاموجد قرار دستے میں لیکن عمولی کی رائے میں بدآبان کی تعمنی عن یہ کسی فاص کتار سے ماخوذ ہمتی اس میں شاعر سے جہت سے حقایت بیش کئے کئے جن میں آفر منش عالم ، اس کی ساخت اور منطق کے بعین مباحث فاص طور رہ فابل ذکر میں ۔ دم مُولی صل )

اِن با نِی نظموں کا صُولی سے ذکر کیا ہے اور ان میں سے صرف و کو کے موسے مبنی ،
میں ایک صلید لدوج مدند اور دوسر سے نظم روزہ وزکوۃ بیلی کی تعدا و بجودہ ہزار متی اور د کی بابت صَولی سے مکھ سے کہ یہ بہت طویل متی ، جہال مک مجھ معلوم ہے ان با بنج نظموں م سے بھر مک کوئی نہیں ہنی ۔

ابن النّراج کی کنّاب نبرست میں جوع بی کناب سے بھاکا غذی خوانہ ہے کھوج لگائے سے آباکا غذی خوانہ ہے کھوج لگائے سے آبان کی آکھ مرین لظموں کا بتہ جینا ہے کا ان نظموں کے نام یہ میں دا، کتاب اردشیر دی کتاب سیرت انوشروان دی کتاب بلوسرو بروا نیہ دیم کتاب نروک ۔ یہ کتاب سیم علم الہند دی کتاب از سرو واسعت ری کتاب سند اور در کتاب برخی موضوعات سے منا ان کے ناموں سے ظاہر ہے فارسی اور ہندی ، سماجی ، اخلاتی اور تاریخی موضوعات سے منا کفی ۔ بہنی دُوایدان کے شہروساسانی باد تناہوں اردشیراور انوشروان عادل کی سیرت الدور فرایدان سے وقت کے جا کا رئاموں کے تذکرے میں ان دونوں کی زندگی ، پالیسی ، سیرت اور وزبان اس وقت کے جا دو مرکز ایران کے منافظ کی آبائی میں کلمعاہے اور مرکز ایران کی آبائی میں کلمعاہے اور مرکز انظم کی ایجام دی کے سے مشعل جا سے میں گائی میں کتاب کسی مشہور سکر ارائی فرد مرکز کے خطوط کا مجموعہ معلوم مونی ہے مبیا گذام سے ظا ہر ہے ساتویں کتاب کسی مشہور سند با دیا اور سکر شروی ایران کے اشتراکی لیڈر مروک کے مالان ا

ب کے بارے میں تمی، یہ لیکٹر زمین، عورت ادر روب میں کو دلت مشتر کہ بنایا جا ستا تھا اگر دس میں ان دنوں مور ہا ہے۔ تعیسری، پاسنجویں اور تھٹی کنا بیں جن کا ما خد تقینی سنسکرت کے غالباً فنحفی احتماعی ا در شاہی زندگی و سبرت کو منصبط د دینڈب بنا ہے والے مضامین بیشنل لگی صبیا کہ کے لیلا و حرمندہ ہے۔

اس کی کتابی کچه توابیخ ستنهرے اور دواں اُسلوب کی وجہ سے اور خاص طور بر بخے معنامین کی بدولت سرکاری علقوں میں جہاں فارسی نژاد لوگ حاوی سے بہتی قبول بن اوران کا مطالعہ کرکوں ، سکر میٹریوں اور دزیروں کی دماغی ٹربیت کے لئے کا گزیر خیال با اتحام بہتے بڑھ آئے ہیں کہ بہتی کلیلہ وجہ مندہ کو معظ کر سے کے لئے کیسا ہے تاب ا، دہ خودایرانی کھا اورای ای کلیجو وٹنا ہی آئڈیل کا بڑا حامی تھا اس کی خواہش تھی کہ اس کلیجر را گڈیل کو عباسی ماحول میں رجا دے دہ اور اس کے لئے کے خواہ ن کی قرت کے مسائد علی ما سنے اس کے اسام کے اور اس کے لئے کہ اور اس کی قرت کے سائد علی ما من کی قرت کے سائد علی در سے کہ درت اختیا کہ بیا کہ اور اس کے تر جے اور کتابیں ، اور سی یا در سے کہ درت اختیا کہ بیا کہ در سے کہ درت اختیا کہ بیا کہ اس سے ابن المنع کے تر جے اور کتابیں ، اور سیں یا در سے کہ درت اختیا کہ بیا کہ اس سے ابن المنع کے تر جے اور کتابیں ، اور سیس یا در سے کہ درت اختیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ در سے کہ درت اختیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ درت اختیا کہ بیا کہ ب

ابن التعقیع اس راہ کے بین ردونیں سے ہے ہجیں ادر ٹروں کے العول میں آگئیں ال تعقیلات کے میں نظریہ بات نہا ہت ترین فہاس ہے کہ یہ آ تھیا ان بیں سے تعقیل کما بیں برا کم کے ایک سے نظم ہوئی ہوں -

آبان کے مذہب کے اربے میں لیگور کو اختلات ہے ، معین لوگ اس کوکا فروز ذا تباتے میں تعف کینے میں دہ سٹیا ورئیا مسلمان تھا ا دریؤ دھیو کی راتے بھی ہی سے عبسیا کہ يه الفاكل لل مركستيمي ، " أبكن ول سيمسلمان نفاء ما فيلغرَّان ا ورعالم فقه تحالَّ ومولى مسِّر سلنات كمشهور عالم الوزيدانعارى دمتوتى طائع كالكس مي أبان كا ذكراً يا تولوگون من اس کوکا فرتبایا ، ابوزیداس برنا راحن موکر بولا: " ده میرا نیردیسی تعاا در کوتی رات البنی ۔ گذری جب میں نے اس کو قرآن ٹرسٹے نہ شٹ موا ایک دوسرے ہمجھر سے کیا ا " آبان میرا ٹیروسی تفااوراس کا باطن اُس کے ظاہر ستے بہنر تعامی رفتولی میں بنو داکبان سنے اپنی در مح متعلق موتے و ثب برا مفاظ کہتے : عب خدا ہے خسبر کی آو تع کرتا ہوں اور اس کے رحم کا طاب **موں"** میری زندگی میں کھی کوئی رات اسی نہیں گدری جب میں سنے بہت سنے فل راٹر سھے مون المرائد ومولی مسل ایک شهرے معصرے اس کے بارے میں بدرائے وی ! آبان برا کمک محلول سے لوٹ کراس قدرسزیا کہ فٹرہ کر جا جے ہوا تھ کہ بسیح تک نماز ٹرمستا محالاً دمسولی ہے۔ أ كم ن كے معصر اونواس سے ايك ظم مكمى ہے جس ميراس كے بارے ميں يرخيالات ظاہر كے میں: اوا کب دن میں آبان کے ساتھ میں متا خدا س بررحم ناکر سے -٧- سم مقام تبروان مركي وليراثي من عفه-

۱۰ ہم معام ہروان میں جروری کی سے۔ ۳ جب ظرری ٹان کا و تت آیا توایک فوش بیان مؤذن سے اذان دی۔

م ، اذان کے ختم موسے تک جورہ کہتا ہم می کہتے ماتے ۔

و اس بِا بَان بولا ، بغیرد یکی بولے تم کیسے ان باتوں کی دکرالٹر کے سواکوئی معبود نہر محداس کا رسول ہے ، گوا ہی دیرہے مو۔

٧- ميں توجب مک الم محکوسے مدو محکولوں کمبی گواہی نہیں و سے سکتا ۔ ٤- میں سے کہا سَبُعُعَاتَ سَ بِیْ اس سے کہا: سُبُعَاتَ مَا بِیْ دامِلِن کا میک مدعی نبوت، ٨- میں سے کہاعسیٰ الندکا بیغمبر سِیے ، وہ بولاشیطان کا ۔

9۔ میں نے کہاموسی کلیم الله سب ده بولاتب تو بنہارے رب کی افکھیں اور زبان موتی۔ ۱۰۔ اور کیا دہ خود بیدا موگیا ؟ اگر نہیں تواس کوس نے بیداکیا ؟

۱۱۔ بس کریں کو الموگیا اور فدایر شبکرنے والے کا ذرکے یاس سے بہے گیا۔ ۱۲۔ جس کا مقصد رندوں کی سی زندگی سبر کرنا ہے۔

۱۱- جيسے عرد ، عباد ، والبة ابن إباس ، قاسم ، تمين وغيره د فتولى -

ماحنط کے استمرہ سے دو نیتے نطخ میں ، ایک یک آبان دوسرے معصر شواء کے مقاطر میں جن کا نظم میں ذکر ہے شراب نوشی اور مند مشربی میں مخاطرا در معتدل تقاد دسرے بر کما تواس کے عقائد استخدہ سے کہ اُن کی توقی کے لئے اس کے باس الفاظ بنیں باعام لوگوں سے استے مختلف کران کی تعربی مناسب بنیں ۔

حقیقت عال کاعلم نوهرف خداکو ہے،البتہ میں علوم ہے کہ آبان کا ما ول عمل ما دہ پرستا ہد اخلاق بر مبنی تعاص میں نفس بہت کا ورسے نبرہ منبی لندذکی قدریں پروان پڑھ رہی تعیں اور خداتی کا وا خرت کی باز پرس کے تصورات صنحل سقے اور مذہب علی زندگی سے بے ربط موکر تعین رسومات کی ادائیگی احد معین طریع وں کی بابندی کا نام کھا اور چ بنکہ ایک زندہ اور محرک آئد ہولامی کی مگر بیجان

خارجي رسومات برساراز ورمغااس لقيهبت سيتنزطبيعت لوك أن كوتم ل سمجه كران سي ألا رمنا عاسنے تق اور مبت سے ایرانی نسل کے سرکاری عہدہ دار ابران کے بڑا نے رہنا وال مثلا زرتشت، مانی ، مزدک دغیرہ کی عقیدت کا دم مرتے تھے ، جن کی سبردی میں وہ ایک آزاومذ سبی رسوات ہے باک زندگی نسبرکر السندکر نے تقیص میں نہ فدا ہونہ فدا کا خوف ، نہ خرت کی بازالیا كاندلشبر، ماعلال حرام كى يابنديان اليكن جويحة حكومت اسلامى حكومت كے ام سيحتى اوراس کے مورث وبانی مسلمان سلتے اس سلے علی الا علان اسادم سے بغا وت کرکے با اس کے شعار مظام سے بے برواہی برت کراس تسم کے لوگوں کا مکومت کے عبدوں برفائز رسنا یا حکومت کی تغریر سے بنیا مشکل تھا۔ یہ لوگ علاً سب کور روح اسلام کے خلاف کرنے کے باوجود نہ تواسلام سے بغاوت کا علان کرتے کے مذاس کے ظاہری شعائرسے بے برداسی کی جرآت، چناسخے سرقسم کی بدعنوا نبون ا دربدكر داربوب كے سائف سائغ نماز دغیرہ با ناعدگی سے برجاعت انجام ویتے رہتے اوراس سنے ان سے کونی تعرفین نہ کرتا البتہ ان ظاہری رسویات سے ہے التفاتی یا ان کی سیاک . مثا تحقیر حکومت اِدرعوام کی نفرس ان کومجرم شرا بی ا دران کوکا فر، زندنق اور ملحد کالقب دیاجا ا در دو مکومت کی طرف سے سزا یا نے جلیف نہدی کے زبان میں دم ۱۵ تا ۱۷۹ ھ) تو زندلقوں کھو لگانے اور میزادینے کا میستقل کھر وجود میں آگیا تھا، بشا این بُرد نفیرہ کے اندھے شاعر کو اسی محکمہ نے بہ جُرم زید لقی سزائے موت دی والا بحکاس کا جُرم خلیف کے وزیر کونارانس کے فات زندقه صرف ایک بهان تقار

اس نفس برستی کے ماحول میں جہاں اورا خلاتی ودینی مفاسد کھے رقابتیں ، باہمی حسد ' شخصی عداد تعیں اور سازشیں بھی زور سجر سے معیر سے نعیس سرکاری اور درباری علقوں سے تعلق رکھنے والے شخصی افتدار اور خوش عالی کے لئے ہر تسم کی بازباں لگانے سے شاع دل کے گروہ میں اگرکسی کو خلیفہ یا وزیر یاکسی و درسی تھے آدئی کی مقبولیت عاصل موجاتی تو و درسر سے س کرنچا دکھانے کی اکر میں لگ جاتے اور در نشبہ دوا نہیں اور الزاموں سے انبا ا بنام فعد عاصل کرنے

ابولواس کی نظم کجراسی قبیل کی معلوم ہونی ہے ۔ جن لوگوں نے ابولواس کا کلام برجلہے
اُن کو معلوم ہے کہ اُس سے کہا کیا گو نکا ہے ۔ برسارے الزامات ہو وہ اَبَان کے فلاف لگانا ہے
خوداس نے اپنے فیالات کے طور برمتعد و ما بمیش کئے میں ملکہ وہ نو تشکک اور کفز کی باؤں کو خوب
فراس نے اپنے فیالات کے طور برمتعد و ما بمیش کئے میں ملکہ وہ نازبا جاعت اسجام دیتا ہے
مزے لے لے کرا بنے فو لعبورت کلام میں بیان کرنا ہے۔ گریج بھی وہ نازبا جاعت اسجام دیتا ہے
اور دربار میں اس کو افتدار حاصل ہے کوئی اس برزمذ تھی آٹرسے وار نہیں کرتا میا خیال ہے کہ براکم
کے ساتھ آبان کی قربت اور اس کی شاعلے دیاک سے اور فواس کے فلم سے یہ نظم کھوائی ، ور نہ

له بسطری تکھنے کے بعد عفِد الغربہ میں ایک ردابت می حس سے الوگؤاس کی نظم ذریح بندا ور آبان کے سا تفراس کی نیخی کابس منظ بالکل صاف کر دیا ہے عیفہ کا راوی کہتا ہے : فغن سے آبان کو شواہی ان کے مرتبہ شعری کے کجا ظرسے دو بیقسیم کردنے کو دیا نواس نے الوفواس کو یہ کہنے موسے ایک ٹراب درہم دیا۔ میں سے ہر شاع کو اس کے مرتبہ شری کے کافوسے انعام دیا ہے ادر تم زیادہ ایک درہم کے مستمق مور الوفواس نے ناراض موکواکی ہوگئی ہے۔ مفعہ رس ابو واس کو خودان عقائد سے کم بخبت کمتی جوان کے فقدان براً بان سے موافدہ کر تا صولی نے اس کے کچوا در مشر کھی دیے میں اس نے آبان کی مورت دسپرت کا فاکد آرایا ہے جو در اصل کمان کی اس انتناحی نظم کار دِعل میں جس میں اس نے اپنی تو لعین کرے نفسل کی فریت ماصل کی تقی ان مشرول کا ترجم ہر ہدے :

دا، کم نصیبی کا مجدسے زما دہ ستی وہ ہے جس کا نام نغمہ سنج لمبل ہے را اَبَان نے انتقاصہ نظم میں اپنے واسطے یا فظ استعمال کیا تھا ،

دد، حب وہ بولتا ہے تو گڑ گر دمنک کی طرح ) کرنا ہے ادر لوگوں کومعلوم مو جاما ہے کاس کوبات کرنا نہیں آئی ۔

دم، نیم میں وہ کوئی صفت نہیں جونوسے بیان کی سواتے ہے مودہ اخلاق کے۔
دم، نیری ڈاٹر معی کمجیا ہے ، ناک تھیوٹی ، ٹوئنی د خدانرسی سے منح دن ہے۔
میراخیال ہے کہ جن لوگوں نے آبان برگفر کا الزام لگایا ہے دہ یا تواس سے کوئی شخفی کد،
حسد بارقاب رکھتے تھے یا اَبان کی ان رفیکے شعراء کے ساتھ دوستی سے بینی ذکل لئے برمجبور سے
جوا ہے اشعار اور لذّت بیٹوں کے کا ظریعے کھلے ہوئے ہے جائے تھے میکوٹی نے ایسے بارہ شاعوں
کے نام دیتے میں جن میں تینوں حآور رحاد بحرور ویہ حماد بن زبرقان مشہور سند، اور الوقواس
کا استاد والبردمشہور سند، بھی شامل میں جن سے آبان کا میل تھا اور اکتھا ہے کہ ان میں بڑی دوستی تھی
گواا بک مبان میوں دصولی صنا

گوکداً بان کے عقائدا در مذہببت برشبر کیا گیا ہے ، گوکد او نواس نے اس کو باتی کا مقفظ ار دیا ہے اور مقائدات اور کا دیا ہے اور مقائد کا دیا ہے کہ مقائد کا دیا ہے کہ مقائد کیا ہے کہ مقائد کا دیا ہے کہ دیا ہے کہ مقائد کا دیا ہے کہ د

ئەمچىدىكە دادى كاكېناسىڭ كەاشغارىندكود كا حبب ابوڭزاس كوعلى بىوا تواس سے بىشو كىچے . آبان سے درسوائی سے ڈوكر ابوگواس سے كہا بھيجاكہ دس لاكھ درہم ہے لودج تقول دادى عقد غنس نے انعام میں وتے ہے، اوراشغار ندكورہ كوشٹ برنے جونے دورہ كمين ابوگواس نى خاا دربولاكہ اگر دس كر ڈرور مجم مي و دركھے تب مى دنبرشن تبركتے نہ مالان كااس كااڑ يہ بواكد غنل سے بابان كوعليمہ وكرويا . . . . ميشد ريم

بعض کنیروں کی محبّت کے زائے گا تے ہی اور امروالم کوں کے عشق میں نسر کھے ہیں ہی کھی اس کے عام شاعرانہ رحجانات اس کی زندگی کے حالات اوراس کی مذہبیت کے حق میں بھاری شہادلو کے میٹی نظر یہ نیخ انکاما ہے کہ وہ ابنی سیرت ا در کر دار میں عام شعراء ا در بے فکر خوش عال لوگوں سے كانى ملبند تعا وقت كے سب سے غالب مين اصناب مخت الله عن مقسيده غزل اور سحومي سے غزل تو د کینے کے برابرائس سے کہی اور یہ بڑی حبرت کا مقام ہے، قصید سے بن کی بنیا و خوشارا مرتوب ا در فاسد ذمهنیت بر تقی اس سے بہت کم کہے اور انجر میں تھی اعتدال و الاحت کا پہلولو ظار کھا ا درا بنی شاعرا مدها صنوب کومفید کما میں نظم کرسے پر صرف کیا جبکہ اور کوئی اس خشک موهنورع سے دلنسبی نہ ہے سکا اس میں اتنی اخلا قی حس کمبی تھی گو کہ یہ بہت عبد اپنے مرتبی کی ملفین ہے د غادیے كى كداس نے بنوعباس كے ستھاق فلافت كو حفزت على كى اولاد كے مفا بلد ميں سراسنا اس كا برهار كرناب بندنك اور رسيد كي انعام مع محرم رسنا كواد اكياً اس اجال كي ففسل يه مع كدايك دن اس سے برا مکہ سے اس بات کی شکاست کی کہ دوسر ہے سنوا و رستید سے بڑے بڑے انعام ے کرخوب مالدار مہو گئے اوروہ ان کی سرریستی اورائي خدمت کے با وجو وغزیب رہا۔ اس بیفنل بولا:"اگریم مروان دحب بے بنوعباس کے استحقاق خلا فت کا ایک قصیدہ میں) ہے وسیگنڈ اگر کے رشید سے ایک لاکھ در سم کا انعام لیا تھا) کے راستہ برهلوتوس منہا راکلام میش کردوں گا در تہاری راد بوری کرادوں گا ؛ ابان سے کہا: فداکی قسم میں اسے جاتز تنہیں سمجتا ؛ فضل سے اس پر ذیل کی یہ رائے دی جواس وقت کی اخلاتی وایانی کھو کھلے بین کی بہت اٹھی مثال ہے " سم سب مہی كرنے میں جرعاتمہ نہیں بیے ا درتم كو بہار ہے اور د وسرے لوگوں كے نقش قدم برجلنا جا ہے ؟ (صولی علان ابان سے اسی رائے بیمل کیا:۔

اس کی ندسہیت کے بارے میں اوپر شہادت گذری ہے کہ وہ عافظ تھا نقیہ تھا اور رات کو نفی نازیں بڑھتا تھا ، یہ سب کچھ بدوگالیکن اس کی ناز کے سلسد میں ایک عجمیب بات اس کے لڑکے سفا میں موزا ہے کہ اس کی نماز ہے دوح قالب تھی ، یہ سے لید وج مند کے زائد

نظم کی بات سے ؛ وہ کہتا ہے کہ میرا باب حب نماز پڑھتا تو ایک بختی اس کے ساھنے دکھی تری مقی حب وہ سلام کھپیرٹا تو شختی اُٹھا کر اِس میں وہ شعر لکھ دیتا جود وران نماز میں اس نے بنائے مبرتے ، اس کے بعد ربونماز پڑھنے لگتا " د معولی صل

اُبان کی ٹاعری اُ اُبان کی شاعری سے بارے میں تعبسری صدی ہجری کے مشہور مصنف اوراد مب جاحظ کی راتے یہ ہے : مولّدُون شواء دیتے جو وں سے گھر میں بہدا ہوتے سکن ان کی اتیں غیروب تنیں، میں ابنیار ، سیدیمبری ، ابوالعدّامیہ اور ابن عیدنہ کوسب سے زیادہ شرکا فطری سلیقھا گر تفاراس زمرہ میں تبعن لوگوں سے بچی بن او فل ، سلم ای سِرا ورضلف بن خلیف کو بھی شامل کردیا ہے سکین ان ننیوں میں اُ بان بن عبدالحمید، نظری سلیقہ شعری میں سب برِ فائن تھا ا در مذکورہ تمام شاع ول يريشار ترصولي صلا البيان والنبين وبرا) مراخيل هي كراس راست مي كثرت كام كوشرك فطرى سليقه كى بنياد فرار دياكيا بعاليني جاحظ بيض شيئ شرارس ان شاعود لكاكام مقدارس سب سع زیاوه بابا در س زادانی کوان کی غیرمعمولی شعری صلاحیت کا از تصور کرے بررائے دی ور نینار کا کام جونک مقدار می ان سب سے زیادہ تھا ۔اس کوان سب کا سرنان قرار دبار میرے اس خیال کی تصدیق اس بات سے میر گی کہ نشار سبر تمیری اور الوالعنام میرے کا ام کے منعلق کتا بوں میں تصریح کے گئی ہے کہ ابتداء میں وہ نہبت تفاا در بعد میں اکٹرھنا کئے موگلا ،ادر اغاني المراكم مصنّف سن ما ن ما ف لكها عن عالمين اورا سلام من سب سع زياده شرینیا رابوالعتامیه اور سید حمیری نے کیے "اس کے علادہ بشار کی طرف یہ دعولے منسوب کیاً" ہے کہ میں سے بارہ ہزار تقسیدے کہے ا درکیا سرتقسیدے میں ایک شعریمی اعلیٰ درحہ کا نہ مہوگا ''ج نے محسوس کیا ہے کہ اس زمانہ کے ادبیب عام طور رمان شواکو فول یا صف اول کا شاع قرار ديتے مي جن كاكلام مقدار مي بہت ہے جيسے امروالقائي ، اعشى ، اور وزوق ليكن ميرے خال ك بمعلب نس كرشوكي وعداني وشورى ويول كواس دائے ميں بالكل نظرا زاركر و إكرائے -جَاحِظَ کی رائے سے یہ بات مسلم ہے کہ اَ بات کا کلام مقدار میں بہت تھا اور وہ ایک غیر<sup>مو</sup> ا

شری صلاحیت کا مالک تھا۔ اس کی پانے منٹویوں کا تو صولی نے میں ذکر کیا ہے اور صرف کے لیلہ و دمنہ کے اشعار کی تعداد ہووہ ہرار نبائی ہے باتی چار منٹویوں کی نخینی تعداد نسواگر ۲۰ ہزار اور نہرست کی ندکورہ نٹویوں کی کلی الاقل نئیس ہزارا وران کے ملاوہ تھیدوں اور قطعات وغیرہ کی تعدادہ ہزار مان لی جائے توکل تعداد ، ۷ ہزار کے لگ بھگ ہجنی ہے ۔

آبان کا اسلوب شسته در دوال بند، اس کاکلام عراقی کی هباسی، رسنمی دخملی تدن سیدری طرح متا ترب ، اس برخنکی د مسلامت با تکل ننسی اورید دوسری صدی بجری سے اکٹر عراقی شراء کی خصوصیت نظر آتی ہے حب دہ تصیدہ حبسی ہے جان صنعت کو حمور کر روز مرہ کے دا تھا یا دجدانی آمور کو بیش کرتے ہیں۔

تاریخ ادب میں آبان کی بوزنش کانی ملبذہے گو کداس کا اعترات بنہی کیا گیاہے جہانتک

مجھے معلوم ہے وہ بہلا نباع کھا جس سے نبٹری موضوعات کونظم کیاا درتعلیم دحفظ کی آسانی کے لئے
کتابوں کوشوکا جا مربہ با نے کی رسم ڈالی ، اورشو سے جواس دقت کی عشق دمخبت کے انسانوں کے لئے
فزون ساز تربیف اور سح بگر کی کے لئے مخصوص تھا مغید خدمت کی اور آسے والی نسلوں کے لئے
ایک ٹا بل نظلیدا ضافہ کیا وی شاعری کے نقا دوں نے ہمیشہ اس بات کی شکا بیت کی ہے کہ دُنیا
کی دوسری ممناز زبانوں کی طرح عوبی میں تعصی شاعری بعنی (عن طرح) نہیں ہے آبان کی نظمیں
جا ہے تعسی شاعری مذکرے کے مخصوص تھ ہو مسے کھو مختلف ہوں لیکن اس میں شک منہیں کہ
ماز میں سے کئی ایک عرضے کی طرح لمبے اوراخ انگیز نصفی موا د بہشمی کھیں۔
ان میں سے کئی ایک میں میں اور شین میں گھیں۔

اس کی تقلید زیا وہ نہیں گی گئی ، وجہ یہ تھی کہ نظم کرنے کا کام نہ توا تنا دلحیب تھا جنا اطبخ او فیا تھا ور دا انا کہر نفع ، ایک معمولی سا تقسید ہ لکھ کرشاء اسسے زیا وہ کمالیتا تھا خبناکسی کئی ہو کو در بری و منسیری ہج بین نظر کو نظم کرسے کی رسم کو خوب فروغ تھا مثال کے طور پر بہاں دونا مہ بیش کئے جاتے ہیں : بلا فری دمتونی گئی جس کوہم فتوح البلال وانسا ب الا شراف کے مصنف کی حینبت سے جانے ہیں ٹراز پر دست ہج گوشا و کھی تھا اس کے خاب سے بیا اور فرست ہج گوشا و کھی تھا اس کے خاب سے بریا ہا ۔ و فہرست صنایا ۔ و فہرست صنایا دونا ہو کہ کا برا عالم مقابہ ساری نظمیں مذہبی اور فرق و اوار نہ مجا و لوں بیشن کے میں جو قوت و افذار ہے سا بہ میں خوب پروان جڑھ در ہے سے مقے۔

آبان کی شاع می کی دوسری خصوصیت جوس کی کے اقتبا سات میں حبوہ گرہے یہ ہے کہ دہ روزمرہ کے انتبا سات میں حبوہ گرہے یہ ہے کہ دہ روزمرہ کے ایسے تھوٹے تھیوٹے واقعات پیشر لکھناہے جن سے نو داس کی نفنیات، سیرت اوراجہاعی ما تول کو سیجنے میں مدومتی ہے: روزمرہ وا تعات پر فرنی کے بہت سے ناع دوں سے سفر لکھے میں جو یا توشر کی مروف اصناف سے باہر مہو ہے سبب محفوظ نہ سکھ گئے یا آ رہنے وا دب کی گابوں میں مکھرے موسے مہا سے اشعار بہرمال دیوانوں اور تحربوں میں

ذیل میں ہم ابال کے کلام کے ایسے نمونوں کا ترجم مینی کرتے میں جن سے اس کی نفسیات سیرت اوراحباعی ماحول کے سمجنے میں مدد ملتی ہے :۔

ا - آبان کے بڑوس میں ایک شخص محد آئی رمبًا کھا جواس کا دشمن کھا اس سے ایک بہت مالدار مورت سے حبس کا نام عَمّا رَہ کھا شادی کی ۔ آبات سے اس کی بجرمیں سٹو کیکھے اوراً س کی ملہن کوالسیا ڈرایا کہ وہ گھر حبور کر کھاگ گئی اور محمد کو بڑا مالی نقصان اُ کھا یا بڑا اِن اشعار سے س وقت کی شادی بیا ہ کی تعین رسموں کا کبھی بیٹے حبت ہے :

ا۔ جب میں سنے دسکھاکہ کلی سانہ وسامان، زرق برق کیٹروں اور دخش وزوش سے کھرکئی ہے ۲- اور کہ میں اس گھرسے کہ ہی اُس گھرسے اُس میں اخروٹ اور شکر کھینئی جارہی ہے! ۳- اور گانے والے بلائے گئے میں جمبلج وں اور نفری بجائے والوں کی کھیٹر ہے! بہ - نومیں نے بوجھا: یہ کا ہے کی تیار باں میں ؟ مجھے تبایا گیا: ایک عجبیب بات مہوسے والی ہے بینی محمد کی عمارہ سے شادی ہے ۔

۵ - فدا نکرے کے عمارہ اس کے گھر میں آباد موادرانتقام لدیا موا اس کو دمحد، ندد کیجے ۔
۷ - عمارہ نے اس میں کمباد کیھا ؟ اورکس بات کی اس سے توقع کی ؟ وہ تو ٹری ممنازعورت ،
۷ - وہ سنح کی طرح کا لا ہے ، السیا کا لاکہ تعربی کا بھاڑ اس کے سامنے ، سیج ہے ، وہ توکولتار ، بلانے کی لکڑی کی طرح سیاہ فام ہے ۔

۱۰- اس کے بچوں کو برکی طرح مکی با بخروشاں متی میں ادراگراس کے گھروں ہے ہمی ذیاقہ کھا کے اس کے بھروں کے میں دیاق کھا لینے میں نواس کے ڈر سے معالگتے مورتے میں ۔ ۱۲ ۔ جب رات کواس کی آنکھ لگ جائے نوٹو کھ کھڑ منکل ہماگا۔ ۲- آبان کا ایک بردسی نفاحس کانام نید تفااس کی ایک گائے والی کنیز تفی اس سنے اس کے باس آبان اور کھیے و درسرے احباب آباجا یا کرتے تقے ، کنیز کوان میں سے ایک کے ساتھ حجت مہرکتی اوراس کا جرعا بہوئے لگا۔ آبان سنے غالب از را ہ خیر خواہی پرشر نزید کو کھو کہ جھیے اور اس کا جرعا بہوئے مور خروار مہو، تم ابنی وجا سہت کو فاک میں طار سے بہو، تم وارم ہو بہانی وجا سہت کو فاک میں طار سے بہو، تم وارم ہو بہان و حجب بک کہ تمہمیں کمز ورنہ سمجها جائے ، اور حجب بہار و ورم سن برکنیزی کرنے گئے تو سنحتی سے بیش آؤ حجب بک کہ تمہمیں کمز ورنہ سمجها جائے ، اور حجب بنا اللہ و ورم سن برکنیزی کرنے گئے تو سنحتی سے بیش آؤ۔

ہ کُمبی کُوٹی گدلی چزیز ہو اوراگریمہارے بیا سے میں نزکانٹراکتے تو کال کریمپنیکدو۔ ہے۔اورا بنے نحلص دو مرست کے مشورہ پڑکل کروا درا یک اُعسی سٹ پذیر، بُرائی سے باز کسنے دلسے کی سی طبیعیت بداکرو۔

ہ ریکیا بات سے کہ معلمندوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور ٹونھبورت فہوت انگرز لرکیوں کی بات برکان و حرفے مہر ؟

۱۰ متبارے باس البیاننخص آ تا ہے کہ اگریم کوکنکھیوننے اس کی طرف و کیلئے برا شرفوں کی تعبلی دی جائے تو تم نہ دسکھو۔

ا ۔ اگر تم شریف موقے تو نلوار کا ایسا وار کرنے کہ اس کی جان نکل جاتی ۔

دم، مُعاذبن مُعَا فرجب بهره کاقا عنی مقرر بهداتر آبان نے ذہل کے استعار سے قاعنی کوراستہازی کی ہفتین کی ہ

اراے منک معاذبن معاذا ورائے بہلے عقل مند ا

۲۔ فاندان لاحق کے لوگ درفنبلہ بزیمنیم کے مختلف افراد اب تیار مبو گئے ہیں دلینی مہار مجدد سے ناجا کنے فوائد عاصل کرنے کے لئے )

ہ۔ ہاری مسجد میں با وجوداس کے ننگ موسے کے بری طرح معرکھتے ہیں وقاحنی معاذ کی عدالت، ہ۔ دہ ابنی قمیصیں اُرس کر مبیقے گئے ہیں ا درسجدہ گاہ کو لہسن د غالباً گوزی سے خوب دکڑ آئ ۵- ان میں سے ہراکی امید کرتا ہے کہ تم بیم کا مال اس کے سپرد کرد وگے د فاضی میم کے مال کا منتظم مہرّا اتحا )

۹- لبذا فداسے ڈرتے رہنا، تم پڑی معاری ذمرداری آگئی ہے۔ دم ، اَلَان کی غزل کا منونہ ا۔

۱- وصال کے بعکد دوئم سے صُوا ہوگئی میں اس کی لیت دلعل سے آگیا گیا مہوں ۔ ۲- اس سے تیزِنظر تم برا لیسے بے خطا عِلائے کہ تہا رہے دل کے بار مہو گئے ۔ ۲- حبب اس سے مہری نگفتگی دیکھی تو نظرامید بالکل مثالی ۔

ہ ۱۰س کے ساتھ تعلق گفتگوسے میری بیاس مجھ جائے گی۔

ہ - دل اس کے خیال میں ڈوبار ستا ہے اور اس کی بے کلی رستی ہے۔ ۱

٤- دن بھراس كے فراق ميں السونيس رُكتے ـ

٨ - رات عراس كى فرقت كے بعيا بك عنوں سے سركوشياں كرتے گذرتى ہے -

٩ - ادر ببروقت اس کی خیالی تفعوریه برنظر س جمی رمبنی میں ۔

ا ۔ اس کی عالت ہے ہے کہ وہ بے فکری سے دات نسبر کرتی ہے بمیراس کے دل مسیں خیال تک ننس آیا۔ خیال تک ننس آیا۔

۱۱ - ده اتن حسین ہے کہ اگر اس کوائی صورت بناسے کا اعتیار مل جائے تو ده اپنی موجوده صورت سے زیاده دلکش نہیں نباسکتی ۔

۱۲- شباب کی رونق اس کے گالوں میں ہے اور خولھبور ٹی اس کے کیڑوں کے نیجے۔ (۵) بڑھا ہے میں جوانی کی نشاط اندوزیوں کی با واس زمانہ میں بہت سے مالدار اور دربا سے تعلق رکھنے والے لوگ کو کھیوں ، با خوں اور دربا کے کمنار دں بررقص و شمراب نوشی کی خلیں منعقد کرکے دا دعیش دیتے کتے شراء اور ریڈمزاجوں کا یہ مجوب شغلہ تھا۔ اَبَانَ نے جوجہ دبات ملیشی کے میں وہ محلوں اور دریار سے تعلق رکھنے والوں کے جذبات کی اواز بازگشت ہیں ؛ جا لمبت کے اکثر سنواء کی زندگی کا الرکٹری بھی بہی تھا طرفۃ اور عبیدہ بن الأبرس سے بھی اُبان کی طرح میں لذتوں کو زندگی کی ساری لذتوں کا فلا صد قرار دیا ہے اور اس کے اور اُن کی لذتوں میں حیرت انگیز مشا بہت، اندگی کی ساری لذتوں کا فلا صد قرار دیا ہے اور اس کے اور اُن کی لذتوں میں حیرت انگیز مشا بہت، اور میں زیادہ مزے نہیں اُر اسکتا تو صبح کا موقع ہے ۔

م سمجے وہ دن یا دمی حب بہت سی راتوں میں سے اسے مزے لوٹے کتے کہ رانمی جوئی اسے مرے لوٹے کتے کہ رانمی جوئی معلوم موسے لگی تعیں ۔

مد - ا در بہت سے دنوں میں اسیے لفٹ اُٹھائے سے کہ دہ گریز یا نظراً نے سے جن کو ایک میں ایک سے جن کو ایک میں ایک میں ایک میں اور میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میاں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ا

م جب میں اس کے سامنے شان سے مبھٹا دراس کی انگلیاں بارونیرکت کرنے گئیں اور وہ کا ناشروع کرتی اگر انگری کے سامنے شان سے مبتولات دروہ ،

۵ - توشجھے ابسامحسوس مؤناکہ گویا مبرسے مسرئیاج رکھا ہے اور بن تخت پر مبھا ہوں اور تھے سلام کتے جارہے میں -

٧- مجه زندگی كا تطف نس نين چنرول مين منحد نظرةٍ ماب،

ے دالفت، ومہوب میں کمی ہوتی شراَب بس بہا آئی نالی ہوا درجس میں بائڈی سکے مسل کھیل کی ہونة تی مہو۔

۸- د ب، و دکنیزین د خواهبورت لژکیان چن میں سیے ایک ڈھول بہاورووسری مشاریر عمدہ کا تی میو۔ ا در

> ۵۔ رہے ) بوجوان بخوش اخلاق وخوش ا دا دوست جو پر ساز سر سے سالہ ہوری

١٠- ايك ووسرے برعام شراب كى كردش كے وقت عبان ننا ركريتے سول -

### ابوالمغظم نواب سِراج الدين حمد خال المسائل (9)

(ازحباب مولوی تغیظ الرحمل صاحب دامست ولی)

موار من اور دفات اگر حربواب صاحب مرحوم کو بڑانی میں نقرس کی شکایت بیدا بوگئی تھی ا در اس کے متعلق وه فرماتے محقے کہ میر فاندانی شکایت ہے موہمی محبوعی طور پران کی صحت قابل رشک متی۔ نشرىف كے۔صاحبرادسے انگریزی فوج س سساہی سقے نواب معاصب كاخیال تھا كہ حبدراً باو كى نوج ميں تنا دلدكرا ديں جنا سجدان كوحيدراً باوى فوج ميں پيج كاعهدہ ملا حيدراً با دميں سائل مروم نے نواب منظوریا رجنگ بہاور کی کوئفی مقابل عمان ہو نیورسٹی میں قبام کیا۔ ایک روز شرب میں ارام کسی پرمھرون مطالعہ سخے دات ہے ارہ سے کے قربیب فارغ موکرا ستا حت کے ارادے سے بنگ کی طرف جانا جا ہتے ہے ۔ بیر کے انگو کھے میں نہد کا کونڈ اُلچ کیا ۔ ایک کو ملے کا جدا کت گها بدی جی جی ای اده سفت ک بستال می رسد اور سید می والی والی ایک جب النوتك انتكي اورينج كا دهر إلى سكاررا بلكه اكتربيرون مين زخم عي موجاً ما تما وركاني مرس تك رسبًا تقا- بإيخ حوسال سے اخلاج مجی رسبًا تقالیا نی أنرائے کی د عبسے انکھیں تقریبًا جاتی رہی ہی صرف اندهیرے مُعالے کا منیا زباتی رہ گیا تھا اس طویل بیاری اور معذوری کے زمانے میں واب افتخار علی خان رمئس یا توری سے تبدیل آب دمہوا کی عزعن سے باٹودی میں بلایا - نواب افتخار علی خان بن واب ابراسم على فال مرحوم سائل معاحب كوزا سع ببوت بي كيونكدان كي بعائجي شهر بالوسكم نواب ا نتخار على خاب كى دالد در تقيس -

کتی بار تبدیل آب د ہواکی فرمن سے با تودی تشریعی سے جاکر قیام کیا آخری بار می اسی سیسط میں تشریعی سے گئے سخفے گردوسرے نمیسرے دن طبیعث زیادہ خزاب ہوگئی اور حمیم کی شام کوخت تعییم جانب میں دنی والیس اداکگیا۔

را قیم نذکرہ کے باس گیارہ نیجے خرہنی ۔ دولت خاسے پرماحز موا اس وقت دولت خاسے پرمرہ م کے تربی اعزہ میں سے کوئی نرتفاءً تنھوں کے بنچے اندھیرا آگیا ۔ بُری مشکل سے طبیعت ہر تہ ہو باکرا س عبرتناک منظر کود کھا اور ول مسوس کررہ گیا ۔ آ ہ !

بگرماحه راست الودی می می تشریف نزماعی - اور صاحبزاوی امرزاقطب الدین محدمیان بنهروه مساله می سنتام کوسکم معاصده نیجه دلی بهنج گنی -

مشرتی نہذیب بہ شرق کلین ود تارکا جنازہ تھا۔ وہی مرحوم کے روا بتی ا غلاق وم کا رم اور دلی کگیر کی" ذو تی" ما ذہبیت کا جنازہ تقاص کوہم نے اپنے کندھوں پرسے جاکر اسی سرزمین میں دنن کرویا حبال سے یہ سرحتی مجوٹا تقالعنی یا مگار سطوت اسلام گہوارہ عودج ا نوام جوارمسجد توۃ الاسسلام حبب' ستا وبرح م اوراک کی توجہات کا تقدرا آتا ہے، گلا گھٹنے لگتا ہے، وحشت مہونے لگتی ہے یں ابنے آپ کوا سے پروانے کی ماند سمجہا ہوں جس کو محیط مشعث جربت تا رہی میں وورسے شمع کی دور نظراً جائے اور وہ ابنے بورے حمز نِ شوق کے ساتھ لیکے ، ناکاہ شمع گل ہو جائے اور نہ جارسوس کرانا مبرے ۔ نداس کو موت آتی ہے کہ عذاب ہجرسے مجات ملے اور ندحلجو آمجوب سیسرا آ ہے کہ اس کے ول کی جدکاری شعکہ حسن سے تنفسل ہوکر حیاتِ ابدی حاصل کرے ۔

بہرمال شہرس متعدد تعزیمی طبسے ہوئے مرنبے پڑھے گئے۔ مفاسین شائع ہوئے ایک قابل ذکردہ تعزیمی اجتماع ہے جرمورہ ۱۸ راکو برق الا کو جاب نوسے نار دی کے استمام سے صاحب زادہ تطب الدین محدمیاں کی زیر معدارت مرحوم کے دولت خالے برمنعقد مہوا تفاحس میں دملی اور بیرن تقلب الدین محدمیاں کی زیر معدارت مرحوم کے دولت خالے برمنعقد مہوا تفاحس میں دملی اور بیرن دملی اور بیرن دمی اور بیرن کی کے اکثر شعراء اور مشام بریان نامرکت کی۔ اور بے شار نوبی تطعات و رکہ اعیات اور نظمیں بیری گئی میں ان میں سے بعن درج ذبل کرتا مہوں: ۔۔
گئیں۔ مرحوم کے متعلق مونظمیں کہی گئی میں ان میں سے بعن درج ذبل کرتا مہوں: ۔۔

(از حباب سنبروحبرالدین معاحب سخّبه د وملوی)

مرے کا زندگی میں ندر بخ ومحن گیب بخود کودارخ و سے ہرا بل ولن گیا ما ترہے مرکم بزم سخن کومٹ ویا سائل کے ساتھ نبر میں لعنی سخن گیب

ن هَ وَن ت حسرت آیات عالی جناب ابوالمعظم نواب سراج الدین احمد خال مناسال الم المدین احمد خال مناسال الم المدی (از جناب نیدت ترکیمون ناکة زنشی زار در ملوی ۲۵ راکتو بر میمون می

بہ جہاں آباد دہلی حس کی تھتی روح رواں اب نہ باتی کارواں سے اور نہ میرکارواں مہو گئے علم وا دب کے سب مُرتی لامکاں کا الان خطر وہلی ہوئے بے ضائن ا شین دمین ان کے تئے کرتے میں اب کرومیا ہوگئے ائل ہیلی اور مکرنی حبسینا س

ذوق مومن اورغالب كامث أم ونشان على يسيم مفنط الشيم ومعدر يشعله زباب كاباں كيم كرم شمان گراں وي انزرومارف ذكي أزا دبجت ليحذمان يقرببي وارغ نصع الملك أستا ديماں دلی ان کے دم سے دلی تی یہ تغے دلی کمان سالم دمنتاق وحرسر حقيهن وللطسال ا پک اک کرے ہوئے رہ گیر مکف سیاں اب نا وہ غینے نہ وہ گل س نہ ہے وہ گلسٹاں ميث كرزن ميسع اكثركور بإيراسما ب بعدىس رونق ہوتے داسى ستى باغ جال برموئے فرد دسس منزل ساحرجا دبیاں علِدیئے سوسے ا رم پاکرا سے وارالاما ں ماسير وابسائل جب ميان ورماي مامنِ اخلاق وآواب د رواج پاستا ں تقے پہار ؛ غ داغ سبب لِسهندوستاں تقی مروّت ہے کی مخص برائے وشمناں دل ہے میرانوں حیاں تکھیں مرخی نبینا سمع کشتہ کے میں یہ بردا کہ آنٹس بجا ب الم تے اسے بذاب مجاتی تم کہاں اور کم ا مي موں ارباب وطن کا پنے تسکین نوعظ ہ

میر سودا مقعفی التُدکوسِیارے ہمےتے اب منمیردنسمل وسرورولی باتی نہیں بزر تفيمنف ميئ من انرس كامابرا سالك دمجردح حالى فطهسينغمه سنج سنفه ادمب وارشدو دييال سي همك يزاع شيفة ومنبررخشال تقيا كسيع العرر فاقب وطالب فروغ دمهرا خترا درشمسيم راسخ وسأتى وتابان ا وراحل فال يسب د کھتے ہی د کھتے اس باغ میں بیت جھرموئی رہ گئے کتے جندنو ٹرفی تر بہاں تھوٹے ترسے ابتدا میں برق دہی سے مرخّص ہوگئے ناء دمعجزے معرفالی موئی بزمسخن يادكا رداسخ مرءم سنسيدا نكتريسس چۇكى **دىرا**ل سرا يە دېڭ بربا د ورلىشس شقى مراج الدين احدفان سأك داوى بثاع دنا فداويب بذلهسنج ونوش حفعال وفغت ببرد ومستال شفقت يحبت گرربى حنیم من من أن كے الممسط سعى برادوير وح بعانی آئے میں جیلم میں ہونیکوشرک ہم اکبی ووزخ جی میں ا درئم موسے سائٹیں موں اگر عمی نغسٹر گو دی سے باہر سنیکروں

روزمره حبُّت بندش تعینهٔ دلی کی زباں اور قطب الدیں کوعمرخفترهبیشرهاودل سائل سنبول بیل بیوهبتی فلد آستیاں جب کمیں موستے فولخواں بھائی سائل نتوسب دے فدا اُستا د زادی کومری مسرتبیل سال علینی کے لئے مخرج بنی ہے یہ دُھا

ِ سنہ پری مہم منبی سے پوں افشاکیا '' زار دو بی پر رو اپر جبریہ تبرآ سسماں

ردفات حسرت أيات جنالب لمعظم نواب سراج الدين حمد خالفنا سأتل د بوي

اذجناب بنرح ناردى صاحب

آج کیوں ارباب فن میں برطرت کڑم ہے آه د تي آه د تي آج سوني مركزي مُنكُوا يَا سِيعُلِيهَا كَعِيدُكِهِا جَانَا نَهْمِي مٹ گئی ساری تخبی گھپ ندھرامرگیا دا من تسكير كسى صورت سے ما كفاتا النبي مركم ائيال بزم سخن كى باستے إت كثرب كريد سے جو ديدہ بے دوئم دائدہ لال دروازه كى المنيتين فرط عنم سنے الم كتي وقت سے بہلے زمانے میں قیامت گی تبرس مرزا سراج الدين احدفال كاعم داغ كى مغوش مى بىنچەببال سى الله كۇ كون ساده دل تقاج كرداغ وتسرم الما تقاتمنع مردن سائل درد وه سائل ذيخ

آج د نیائے سخن کیوں مور دِاّ لام سِیے اه کامش آه کا وش آج دونی موگنی توتت منبط وسخل ستعدم جامانيس دنعتًا اربح تسمت كا كبيرا موكيا دل ترسينے سے کوئی تحفہ سکوں یا انہیں نمزمہ بیدازیاں زنگیرجین کی بلتے لمت انقاب اسلان كاذيرزس يوفي إس وبن قامنی کی نضائیں خاک میں سنگنی سرور و دادار بربے رونعی سی حیاکی كمنهس النساك تشميركسى انسال كاخم داغ وسے كرحفرت سألى جانع الحكى وأغبى كاداغ دنياكے ليك كيوكم القا تبول كرميءون ماجت كى ون أنن تق

كس كويعياني سي كبول كون الميجيم بعاتى مجير منك ينت نيك خصلت اورانساكون تا دل رُانی دل سانی دل زیی ختم منی جواليب كى سجف اسے كونكركو في سلھانگا كس كى بولى مستندعا لم ميں مانى مانى م بلتے دہ انکا تریم وہ فزل خوانی کی شان تخت گهسه ایموگیا ده نا مدارشاوی سلنے والاکوئی آیا توسلے الفنٹ کسیا تھ جمع يقه لا كلوب نفغانل اكرامي والي ببت جنکی سمے وہ مگلب ربنگی تفظ مبسياتها جهار معى تقا دمس كوسط در حقفت شاعری کی موت سی موت ہے ابن سائل مانشین حصرت سائل موت بمرمة حنيم تعبيرت فاك مرقدبن كمي

عانتے تھے فاص دوا بنا تمنیا ئی مجھے بإك نطرت إك سبرت ورأنساكون تعا خرش ا وانی وصنع داری جامه زسختم هی نول فعيل حسب موقع يا وكباكساآ ميكا کس کی تحقیقات بر اکریرسا از نے گ ہاتے وہ ان کا تعلم وہ اوط لی کی شا مقاجبان آبا ومرجس سے وقارِشاءی ون گذارے زندگی کے منمری نیوک<sup>ی</sup> مفع بزارول نكته بإئے فوب زمرا بندس جوفزل لكھى وەمعى كا خسىزىنى ئرنگى حرب ركفناسهل تفاكنكة عير كواسط ندردانا*ںسے کوئی ہو تھے ب*کسبی موس<sup>یے</sup> حب قدراحباب عفے اس سم بریائل مہو حبانكا وحسرت أكس ماب مدفن كى

سبكس مينسسن كاس دماً وَرُح كو دے مگر نزد دسس میں انٹراک کی نشع کو

نوحهٔ وفات حسرت آیات عالی جنا البي معظم نواب سراج الدبرلي حفظ نضاساً لا

ازجاب بنباک سیوباردی ہے جرش عمر من ، ب زار ہے دتی کسی دُکھے ہوئے دل کی بکارہے دلی الرى ثمن به ره تعلى جمين سنط شوراتها

أخال كا عالم شروسخن سيصشوراً ثعا

دبارغانت ومومن واس أواس م المبذشور مكاسرزين وآخ سعب منياتے نتر رخناں كدم كنى إرب مذيم إحام أتفاك كسوكوا ربوري دريغ ساتي سمارة غزل مذرم

رمین بوحب کری ہرا دب شناس مبول ظهور فكمت عم برم ب يراغ سے ب دن جهان به نب مت گذرگی مارب حفا تے خب ردوراں سے ولفکار بول نكات فن كق اك عرص سے على زما

زدیده موهبونناب مامل سن مرا ج دسننه در مگراد مرگ سآل سترا

جبان شعروا وبكا امام مقا سأتل مراكب شخفس عقيدت گذار تفاأس كا ببارتازه كىمىورىتىسى فزل آسكى زازكوه سع ببت الموص طحعاني براک زماں بہ وہ فرکوس کی فرزیا کا

لمبندر ستبهره عالى مقام عقاساتل سخنوري ميرستم وقار كقاأس كا وه كيعن باروحيات وزي غزل أسكى وه منتوی می طبیعت کارنگ جولانی مُداز الن سے الذاز شعر فوانی کا

اسيرخواب إحل نغروال مواصدحيف خوش طوظي مهذوستان بواصريت

خببهد فالبَرِمروم تُوكِدِ حرب آج

بیاں ماہو وہ مصیبہت ہے *بعلیسائل مواجع فکن ومرد تسبے دخلیسائل* تے زاق میں ٹوُں گشتہ ہر مگر ہے ک

مگذرهبار تعاوه را می کاش کرتی می زيد وطن كانكاس ظائل كرتي هيس

#### قطعت تاريخ دنات

(ازسیدمعشوق صین مشااطهرای (ی

سسنین دملت مرحوم حفزت سائل ککھوکہ دشاء سنیریں بیاں جہانے کیا،

#### زباعیبا ن

سائل کا بیان مقا بیانِ دہی متی دم سے اسی کے آج شانِ دلی سائل کی زبان منی نربانِ و پلی دم ان کا غیرت مقا بهت دبی میں نام نہیں وہ غفر کے است دھی تنے امرنہ بیں وہ ماہر نقب دہی سنے دلی کے دصر دن اہل نبان مقصال وہ داغ سے استا دکے وال دہمی کئے فوش نکر خوش اطلق نوش آواز بھی سنے انداز سخن سب سے جدا تھا ان کا موجد تھی سنے دہ صاحب نداز بھی سنے مائل کو بجا دھوا نے بکت آئی ہے سنے میں ہم رست ہم رست ہم ہم ہائی سئے استاد ہے دہ اور کمل آئے سٹان کی سلم سخن آرائی سے استاد ہے دہ اور کمل آئے سٹان کی سلم سخن آرائی سے استاد ہے دہ اور کمل آئے سٹان کی سلم سخن آرائی سے

وَلِهُ وَجَنَّتُ عَلَى نِ ثَلَ خُلُونِهَا لَا اللَّهِ مَ اللَّهُ خُلُونِهَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### استادم حوم نواب سراج الدين احدفال سآلك يا دسي داندورى عنيظار مان دامستن

ہمدمو! دل تقام لودامت کی اری آگئ کوم و بازارس کیسا ہے محشرسا بیا ؟ کیا دکھاؤں ہم کو اپنے دل کی جوٹوں کے نشاں دخم کیم جائے نو ہم لیکن نشاں جا تاہمیں مدھ گئی فاص اک نشان فرملی مرحوم کی آب لیکن منبط عم کی تاب لاسکتا نہیں مرقد ساتل یہ گوہر بار ہوئے دست میمی آج صرف مانم ساتل ہے دل واحسرتا توکناب غلمت اسلامت کا اک باب مضا طلک گہرائی سے جونی منی محبت کی کششش طلک گہرائی سے جونی منی محبت کی کششش کوں بکا یک اہل محفل براً واسی تعب آئی ؟
ان سائل ؟ آه سائل ؟ کیا جوا ؟ کس سے کہا ؟

کیاسنا وَں تم کو اپنے در دوغم کی واسناں
ختم بس ا نسو گر ول کونسرا را آنہ سس
مرست آگیں ہے کہا نی شاہ منالوم کی
دل کرج ہے معد نہ اراسرار فطرت کا ایس
ایرا جی خال بنیاب ؛ روینے دے ہیے
ایرا جی خال بنی اب یک جالکسل واحسنا
ایرا جی خال بنی اب یک جالکسل واحسنا
ایرا جی خال بنی اب یک جالکسل واحسنا
ایرا جی خال بنی بی بی بی میں فیا مست کی کسشنس

منى دجابهت ننري اكتنثل تكليق اله دل کا نیری اک نگاه دهرسے بوزا تفاکام رديتے روشن کی طرح تقامنجلی سينترا يرتو شان نبوة نبرى شانِ علم مقى تر ب خط و خال مین سطور گذری دان يادكا رشوكت ديرينه نتران سردهاه مبوهٔ مسرقهم، فرودسی نبستم تفازا بترااك اك نفظ علم وفن كي دستاديرها مٹ گیا ترے رہونے سے جا شاءی خنم نجريه فروق وفردوسي كعظمت وكئ ایک **ساُٹل** کیا اُٹھاد کی کی دور کٹ گئی كون ابسوت كنظنه "كرم فراتكًا روسنے والی شمع اکسی و پھی اسکورلگی زمزمر سنجان طوئي نے سکارا، مرصا ا مرحباد سيمهان علوه كاه حورسين بومبارك تجهكوباغ فلدوط ب ومبار

عامِهُ الوَارِقِدَ سَى تَفَاتِرًا ثَارِ نَكَاهُ ترافكق واعتنائقا درخورصداحترام محرم اسرارالفت دبدة ببيئاترا رشك مكين ابوة بتري شان علم كقي اشكارا ترك جرك يروقارياسان استال نبری سفاوم جمت کی سعده گاه شرح دازتكي واحبان ثنمم كفا ترا تيرا سرفرموده نحبت بار ولطف أنكزها صبم ب موجود اورمعدوم جان شاوی ووسراج الدين عقدى كفي عنن ت ايك شاه بهند تقاا وراك شنهنشا هن خنم اُس رَاكِ إِير كِي بهاست بولكي اك طفركيات كيامغلوں كي مودست كُمُنَّى کون اب ہم کوشکات نن بتا ہے گئے گا مخل درشين كى حمعيت بريشان موكئى كوجة رهنوال مي جيباتل في جاكرد عمد مرصاات مصفرتومن وداغ وحزس بومبارك تخوكونفنل درثمت بروردكا

> فاك مهرولي كهدد فعشاسلام ب اب دين برشده واصف آفايهم

### امیرالامراءنواینجیبالدولهٔ ابت جنگ افریر جنگ یانی بت ده،

(از حباب معنی انتفام الشرصاحب مسهانی اکسب را یا دی)

شاہ نا ور کے مخبروں مے بہ خبرگوش گذار کی الم طبہ ارکی مائتی میں بجیس ہزار مربیعے سوار الستہ کو روکنے کے نتے آگے میں شاہ درانی سے ابنی فرج کو تبار مہونے کا حکم دیا در شاہ بہندخاں جسین اور توری البختہ سردارا فاخنہ تعالی سے ارشاد فرایا کہ سے شاہ بہندخاں ایج مرمشوں کی اس فدے کی تنبید اور تا دیب بہا درے ذمہ ہے یہ لوگ ہا را راستہ رد کئے کے لئے بڑے موتے میں۔

فان مذکور نے اواب بجالا کما بنے نمن نہار سواروں کولے کرکونے کرویا ورم میٹوں برجا پڑا پھے دور شور کا مقا کمہ ہوا ۔ انجام کا رمر بٹے ہا گئے برمجور موسے اور شاہ نسند فال منطفر ومنصور اسی طرح ما صرحف وری شاہ دراتی ہوا اس کے ہرا کب سباہی کے باعق میں مرمٹوں کے وو دو تمین تین سر تقدہ شاہ کے سامنے ماکر وال دیے بادشاہ شاہ نسیند فال سے بہت فوش ہوا اور مر سیا ہی کی عمت افز اتی کی اور یم کلامی کا ہرا کہ کو شرف بخشا

ہما ذرخ جب با دشاہ کے دریائے ممبنا سے عبورکرنے اور مرمٹوں کی فوج کے تنکست بائے کا حال سے ناتو اس کے دل برائی ارعب طاری ہوا کہ دہ سر سہند جا ناجا آدا اللہ بائی ہٹ کی طوٹ او الدار شہر کے جانب شمال تو ہوں کا حصار لئکر کے گر دبا ندھا اور خوب عمین دعر نفین خندق کھو دکر فاک خندق سے ایک تلد لئنکر کے جاروں طون نبالیا۔

١٩ رجادى الاق لكوبها وباني يت بنج كرمصار وخذ ق توبول ك زنجيره سانارغ بركياتا فاه درانی سنبهالکه کی سرائے سے میں تو میذکوج مغرب کی طرف کئے اورائسکریے ماغر جا نور ادر مكارسا مان كودانشه بتحييه هور الكايرية برسمي برسمي كم شاه دراني مارى افراج وابروا در معبيت كى كغرت دىجە كرفون زود مېرگىبا بەمغا ىلەپر آنا نىمىي چا مېئاا دراسى طرح كېاڭغا موا افغانستان ھەجانىگا ا مغوں نے بیچے رہے مبوتے سامان کو لوشنے کے لئے پورش کی سروارخاں جہان خال کو کنٹرے مرمثوں بِرعنب سے مما کرنے کا موقد ہا تھ آیا س طرح میں ہزار مرشے نہ تینع موگئے بہا ڈکے ہو ننے کے نسيرے روزاحد شاه درانی اور نواب تحبيب الدول وغبره ٢١ روبيع الاول ساليكو ياني بين بهوشيكة نغباع الدوله تعي شرما شرى محبررى درمراني ومن منرار فوت سے م<mark>انی بت ب</mark>ينجا س کے ساتوا دوھ کے تفار العلقة دار كوسائي سراكى من كى مندوا نسرامراد كرد و تمت كرد كتے . نواب احد فان منكِش كى يزاب نجيب الدوله سے كشيد كى تقى حبب شجاع الدوله اود **عس** ثاہ در نیک خدمت س ما عز موسے کے سلتے روان مواا وراحد خاں نیکش کو فاندی الدین کی تباہی کا مى تقبن مبركياتواس مے بجيب الدول سے آشتى كى طرح والى اور شاہ دراتى كى خدمت ميں ما عزمول تخیب الدوله بهبت او شخ خیال کا فرو تفاتومی اغرامن کے مقابر می فاتی غرص او مندبات کی کوئی مقبقرت نہیں بھی تھا جہانی احد خال مگرش تنجیب الدولہ سے ملنے آئے تورہ دور مک خود مشایق کوئے اور ٹنگفتہ چبرہ اور محربت سے ابر نہ دل ہے کہ نعل گیر موتے اور ہمائی کہ کرخطاب **کیافر منکا حمثنا** ودانى بمركاني من عرت نجيب الدوله، دوندت فال، احمد غال المعرفال منابش التعاع المدوله، مأ فط رحمت فال نوا بمجيب فان، شاه ولى فان وزيراعظم عبان فان ، شاه كيندفان ، نفسيرفان ، برفوروارفان وزيالنَّه فان وزلياش، مراد فال ايراني مه نظام الملك كاكوني نا سَدْه تفايذا وركسي مسلم صوبه واركا وكمل بغول شخصیکه مشی معرغیورسلمان قرم ا فاعنه هان کی بازی لگا کردکنی قریت کے مقابلہ میں سبیہ سپر موتے تف بمزور بيرك - ورانى سب بها بت عسم اور زوراً وستق اور سوارى مي كسى كياس تركى گھوڑے کے سوا د دسری نسل کا گھوڑا نہ تھا باڈگ ٹرے مینی، مفنیوط اور چیک میں مشاق ٹلوار کے المعطم الارمي والكالية التي سداسكند لال مطبوعة وزالا بعيار بمنيره

دسی دوسبلہ ان کے بعد شجاعت اور مروانی میں درجد کھنے سلے مگر شاہ درانی کے باس سامان حرب ىنى بېت ئىكى تقاصرى تىرى تورىي تىس جن مى درساطورى كام دىنے والى صرف مىس بى تىس گولنداز بھی اچھے مذیعے البتہ نواسے جب الدول کے پاس جو بان انداز سے وہ سب سے مہر کام کمنے والے مقع جواس لائی میں بہا بہت مفید بہنر ابت ہوئے۔

راج سورن ل العبسوري مل جائ سے بدرنگ جو و سجھا بہا قرسے بلا کیے سنے اپنے ملک کو لوٹ گیا بهاد کے ساتھ غانری الدین ، اباسم خال گار دی ، فتح محدخال گار دی رطهار را و ملکر ، حبکوسندمی ا الم كالكوار ، صبونت را دُينوار ، منشر بها دِير ، بالاجي جادون ، را جربتبل سهد يو ، ببونت راقه حسراوده ، افسراواس داد ، انتاج فیکسر، برایک کے سائد مزاد با سوار اور بیادے مع اس کے سواپذاروں کے سردار، چرگوری اور بول سوار اور رسّیان کیا تو اور کھیوا ہر ہو کھوا فی شکر کے سبرکردگی دہلی کی مفاظمت کے ملتے تھوڑ آیا تھا۔

بہا دراور طرومیدان ابرا مہم فال کاردی تھاہوسبسے زیادہ بہا دراور خل اک تفا (انسسى جرنىل سَبَى كاشاگر دىتمااس كى نودس بزار فوج بندوقوں سے آرا سة اور يورپ کے ناعدہ سے قواعد دال و شالیت ادر مند وستان عربی بہترین فوج سمبی جاتی تی مربیوں کے یاس تبن سو تویم کفیر ان میں سو تویم تا مذاخل بے تام توید فان نہا سے اراسته ادراس کے اضربہابت عدی سے قوبوں کواستعالی کرنے والے مق<sup>تے</sup>

أفاز جك الرايري الناء كوط ننين كے سرووں كامقا بربوا شام ك الداتى دى آخرمر بينے سي يا ہوئے اور تخبینا وو بزار آدمی ان کی طرف کے مارے گئے ۔

نزاننای بنبغنا ایک دوزرات کے دقت دلی سے بہاقے کے نشکر میں بہت برانز از اربا کا حب کو عَازى الدين ك دلى سع بهاوَكى معا دنت ك نقطيجا بقا مربهُ محا نظريمة مُكَمَّرُوْا مَ فَلَعِي يَحْبِيطِلُولِم لعمرت معنون د ذکریانی بیت کی ازائی کا صفح پر سی مشخمشیرمبا درنسیریا مجدا ککه ا درش و نود سیم بشیمان بوقا ریخ احمد کے مورم میں اپنائشکہ سم کر آگیام ہے سے مرسی زبان میں کھے دریافت کیا بیٹان یہ مجہ گئے یہ لوگ مرسی میں اپنائشکہ سم کے آگیام ہے سے مرسی زبان میں کھے دریافت کی بیٹان یہ مجہ کر اس برقبعند کو مرسی فرآ مستحد مورک و مستدی ٹراس برقبعند کی است مرسی و استحد اللہ و لدکور اشتمام م مراک مرمیوں کی رسد کورد کا جائے جی انج سخب الدولہ نے نہا بت مدگی سے مرسی وں کا قافیہ نگا میں میں میں کا بند و نسبت کیا ۔

علافہ سرمند کا زمینار آلاما شمر مہوں کو بڑبر دس پھچارہ نفا سخیب الدولہ سے ایک فئم دست بھیج کرالاجاٹ کی خدمت دسد دسانی کا خاتمہ می کرادیا ۔

نه درانی ادرانی ادرام ات افا منه کو بانی بت بس آئے موسے ایک بهنته گذر دیا کا انہا کی استی و کی استی و کی استی و کی استی و کی با بھی ہوئے ایک بهنته گذر دیا کا امرانی اور اردام استی استی میں ہوئے ایک بهنته گذر دیا کا امرانی ایمی ہوئے دی دور معرفی و برجوا روانی بین بیر بیر ای برجوا دی الاول کو احد شاہ درانی سے مرمشوں معمار و زخیرہ برجوا رکا بی بیر بیر الدولہ کو مقدمت العبش بنا با اور جہان خان و شاہ ب ندخال اک فراکی مقررک ان کے بیچے ما فظر جمت خال ، نواب دو ندے خال ، نواب مقین الشدخال کی فراکھا۔

ننجاع العدد واحدمان نبكش كوان كالكى مغرر كمياين كى نبشت بېغود با د شاه ا درا شرف الأ نماه ملى خال د جے مانظر كے وقت حمل كياكيا ۔

نازظہرکے وقت مملمکیا گیا سجیب الدولہ بان ا ذائدی کرتے ہوتے مرہٹوں کے سنگر بک ہے مرمنٹوں سے خوب مم کرمقا بلدکیا با تی افراج تو سنگرینی حصار کے باہر لڑتی رہم لیکن تجب الدولہ دس مزار فوج مرمٹیوں کے حصار میں گہس گئی اور مرمٹیوں کو مارتی ہٹاتی ہوئی اُن کے کممیب بازار میں جو کممیب کے وسط میں واقع تفاہنے تئی وہاں مرمٹیوں سے جاروں طرف سے اُن کو گھر لیا شام تک فنچ و ٹلوار سے بازار کا رزار گرم رہا خون کے ندی نالے بدکتے مرمٹیوں سے میدا نِ جبکہ بٹ گیا بہاؤ کا سالار ملونت سنگرہ چی میں ہزار مرمثر سوار وس کا مردار کفاا کی رومہلی کے ہائفہ اداگیا۔ شام ہونے بر یو فرج جوم ہٹوں کے مصاری محصور تھی ا دواس کو کوئی مددھی اہم سے مبنی نہیں سکی تھی نو د تبورا در شجاعت کے کا رناسے دکھائی ہوئی اپنے تیام گادکی طرف والس ہوئی اپنے ساتھ در اپنے مساتھ مرسٹوں کی نوب جو کم ب کے عین وسط اور یا زار شکر میں رہی ہوئی تھی ۔ ابنے ساتھ کھسبٹ لاتے رو سہد وس برائر میں سے جار سرار ہجے سنے مگر بزار یا مربئے اس تھڑب میں کام کئے مان غنب ت لاتے سے اس سی ایک دون اور از ارائر کی طرف السب ہوری میں بائس ہوری گئے تھے تک کو بند وسید فرج والس اپنے کھمی بھوری میں بائسوکو فوج افنہ السیعت کھول گئی گر انفوں سے بہا دری کے جہرا سے دکھائے مرشے سیا ہوئے اور ہوگ کا تھا میں جو ت اور ہوگ کے الماد کی مرائے سے دی کھر سے کھے۔
دکھائے مرشے سیا ہوئے اور ہوگ کا داد و حبرات سے دی کھر سے کھے۔
دکھائے مرشے سیا ہوئے اور ہوگ کا داد و حبرات سے دی کھر دیے تھے۔
دکھائے مرشے درآن کا دفائح الکی دائے تکا رائلوں سے دی کھر دی ہے تھے۔

مة ترب إنفىد بياده الازم واب تخبيب الدوله از و خمهات شمشير تواسا تصخون از سروتن شان موال من زال ورفق كذال اذ منكر وحصار) شان برآ مذا واب شجاع الدوله حال جراحت ورقع كرون افغانان وبير

متعجب گشت دگفت که آخری برجرات دبها دری ایس جوانان ا

گوندنینت کو برزنیدت بهادری اور ولاوری میں بے مش کنا جا کا تھا سر دار بها دکومعلوم میوارد بها میں سردادا در نئیاع الدول درائی کے علم کے نیچ جمع مو یکج جانچ اس کے کورندکو حکم دیا کا فغانی سردادوں اور فواب شجاع الدول میک ملک وال ادرائل وعیال کو بریا و کرنے کی حزمن سے باتی سندوں دہی سے باتے سے داروں اور فواب سے بجاس مزار سیاہ کے ساتھ روان ہودا تو۔

ندرشاه نے ماجی کریم دا دخاں اور ماجی عطانی خاں کو جو تندھارسے صال ہی میں آکرفرج میں داخل ہوئے ستے حن اتفاق سے اس دقت با دشاہ کے روبر و مووب کھڑے ستے ان کو اشار کیاکہ تم انھی اینے نشکرکو لے کرسوار موجا زادر گو مند نیڈٹ کو قرار دا تعی منزا دو ایک ہیرون باتی مقاکم ی دونوں مردار چار منزار حزار سیا ہے کہ دواب منامیت خاں کی رمہبری سے روانہ شاہجا ں آباد موت دریات من سعیار بوکوم بدم گورند نبرت سے کمیب برجا بیدے بیاں گورند نبرت وی مرب اور کا آدار ہے سے کہ ان ای افسرا کی انہوں نہ کا آبام ایک طرح ان کے سربر بوج و سے گورند نبر کی سیاہ نے میں مسلح مونا جا با گران کا بدن قابوں نہ کا آبام ایک شفت بنگ ہوئی جا رکھنے کہ برابر وار بونے رہے آخرا نعا نبوں سے نہایت سفاکی کے ساتھ بر بہوں کو قتل کر انٹر وج کیا بیاں میک گورند نبرت اپنے افعارہ برار بھر سیوں کے ساتھ برائی بادر بہا دروں میں نام دوشن کرگیا دوسرے دوز دوبہر کے بعد ون و صلے به وولاں افسر شاہی انشر میں ماحز مہوتے شاہ کے سات مفتولوں کے سرخ جوں اور وزراک سے انکار کو دال ایم براد شاہ ہے صد فوش بوا اور افعام سے نوا زا۔

کریم دا دخاں ا درسردارعطائی خان خدا دا دخا نت رکھے۔ تھے ان کی بہا دری ا در شجاعت کی دہاک ان کی بہا دری ا در شجاعت کی دہاک ان کے وطن میں کئی تھی ان کو جہا وسیے ہوا شوقی کھا اسی خبال سنے یہ وار و مہند موتے اور داو شجاعت دی ا در موقعہ بڑیا تو کا رہائے نایا سالنجام دسے ۔

<u>شنخون المبرسم خان کاردی کے کہائی تمنح خار، کاردی سے ایک رد زمسرا دیں کے تشکر پشنجون اللہ</u> چاہالمکن مسلما لاں کے دفتک میں ج کی ہبرہ کا انتظام بنیا ست معقول تف شیخون اکام را با در بہت سا فغصان <mark>اُکٹاکر ننج خان ک</mark>و وائس جانہ ٹرائے

مرواربها دّا ورنباه ورانی کی بر دو نوعب بُرِے بُرے اُکہ کی تقیں روزاندے معولی کو برینانی کا سبب بن رہے سنے سرواران رومبدی سے کچھ لوگ، عا بڑا گئے اورکئی بارا تفول نے بادشاہ درانی سید کچھ لوگ، عا بڑا گئے اورکئی بارا تفول نے بادشاہ درانی سید موجہ نے میدان اوحور ہے! اوھ کیکن خاہ درانی نے بہوا ب و باکہ بازاتی کا معاملہ ہے اور تم لوگ وا تقت نہیں دو مسرے کا لاکم کوافقیار ہے جو دل میں آئے کر ولکن یا مرد بی دائے ہے ورد در در تاب کے معاملہ میں جلدی نجا تھے دموکہ یہ بازی کس طرح تمام ہوتی ہے اندلیکہ درانیوں کی سیا ہ شب ورد زبرطون سے میں اسر میں اسری کا تم بورے کی تنہیب الدول سے میں درسدی دلات ہوئے کی تنہیب الدول نے الدول سے الدول ہے۔

ے کے راست مسدود کر دیے تھے۔

مرسم فوج کے مبنی ہزار آ دمی تنگل میں کوئی لینے کو گئے ان کے مقابلہ میں با نیے ہزار ارجو طلالہ کر دی کرتے ہے وہ در آئے ان مبیوں ہزار کو گئری ادر کھیرے کی طرح کاٹ کود کھر ان کے باس عبگی ہتھیا ر نہ سنے صرف کرٹری کا شنے کا سامان تھا کچہ لوگ کا فط مسلح عزور کے باس عبگی ہتھیا ر نہ سنے صوف کا شنے کا سامان تھا کچہ لوگ کا فط مسلح عزور کے گربے خبری میں رات کا دفت تھا ہوگ ہے آئی کہ م آئے ۔ مبیح ہوتے ہمیتے نوشوں کا فن دور دور نکر نظر آ تا تھا مرتشہوں کو خبر کی فوج میں وا دیل مجرا اور خود بہاؤ تعبی اس ما ہوا۔ صد برواس ہوکر مغلوب یاس ہوا۔

ادکاہے ہوتی ا بہاؤے نواب شجاع الدولہ کے باس بیا مہیجا کہ تم درمیان میں ٹرے کسی طرح ہمائی ان کرا دوا در با دشاہ کو کا ما دہ کر دوہم یہ اصمان نا زئست کمبی نہ کھولیں گے درا بنی گرمی ہوجا ہمائی ان کرا دوا در با دشاہ کو کا مادہ کر دوہم یہ احسان نا زئست کمبی نہ کھولیں گے درا بیٹے کھوا دو مجھے انبا کری بدل کھائی آج سے سمجہوا درا بیٹ کھی زعفران تھی دی کہ مرمٹہوں میں الفائے عہدے افرار کا افتان مہوتا ہے نواب سے اس امری اطلاع دزیراعظم شاہ ولی فال کی وساطت سے بادشا کا نی کے حصنورتک بہنا تی باوشا میں اور عادل کے دور مرمٹہوں اور عدار کھا تیوں کی اطاعت سے کھالیں ہم کو صرف ال ان کے معنورتک بہنا تی باوشا کہ مرمٹہوں اور عدار کھا تیوں کی اطاعت سے کھالیں ہم کو صرف ال ان کے مذور سبت میں اختیار ہے باقی دہی صلح سواس کو ہم سب سروار حیانو حس طرح منا سب سمجھو ملے کی گفتگو کو گو۔

شجاع الدوله مرمٹوں سے سازبازر کھنے کھے اکفوں کے کہنے سے ہندوستان کے بروں کی محلب کنگامش منعقد مہدئی ۔ نواب شجاع الدولہ ، نواب احمد خال نگش، نواب افظ رحمت خال ، نواب دورند ہے خال ، نواب میں اللّہ خال ، نواب عنا بیت خال دفیرہ سب افظ رحمت خال ، نواب میں این ملت دکمز دری ا درم مٹوں کی گٹرت و طاقت دری کوسب نے مسلح ہوجا ہے کو عنینت سمج ہا کھونکہ اپنی ملت دکمز دری ا درم مٹوں کی گٹرت و طاقت دری کوسب در کہانی نب کی لڑاتی صفح ، وسلم العدر مشاشلہ جے ہ

محسوس کئے ہوئے کتے مکین نہا نواب خبیب الدولہ لے سب کی بی احت کی اورکسی طرح صلح إ رمنا مندنہ ہوئے جب سب سے حبگ کو صلح پر ترزیج وینے کا سبب دریادن کیا تو تخبیب الدول سے بیان کیا کہ

خیلیملی در مرتاع مرمید ایک السی قرم ہے کہ حس کے قول وفعل ادرا ترار دوعدہ کا کوئی اعتبار نہیں ال و متحت من مرمین کے قول وفعل ادرا ترار دوعدہ کا کوئی اعتبار نہیں او متحت میں مرمین کی سے لوگر اور دل کے وصلے نکا اس کو من سے ہم مسب ایک میدان میں جمع میں مرمین مکن نہیں اگر خدا نوائز اس وقعہ مسیر مونا مکن نہیں اگر خدا نوائد اس وقعہ مسید مونا مکن نہیں اگر خدا نوائد اس وقعہ مسید اپنے اپنے ملاقوں کو رحف مت برگئی اور میں مرمینے ہم میں سے ایک کوجن حن کے دلی کے دالیں گئے .

ر بانی آ مَذِه )

### تفسمظهب ري

تمام عربی مدرسول، کرفیانول ورغربی جاننے والے اصحابے کے سیمیل تحفہ ارباب علم کومعلوم ہے کہ حفزت قاصی شاہ اند بائی ہی کی معظیم المرتب بقسیر مختلف خصوصتیوں کے اعتبار سے اپنی نظیر بنس رکھتی لیکن اب تک اس کی حیثیت ایک گوم بابا به کی منی اور ملک میں اس کا ایک تملمی لسنے تھی وست یاب مہذا و شوار تھا۔

الحدلتذكه

ایک عب ایمی خوش خبری عربی ادب کے ایک نایاب سینے کی دستیابی

( از جاب مولانا ستدبدرالدین صاحب علوی است فرمسلم بوینورسشی علی گذمه)

دوسری فعدی بجری کے علی ورجہ کے شواوس نبارین برداد زاد نابنیا ہوتے ہوئے بھی بہترین ارسیم کیا گیا ہے دوکھٹر النسو تھا اوراس کا کلام مقبول بھی ہوالیکن جس اعتباکا مستی تھا حاصل کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے ساتھ اس کا سیاسی اختلا من تھا اس کے ساتھ اس کی اور بریسرافندار جاعت کے ساتھ اس کا سیاسی اختلا من تھا اس کے اشعار کی بوری حفاظ ہے ہی اور خالدیان کے دیوان کا وجود مشکوک ہی رہا پہلیجت کے دربالد کے دوشاع دن سے جو بھائی بھائی ستھے اور خالدیان کیے جاتے ہے اس کے کلام کا انتخاب اتھا جو دوشاع دن سے بھی اس کے کلام کا انتخاب اتھا جو دوشاع دن سے بھی تھی۔ یہ متن اور شرح بھی اس کے کلام کا انتخاب انتخاب کی شرح با سنچویں معدی کے ایک اور یہ اسمعیل ابن اس محد سے کھی تھی۔ یہ متن اور شرح بھی خانہ اصفیہ حبدرا کا و وکن کے کہیں ان کا مسراغ نہ طا۔ واقع الحود میں اس کو رشرح المختار من شورشیار میں میں جو عدی خدمت کی اور مصر کی گھینہ التالیف سے خالا میں اس کو رشرح المختار من شورشیار کے نام سے شائع کیا ۔

جیسے ہی یہ کتاب شائع ہوتی میرے محتم دوست اورنا مورستشرق ڈاکٹرکر سنگرے کی بیج سے بچے لبنا رکے دیوان کے وجودکی نوشخبری سناتی ان کے منط مورخ ۱۵ ارا پریں فی الدیما افتیاس رے ذیل ہے ۔

"اج مجے ٹیونس کے شخ الاسلام اوروزیرعدالت سیدی تحدالطام بن عاشور کاخط اسے - اکفوں سے سٹرح المختار کا ایک نسخ خریدا ہے اوران کے ذاتی کتب خانہ میں ایک لمی نخدودوان بنار کا موجود ہے حس کی وہ سٹرح لکھ دہدے میں پیشکوک مقامات بروہ میری

مدد کے خوابا ب میں اور شرح کی تھیں کرکے حبار شاتع کرنے کا قصد ہے "

اس اطلاع بریس سے برا و را سرت بننے کود بیان کی تفصیلات معلوم کریے کے لئے فر لكهده خالبايدوى د يوان سي ص كا ذكر دمشق كي محلة المجمع العلمي العربي باب ماه كا يون اول والعام م آیات علاحظ مهرصفیم ۱۱ - ۱۱ کلکن اس وقت میری تما م کوشسٹیں مزید معلومات کے لیے ہے سودن بب مونی میں بنیخ سے مبرے خطاع جواب دیا درمیری اکن کی خط دکتا ب عاری مِوكَى - ابني كجدِ تِصامنِف بعي الفول في بهجرِي جو قد كم طرز برعنِ قصا مدكى متروح تقيس . بشر کے دلوا ن برمرے کام کی نوعیت شخے کے کام سے مخلف بوسے کی بناء برس سے اُن سے وو کیاکہ اس میں کسی نصارم کا مذلبتہ نہیں ہے اس لیے وہ اس کی نقل یا عکس مجھ کو دے دیں اِز اس کوپلیطانف الحیل مالینه رہے اور میں احرار کرناریا کہ اس میں جا رسال گذر گئے جنگ عفہ ﴿ شروع موگئی ا ورغیرم کک ستای کی انفطاع ہوگیا جنگ کے ختم موسے کے بعد تھر مجھے ہوا تَنَارِي ياوتا زه بوتى اس كے سے بننج كا هال معلوم كرنا هزوري تقاچنا مخامتحد و ذرا تع سے بته حداثا حابا كر حسب كو معالي ما موتى أو خوز الحنس كي مم سابق من يرخط كمواجس كا بوال علم يفادبا ورنگهاك رب وه تينغ الجامعة الزيمونيدين بهم دولؤل كوايك دوسر سے كى خيرست معلوم كركے نوشی ہوئی یا دہ رقت بھاكہ میرا مرتب كر دہ د بوان ابن دريدم صركی لحبنہ الباليون ميں ہ طبع تقاراس کا کیب سنند شخ کو نذرکریانے کا وعدہ کرا کے چرائی ٹرا نی خوا میش کا اعادہ کیااس الفوا في اين تقليف مقا صدالشريفية الاسلاميه مجهم معيى درويوان كم متعلق لكهاكدان كي مترح عيد کے لئے لینتہ التالیف با جی ہے، صل دیوان بھی اسی کے ساتھ سے ۔ فوٹو کی تھی اجازت اتفول نے و سے دی ان کی ہرائیت کے مطابق میں نے لینت کے صدر رہے و نسیسراحد کے نام متعدو خطوط يسيح بوسب كم مب منائع بو كن موراً ديلي ك سفير مفركا ذريع اختيار كياراس ذريع سے ان کو خط مل گیا اسی کے جواب میں الفول نے بتایا کہ اس سے سٹیتر ان کو میراکوئی خطانہیں ملاد لوان کا فوٹو تیار کرنا نجو منٹی منظور کہا ہیں نے بشنح کی تحریمہی اجازت بھیج دی اور حوالاً

ؤ ٹوکینے کا کام شروع ہوگیا خدا کا شکرہے کہ مبندرہ سال کے بعدیہ آ رز دیوری ہوتی ا درہ رپمبر انسالیہ کو دیوان نیٹ دکاعکسی نسنخ میرے با تفرس آگیا۔

المتدا لمحد برآن جبرکہ خاطر میخواست آمد آخر زسس پردہ تقد دیر بدید بنارہ دیوان معدوم بولے کاخیال مختلف اختحاص کے انتحاس کے انتحار جمع کرلے کا باعث ہوتا رہا ۔ دورِجا عزیس آکسفور ڈیو بنورشی کے بردند بسرارگولدیتو ہے ابنا وقت اس کا باعث ہوتا رہا ۔ مورِجا عزیس آکسفور ڈیو بنورشی کے بردند بسرارگولدیتو ہے ابنا وقت اس کلا میں صرف کیا تھا۔ تعین ابنا مجموعہ بعین این کا انتحال میوکیا۔ بننی تحد البنا المرک مجھے کھھا تھا کہ آگھ سواکھا دن اشعار الفوں سے جمع کئے ہود دیم مصر سے شائع تھی مہوتے ۔ ایک احرصنین القربی کا حب کے استعار کی تخریج ڈراکٹر کرنیکو دو تھے مصر سے شائع تعین مورکا بشرح المختار کی خدمت سے فارغ موران کے دورس سے نعبی نام عربی کے دورس کے دورس کے دورس سے دو تھی دورس کے دورس سے دو تعین مقدور کا تشرح المختار کی خدمت سے فارغ موران کے دورس سے نیا وقد میں انتحال کی دورس سے نام عربی کے دورس سے نام عربی کے دورس کے دورس سے نام عربی کے دورس کے دورس سے نام عربی کے دورس کے دورس کے دورس سے نام عربی کے دورس کے دورس

## راعم المنامون السير العناد

(ازمولانا اومعوظ الكرم معموى اسنا ذررسسر مالسسه كلكست، قمن سياعة ببين المقابر وهناك تنفسل النواظؤ وهنا"لسيان الصمت أندى منخطس ذى ذمكور وهناك للقلب السسلي حراف اتأمسك لك ذامؤ وإذا بكيت مؤسناً فابك الكيوان الأكاير شبير احمل سيد العلساء جمتاع المسائث هذا الذي عرفت فصنائله السوادي والحوافق هذاالذى ساقط تنساه المكاتب والدسساة حى لن توشد عبدان المساحد والمنابو حقُّ لِنُن سَكِيدا مُسَالِم الكسَّالَةِ والحسا برُ هلد شکید سأس بغیرعیبون اولی البصائو وهوالذي حصت لدي عرفاند محج السبكاس ولسأنه كمعترد ذى الشف فرتين بكوت شاهر فيحكمة وخطأ بترعنة واءسحت ركلة نا منت أحيى بسلهمه العلو مروقسله كانت دوافر وأتى تبفس والكت مي ملاح وحب المحقظ هو ومط الب سمحت قريس حنه بها ، سف المسافر

الله وفق دفت ع السعيد يحيى الشعائز بالشرأى مردية د هست ناعول كل منابر الشرأى دمربة حلت فتن رهشل لمشكور تاللس لاتحظى بشووا المحافل والمحاضة أفقيد لعنداد الخيديد مثقى تزايك كلم بكلؤ د ترات عليك سح أئب تتسلوم واعجها الواكر باعين وأعى ستدا ماقطسابرة مساير بط أدتق آذفت الياد د به وخاسته الأواصي بحل العزمية غيرمفلول الشسياة من البواتر أما "التساس" فأمه وحلاوحه مثم المناخؤ لُعَى "عِسَامَاللَّمَافِي حفظ الشريعة غيرجائز تبكيره توكسيتان بل كلالمواطن والماجؤ بسقيه وادى النسل سقيامستمراغيرضائز فكذاك تنقرض العصو م في تعلق المفاخو أساالمنيةفهي تذس الكساروة الأصافر والشر بطوى الدهسكيين يشاء طيارهواشى

### اُحبیب ت غزل

رجناب عامر صاحب عنماني

ان کی ہی تجلی عام موتی ان کا ہی نظارا مونسکا
سکن یہ بڑا کا فرول ہے ابوس نظارا مونسکا
پاکیزگی دامن کی قسم بس ایک اشارا مونسکا
اسنو بیکباں سے آتے میں کو خشکت معادا مونسکا
اک ہم کہ ہماری سنتی کا ساحل مجمی کنارا مونسکا
ذرّے کو منیا دی سورج نے لیکن وہ ستارا مونسکا
جو در دِ نہاں تھا سینے میں اس ورد کا جادا مونسکا
تو مین مذاق عم تھیں راجا سنک خرادا مونسکا
کوتی مجمی معیقہ قدرت کا ت راک کابار ا ہونسکا
جبنیا ہمی گوا را مونہ سکا مزا بھی گوا را مونسکا
اخوش میں بالا تھا جس کو وہ دل ہی ہمارا مونسکا

کول کرامی عباں دہ ہونہ سکے جبنیا ہی گوارا ہونیسکا
نظروں کوشکسیت فاش ہوئی دیدارکا ہوسکا
ویسے توکسی کے دامن کس بسبل کیا شاق کانی تھا
اِک آگ سی پہم آئٹ بہر، رگ رگ بیسکسکتی جائین
اِک دہ کہ بھیا نکطو فان میں تنکو نے سمائے تیرگے
قسمت کی فوازش تھی جن برخورشید کی ضوسی مابنے تیرگے
میاد اِک ان کو باکر معی محسوس کچھ السیا ہوتا ہے
ناموسل لم کا داغ بنی دہ آہ جو آئڈ معی بن نہ سکی
میں غنچ دگل بھی خوب گروہ عارض رنگیں کیا کہنے
اے وائے رہ بہب مناکا می اے دلتے یہم لمیدیں
ادروں یہ معروس کھیا کہتے اورون کا سہارا کیا گیے
اوروں یہ معروس کی کہتے اورون کا سہارا کیا گیے
اوروں یہ معروس کی کہتے اورون کا سہارا کیا گیے

د کھا ہے یہ اکٹراسے عامر صبنے کے خدائی جی سکے مرہے کی د مائیں کیس حیں سے الندکو بیارا ہونسکا

فصص لفرآن طديهارم يصرت مينتي وراول الشصل الشرطيه والمسك عالات اور تعلقه واقعات كابيان \_\_\_\_ نيلج القلاب روس - انقلاب روس يرمند إية اريي كآب قيمت سے ، مسلماً: ترجال لشنه الثامات بوي لاجاح اد دستند ذخيره منات ١٠٠ تقطيع الميسك طاردل فيتناه كارعظه تخفة النظارين فلاميغريراب للوطرم يتغيركن ازمترهم ونقشهاك سفر فتيت سنتحس جموريه نوكوسلاد بإورارشل ميو وكوسلام كآزارى وإفقاب يقيم خيزود كحبب كناتب عجار متهمة مسلمانول كأظم مكت معريش شهرت فكر حن برايم حن ايم له في اي وى كي معقادية التطم السناميك زعبقيت محدم بدمشر مسلمانون كاعرمج وزوال لمبع دم قيت توركم مكل لغات القرآن مد فرست الفاظ علوس قيمت عجر مجلدهم حفرت شا کلیم الله د الوی - ثبت ۱ مفصل فررست وفزي اللب والميجس آب كوادار ع ك طفول كاففيل مي معلوم بوك -

ينائه مكل مغان القرآن ع فرست العاظ مدار انت وأن بهب ش كراب مع دوم فيت العدم للدصر ست راب کارن اکس کی کتاب کیپٹل کالفن شعت ويدرجه مديداليفن منمت جم اسلام كالظام حكومت واسام كعفايط فكر تشك والمحسول يرونعات والمكل بجث ويرطي طانب بن أميرة اربخ لت كالمبراصة لميسام ر الذيهم مضبوط اوعده مارسي ١٤٥٥ أمنذ شان ين المانون كانظام منيم وترسبت وخداة ل المناء مرموع من إلك جديد فأرباقيمت للحدر مخدمور الاستعليم وتربيت طنالي جرم يطن تعصيل عما فق ما يكاره والطب الدين اليك كوفت عاب ك بندت نيم سلانون كانطام تعليم و زيبت كيارا كالتميت للحدر مبدمشر تصفس القرآن جدسوم انبياطهم اسلام كالقافي يعاده إن تصص قرآن كابيان تميت هر مجلد سنر بحل اغامت العرآن مع فرست الفاظ عله بناني بهث المعهر مجلدمثهم يُرَبُّ: قرآن أورتصوت جنيقي سلام تعين رباحث نصوف برجديدا ووعققا ذكناب فميت فأدمجلدس

منجرندوة المصنفين أردو بازارجامع مسجددلي

مخضرتواعدنده الصنفين ولمي

المحسوج اص وعفوس صزات كم سه كم إى سوروب كميثت مرمت ذائي وهدوة المسنفين ك وا مرجستین فاص کوانی طمولیت سے عرت کیٹیں عے ایسے علم لوا زامحاب کی خدمت امارے ادر کمتبریل ن کی تام مطبوعات نڈر کی جاتی رہیکی اور کا رکمان اداروان کے میتی مطوروں سے مستنفید ہوتے رہیگے۔ مو يحسنين : وحفرات مجيس روب سال مرحمت فرائينگ وه ندوه المصنفين كه والره محسن سال مم يكي ان كى جانبست يه خدمت موا وضر ك نقطر نظرست نيس موكى المعطية خانص بوكا - ادارت كى طونسے ان حفزات کی خدمت بس سال کی تام مطبوه استاجن کی قداد ہمن سے چا رہا ہوتی ہے نیز کمتبہ ا يرفان كى ميمن مطبوعات اورادا روكا رساله مرولان كسى معا وضرك مغيرمين كياماك كا-سوءمعا ونمن موصرات امماره روب سال مثلي مرحت فرانيكان كاشار ندعة المصنفين كرصلة معاونتن مي بوه ان كي عدمت بي سال كي تهم مطبوعات ا داره اوررسال بران (جس كا سالانه جنده به روب ي كالمتحت بين كامايكا-

مع ساحدار وروييه دوارن والمرامحاب كاهار ندوة لمصنفين محاحبادين بوكا ان كورساله باخيستايا مانيكالدود البكيد يرسال كى تام مطوعات الدونعد فيستمدى جايس كى ديمك كاص طور يرعلاد اُو**د طلبام کے لیے** ہیں ۔

دا بران براگرزی میسندگی ۱۵ رتاری کوشائع بوتا به قواعل ۲۰ نابی علی تبقیقی اظلاقی سفایین بشرطیکدده زبان داد یک معیار بربع رب ازیر بران می شاخ کیے جاتے ہیں۔

رسم، بادجرد البتام كے بست سے رسالے واكانوں بين منابع بوم نظيمي جن ما حب كے باسكار منيع ووزيده عن زياده ٢٥ مّاريخ تك وفركوا طلاع ديدين أن كي خدمتين يرج وويرو بلاقيت جيمها مائيكا اسك بدشكايت قابل اعتناسي مجي مائيك -

دم ) جواب طلب امور کے بیے ، کمٹ یا جوابی کار ڈیج با فروری م

(۵) قیمت سالانه چلاروپ بیششنای مین روب جا را لے رئ محصول داک، فی پرچ ۱۰ر

رى منى أرادروا فركرتے وقت كوبن برا بنا كمل بيته منرور لكيے

مونوی محداد رئیں زیئر ویلبشرنے جیدبر فی پرنس میں طب**ع کراکر دفتر بر بان ارد و باز ارجام صبی**د و<mark>لی سےمث</mark> انق<sup>ح کیا</sup>

# مرفق في ما علم ويني كابنا



مر شبع سعندا حراب سابادی مطبوعات مرة اصنفين وملى

غمرعولى اصافے يھے گئے ہيں اورمضايين كى ترتيب كي زباده دنين ورسل كياكيام وزير لمبع -ملتكم فضص القران طداؤل سيدادفين مفرت آ دم سے حضرت موسی و فارون کے حالات واقعا تك تيمت مرمجلد يمر وحى اللهي مئلاوي بيمبير مقفائرتك درمي بن الا**قوامي سياسي معلوات . ب**ركتاب والسري می رہے کے لائق ہے ہاری زبان میں الکل عدید تاريخ انقلا بقيس براسكرى تأب تاريخ اهذب روس كاستناوانكى خلاصه جدد الدين عا (زرهب) سيهما وقصص القرآن طدردم عفرت برشع سے حضرت کی محالات مک دوسرا اوس ا

اسلام کا قصادی نظام: دقت کی ایم ترین کتا اسلام کا قصادی نظام در نظام دقت کی ایم ترین کتا اسلام کی اسلام کی نظام کی اسلام کی نظام کی اسلام کی اسلام کی ایم کی اسلام کی ایم کی اسلام کی ایم کی کا موج و و وال در صفحات ۳۵۰ مدیرا در پیش در مجدر صدر

خلافت رأشر (آاری طن کا دوسر حصر مدید اوسین نیمت بیم مبلدید و خیبوداورعده مبلقی ا الایم الایم

منته اسلامهن غلامي كحقيقت مديد الديش جرب تظرفان كساعة مزور كالمتلفظي کے گئے ہی قیت سے معلد سی تعليمات اسلام الوسيحي قوام اسار كاطأ اورىدوانى نظام كارنىدىرغاك زيرطبع سوشلزم كي ببيادي حقيقت واشراكت متعلق جرمن برونيسر كارل ذين كى آمخوتقريون كا ترجر مدمقدرا زمترهم وزرطي مندستان مي قا وان شرعيت محمنواد مسكر منكري بني تربي صلهم ماريع لمت كاحضافك جس میں مبرت سرور کو کٹات کے تام اہم واقعات کو كفاص ترتيب منابة أسان اورد فضين الذاري کھاکیائی ک<sup>ے جدیدا ڈیٹن جس میں اخلاق نبوی تصامم اب</sup> كالضافري قببت فيمجله عبر

يمت على مبلدستور غلالم إن اسلام ماسى سته زياده غلامان اسلام كمه كالات ونعنا كرادرفانا ركادنامون كالنصيل بيان جديد المنين هيت صرمجلوب

فهم فرأن وجديداديش من ستس ابرامان

ئے کئے یں اور مباحثِ کتاب کوازمر نومرت کیا جماہے

ا خلاق او دفلسفه خلاق یلم لاخلاق پایک مبوط اورمحقار کتاب جدیدا دیش جس مک نکست جد

# همسيان و چهارم

### مارج مزه ١٩٥٥م طابق جادي الأول و٢٩٩هم

### مولننا سيدمحدميات فنا فاظم حمجية علمارمند

حفزت مولانا سيدمناظ احن صاحب كيلولي جناب خواه بسد محمد علیشاه هنا اسحاقی رحمانی سبوار بود

ا ذخوا جه احمد فارد فی د د بی کالج ۵- جانور ول سے دلیسی رکھنے والاعربی ایک قدیم شاع از داکٹر فارق احدایم - اسے - بی - ایج - دی

د اکٹر پوسٹ شخت کے قلم سے ا ذمفتی انتظام الترصاحب شهانی اکرآبادی

بشخ الحدث مولاما عببب الرحن الاعظمي

٤- اميرالا مراء يؤاب خبيب الدولة است حنگ مرثت الاستاد العلامه شبيرا حمد الثماني

٣- زُانِ عكيم كيفظى دمعنوى حقوق

ہ ۔اقبال کا نظر یَہ شاعری

۲- بین کے مسلمان

9- ادبیات

ا. نظرات

غزل

ازمنش حيدببارى لال مماحب مساج بورى 197

109

### بِنَالْمُ لِلرَّمْ الْحُمْرِةُ نِ خَلْلُ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نفست العین کو بیما ننا عربم اوراتیاری تین وصف کلید کامرانی میں جس قرم کورداد صاد نفسیب موجاتے میں کامیاتی اس کے قدم چوشی سے ادر عرج دنرتی اس کے استقبال کے سا دور تی ہے ۔ تاریخ عالم کی دہ بے شارا تلییں جنہوں نے اکٹر تیوں برظبہ عاصل کیا ، اور کر دش میں دنہاد کا باک و درا نے باعد میں لے کرا میں درگار کی نمام شوخوں کو ضم کردیا ۔ دہ اعض اوصا من کی عامل سیر ادر اُن کے دامن انفیں مونیوں سے تعربے ہوتے سقے ۔

كُوْمِينْ فِنَافِ فَلِيكُنَّةِ عَلَيْتُ فِنَافَةً كَيْنَا فَيْ إِنْ فِي النَّهِ كَي تَصِدِينَ السِي بِي جاعوَں نَهُ فَا كرا عند مِثْنِ كي جدِ اور الفيس وصاحت سے متصف گر دمہوں سنہ اکثر تبول کو اقلیتوں کی تعربتنا سی پُرُوَدُ

سکن گذشتہ جند ہفتوں میں مسٹرتی و مرزی نبگاں میں جواندا میت سوزخونی ورا مرکھیلاگیا ۔ اور مل ا دوعمل کے جذبابت سے دماغوں کے توازن پرجوائی الأس سے عمین جبور کر دیا کدان اوصاف کے معیا دہا ؟ اب کو بہ کھیں ۔ اور یہ علوم کریں کرترتی اور کا میا بی کی منزل میں ہم کہاں ہیں اور ہمارا موقف کیا ہے ؟ بیمعلوم کرنا توکسی ٹر بوزن ہی کا کام سے کراس بر بہت نواز وحشباند سلسلہ کا آغاز کہاں سے ہوا اور کہ ا بچا ، میں تورو دیمین ہے کہ اثر ہورے ادبر کیا پڑا اور امتحان و آز ما آئی کے اس و در میں ہم کہاں مک اپنے نفسہ پر قامیم دیور موا شاکر کیا شہوت ہم سے بیش کیا ۔

جب ہم آزادی کے اس نگذائے سے گذررہے تھے جوجی فانوں ، کال کو کُر لوں اور مجالئی گیردں کے اس بھر ہوں اور مجالئی گیردں کے جوجی فانوں ، کال کو کُر لوں اور مجالئی گیردں کے جوجی سے جو کر تکلی ہے جہاں نیزگائی کو گل بار بنانے کے لئے آسنی سٹر لوں اور مج نگرا سٹر لوں کے بارب ہیں جائے میں اور کھی کھی کو ڈوں سے اور مبیرے کم کی ٹر لوں کی فاطر بھی کی جاتی ہے۔ تو ہمارا نصب انعین کھاآلاہ جب ہماری سٹری کے فوالا جب کے طوالا جب کے موالا جب کے موالا سے موالا ہے کے ان سبکساروں سے جو کر داہر انقلاب کے طوالا سے قطماً نا آ شنائے۔ ایک نوو لگا یا ہماری تہذیب جدا ہے۔ لہذا ہمیں ملک کا ایک حقد و سے دو، جہاں ہم اللہ ا

سے ابنی بہذیب کوزندہ رکھ سکس سے کیک پاکستان کا حاصل اور مقصود تقاج ظاہر کیا گیا۔ یہ ننرہ کا مہاب ہوا اور باکستان کا تقویر مقدمت بن گیا۔ اس نو دکا یہ مفہوم لینا تو مراسر زوانی تقاکہ سندستان کے اس گوشہ میں کئی معرمت خلافت واشدہ کی محدمت خلافت واشدہ کی معنوس ہوتا ہم ہوگی ایسا خیال صرف وہی کرسکتا تقاج خلافت واشدہ کی صفیقت سے ناوا نقف ہو۔ المبتہ بہ خیال ورسست تقاکہ جس طرح النیا کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کی مختصر ہیں جہاں اگر جہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے گرانسانی اغلاق کی الیسی سرو بازاری بھی نہیں ہے۔ وہاں فلم میں جہاں اگر جہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے گرانسانی اغلاق کی الیسی سرو بازاری بھی نہیں ہوسکا فلم تندیس موجود میں لیکن اس درجہ مطمع شرک کر آج مک اُن کوا بنے آفلیت میں ہوئے کا احساس بھی نہیں ہوسکا اسی طرح پاکستان بھی ایک الیم الیم کر اسلامی تبذیب کے مشتے ہوتے نقوش کا گہوارہ ابا کا مسلم تبذیب کے مشتے ہوتے نقوش کا گہوارہ ابا کہ اس میں عدل و مساوات کی اتنی اسراری لا محالہ عوک ہر ایک اقلیت اطمینان کی زندگی تسبر کر سکے اور ابنی عزب و آخر وادر جان و مال کومفوظ سمجہ سکے جانچہ مسٹر خباح سے جینئیت گور زجزل جونقر میسب اور اپنی عزب و آخری اس میں بنظام کیا تقا

﴿ بِكِتَا نَ مِن نَكُونَى مِندد مِوكًا مُسلمان ايك مك كے رسنے داسے موں گے جن کے ساتھ عدل والفعات كا ساديانہ سلوك بوكا برايك ا قليت بورى طرح محفوظ مِركى !

نیکن گذشتہ مفتوں میں ہرسیال اور ڈھاکہ وغیرہ میں جو کھیے ہوا اس کا منصد ہر سے کہ پاکستان سیجہ ہی تہیں سے کا کہ اس کے اعکام کو میں سیست ڈھلے ہوت سے اس کے اعکام کو میں سیست ڈھلے ہوت ہوا اس کا اس کے اعکام کو میں سیست ڈھلے ہوتے ہیں اسی طرح وہ مسٹر حبار سے اور اسیار سے میں الدی مثال ہوتے ہیں اسی طرح وہ مسٹر حبار سے اور اسلام سے توکیا مسلمانوں کے مام اخلاق وعادات سے میں کوئی جا اسلام میں موسکما اگریہ اسلام کی دھیں موسکما اگریہ سلم کرد ہوئے کہ ما وفر وہ کے افراد میں میں اسلام کو اسلام میں المدین کے اور وحشت و بربر میں کار میکار دو تا کے ملکے برکند تھی جاتے گئی سے اور وحشت و بربر میں کار میکار دو تا کم میں کوئی سے دور وحشت و بربر میں کار میکار دو تا کم

پاکستان سے گذرکرا ڈین پوشن میں آئے۔ یہ ہمارا دھن عزیزہے۔ یہاں ہم بیدا ہوئے یہاں ہم آباد ہیں ادم ہیں ہم آبادر ہیں گئے ہم سے ابنی زندگی کا مہترین حصد اس کی آزادی کی جدد جہد پر قربان کیا۔ یہ گامذہ جی کا ملک ہے جنہوں سے صداقت ( سیتہ) اور مقاومت بالصبر رستیہ گڑہ ) کے اعلیٰ اصول کام میں لاکواس کو آزاد کر ایا اور بڑیت کو فراخ حصلگی اور پوسے ملک کو صل مساوات اور محبت و ہریم کا سبق دیتے رہے بہ نبڈت ہزد کا ملک

ب بواس کودری ایشیاکا لیڈر بنانا چا ہتے می ادر تغین دکتے میں کہ جیب کک ایشیار کا متحدہ محافظ تا کیم موکا متعدد اكسى النيائى بلك كي وادى اقص بيم معن الني سية ذارى سع يهل سى الفساليين القايم له دادى الدي المرادي آزادی کے بعداس کی کانسٹی ٹیونٹ اسمبلی اس کورمیلیک قرار در ہے گی ہے ادراکی غیر فرقد دار فیرفر می مکومت اس کا نصرباليين قرارد سے عكى سے تعكن احسوس كرجب دا تعات نے ان مبند بالك دعوى كا نبوت اللب كيا تو يم فاموش مي ساسرا درسركردان مس مم برمے برے ومدواروں كو وكا درج مي كنفساليس فاموش كر ملك ميں كاميا يى كے لئے عزم والتار تودرکنار دہ اکامی کے لئے وری جدوجہدس مشنول میں انڈین شنن کا نگرس جوبائی اسمبلیاں ۔ بار تمین عسب کی مخان کے شکنویں میں در اکای کے باد جود ستم یہ ہے کہ احساس آگامی مفقود سے ۔ نیا دلی بادی کانوہ سراکی کی زبان پر سے اور ار مراس المعلان الله المام كالمقين نبس كى جارى بي مرا نقام كو تدرقي من المراج المقام كس سع ؟ ايك بيس خلوق سے ہو بانکستہ ہے اِسلوسے محردم ہجوہمت دجراً سی حم کر کا ہے ۔ جوامن کے ساتھ زندگی کے ایک سائنس کو سب سے بڑی دولت تصور کرنی ہے دا تعات آئی بردودا نے کاالزام دوسروں برہے مکن ہے یاازام صبح مورکس لاجاری اور محبوری کاکیا ملاج کر صوب آسام کا ایک عاد بر او کردیا جا با ہے اور هکومت کے وامن مصمت برکوئی و صب نهن أنك سكناً كيوبح اس كواس كى خبري نبس بوى بهرعال برستى كا بومنوس كيف دماغول يرمسلط سع اس وقت س سے دکوئی جیوٹا فالی ہے دکوی ٹراس سے ستنے سے صرب جذام انگلیوں پر گئے جا سکتے میں جوامنی مگر اپوش بي مكرب موشور كى بوانى دنباكى مالت د كهدكردم بخود بي يا حواس باخته واس كاسبب عرف يد به كما بالفسطين فراموش كريج بي . الماخ يَرم يبلك" " سيكولا ستبث" الرَّد كم ل " زادى" كي نوے مزور زبان برمي يفكن اسى کے ساتھ بھی امرار سے نبادلہ ا بدی با حبک " بینی نقریبًا وْمعانی کرورانسان فقل مکانی می کرنس اس نقل مکانی کے دورمیں جو بے انتہا نقل بنوں ریزی . فارت گری تباہی ا دربر ما دی مودہ سب کی می موجاتے یا دونوں حکومنیں ایک دومرے کے برخلا من جنگ بھی شروع کردیں اورا کیب دوسرے کے ملک برقبھنہ بھی کرسے مگیں -ا وروشا کی قومی ىبىيى تمان دىكىتى دىم . بىن شك يىمكن تقالگرىندشىنان كوئى نېريا دىدان ملک موتاً دراس كى طرف استعارىيد مکومتوں کی نظریں نہ جوش سکن حب کہ ایک سے ایک ٹروہ کر برلیٹ موجود میں اور شاطران برطانیہ کے وماغوں سے بواب کم اس مبنت نشان کوا بناور فرقرار دیتے رہے میں توکوی ہوشمند دماغ ایک لیے کے لئے بھی مطمئن نہیں ببوسکا کہ جنگ یا نبا دلہ آبادی کے بی ام مولناک وا تعات بہوگذریں اور بو۔ این ۔ او مرد دستان و باکندن کی مطلق العنانی برمبزش فر کاشتے اورا قلیوں کی حفاظت کے بہاسے کوئی مین الاقوامی کسرول نہ قائم کر ہے۔

اين خيال ست ومحال ست وحنور

### ندورین حدیث ۲۰) محاضرهٔ چههارم

رحفزت دوانا سدمناظراحس صاحب گبلانی صدر شعب دبنیات جاسع مناسب رحب در آباد دکن ،
میں توسیجیا ہوں جیجے مسلم کی یہ حدیث بینی آنخفرت حلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان عام فراایا
کو آن کے سوالوگوں نے محجہ سے جو حدیثیں کھی ہیں ان کو صائع اور محوکر دیں ، یہ مکم کیا گیک نہیں دیا گبر سے ، ملکہ اس حال سے واقعت ہوئے ایو بینی آب سے سرشنی ہوئی بات کہ عی جارس کو نبر جب اس کی خبر جب اس کو خبر بین اس کو ہوئی تواسی کے روعل کے منے صروری خیال کیا گیا کہ عام طور برحد نبول کے ملکھنے سے لوگوں کوروک دیا جاتے . بھلاس کے ساتھ اگر مسندا حمد کی اس روایت کو برائیا جاتے والی ایو ایک برائی کے ساتھ اگر مسندا حمد کی اس روایت کو برائی ایک ایک برائی کے ساتھ اگر مسندا حمد کی اس روایت کو برائیا جاتے ۔ بھلاس کے ساتھ اگر مسندا حمد کی اس روایت کو برائیا جاتے ۔ بھلاس کے ساتھ اگر مسندا حمد کی اس روایت کو برائیا جاتے ۔ بھلاس کے ساتھ اگر مسندا حمد کی اس روایت ہو ہے ۔

ہم ہوگ دسول اللہ صلی اللہ مالیہ وسلم سے جو کچو ساکرتے
ملید سلم ہم لوگوں کے سامنے برآ مد پوتے اور فرمایا یہ
کیا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے برآ مد پوتے اور فرمایا یہ
حفور سے جو کچو ہم سنتے ہیں داسی کو لکھ دیا کہ تے ہیں ہوسی کو لکھ دیا کہ تے ہیں داسی کو لکھ دیا کہ تے ہیں کہ اللہ کی کمناب کے ساتھ ود دسری
کناب ہے رامینی البار کرنا جا ہتے ، کیو فرمایا ، سفوی کرد
اللہ کی کمناب کو اور مرضم کے اشتراہ ، سے اس کو ماک

كنانكتب ما نسمع من النبي على الله عليد وسلم فخرج عليب، نقلنا ما شدا كتبون، نقلنا ما شم منك نقال ما شدا كتاب الله واخلصوه المحضول كناب الله واخلصوه تال في معيل والحل تناه الله المتحام المتاه في صعيل والحل تناه

اس روایت سے معلوم مونا ہے کے صرف مالغت ہی پیر قناعت نہیں کی گئی مکب کیھنے والول نے جو کھیے مکھا تھا سرب کو لوگوں سے ابک ہی مگر پر لاکر حمع کیا ،اوراً گ رکاکراس کو بنا رَبّح کر دیا ، ملکا ہی روا ہت میں آنحصر ت عملی الشرطلیہ وسلم کا بہ فرمانا کم

المَّابُ مَعَ كَتَابِ إللَّهِ إلَّهُ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَنُو الْمُنَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والمُنْ اللهُ والمُنْ المُنْ المُنْ اللهُ والمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ والمُنْ المُنْ المُنْ

ان الفاظ العالم الله المارة كياكيا حويال خوان كمتوبه هدينون كالخام أنده زمانه مي على كرموسكما عما، مین دی بات کی امور کی عام ا شاعت مقصود نبی سے اگر نبوت ہی کے عبدس اس کٹرت سے ان ك مكتوبهموع تيارموهائي كي وبدرتج ان حديون عد بيا بوك والا احكام ونتائج مين اور قرانی آات سے بیدا ہونے والے احکام و نتائج میں كوئى فرق باتى مارىپ كا،اىنانى فطرت ادراس فظرت كے خصوصیات پیرس كى نظر ہے دہ مبى بآسانیا سنبخه کک بہنچ سکتا ہے، پیرسنج بیرکی نظرتو سیفیہ ہی کی نظرتی جن سے زیادہ ہی ادم کی فطرت كابهجان والا وركون موسكنام باتى يركهناه بباك معنور في مدشور كابتك ممانعت كي تيم كرت معوف كعامة كرفران مي اور عد شيون من خلط و ملط معيم النار البيري الس العرام والمارية نعنی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے مکینے کی ممالفت کردی گرمیری سمج میں بنیس آ باسے کر مرکبھی مہونی ا جيركوسها به إن كي بدمسلمان فرآن كبول سمجه ليني آخر حب دفت فرآن أزل موبلوكم لكها وإرباتها ، اسی زمان میں قورات دائمیل کے مبسیوں سننے عرب ہی میں موجود کھے، ان سے اختلاط کاسٹرکھوں يز بهوا ، مذعرفِ توراة والخبيل ملك عرض كرحيا بول كوعرب مي مين مقمان كالمحبِّد هي مكتوبيشكل مين بإيا عبًا، تقا ، نوورسول التُرْصلي المندعليه وسلم في بسيدون خطوط لكهوات اور لكهوات رسبت منفي يسب يسجه لدنياكه محف مكتوب موجالن كى وجرس لوك خير قرائى جيزون كوقران سحبر ليني كم ازكم ميري هجه میں بہ بات کسی طرح نہیں آتی ۔

ببرعال مين سحبتنا مهول كدان ودحيزول ميرمعني عمومي اشاعت جن جيزول كي أتخفزت صلى التدعليه لم فرمار ہے کھے ان میں اور جن چیزوں کے متعلق اشاعت عام کا بدط نقیہ نہیں اختیار فرمایا جا القا ان دو ہوں کے نتائج واحکام میں فرق بداکرے کی ہی صورت تقی مگر یوگوں کے ایک ایساط زعکا فیلاً كرابا تفائعني جيسية ازل ويدني كاسا تقرق آن لكوليا جانا تقااسي طرح سنني كي سالفر عد تيول كواي لكف گے داسی سے رسول النّمانی التّماني وسلم سے عد توں کے لکھنے کی مالنت فرماوی گو با بسمح منا عاسمتے كاسلامى دىن كان دونوں سرشر بى اوران سے بىدا بھونے دالے تائے والحكام كے مطالب كى قوت وهنعف كاج فرق آج سارے جہاں كيمسلمانوں كامانا بواا ورستم مسلم سيماس فرن كو باتى ركھنے كى كوشس ميں يدبيدة ارتجى افدام تفاج نبوت مى كے عهد ميں خود مارگاہ رسانت كى طرف سے اختيار کیاگیا۔ وا تعدی جوانسل صورت ہے وہ تو ہی تھی باقی اس زمانے کے فیل شنا سوں کا ایک گروہ اسی تسم كى رواتيوں سے جوينتج نكالنا جا بتا ہے كە آ ں حصنرت صلى الله عليه وسلم كا منشامبارك يەتھاكدا سے كى صنوب سے مسلمان ابنی دینی زیزگی سے مستفید: عوب، اسی لئے لکیفنے وا بوں کوحد متیوں کے لکھنے سے روک دياً كيانا - اورج لكور يك يقي ان كومكم ديا كباكوان مكتوبه مد شول كوضا تع كروس مين نهيس مجتباكه مدخون کتاس اُولی نے تیرہ سوسال بعدان رواتیوں سے آخر یہ نتیجہ کیسے میداکر لمیاد ورکیوں جائے اسی روات مرجس میں ذکر کیاگیا سے کہ آں حفزت علی الله علیہ وسلم کے منشاع کی تعمیل میں صحاب سے اپنے لکھے مہتے مسودوں کوندرا تش کردیا، اس کے اتنہ سے کہ

تب ہم نے ومن کیا کہ یا رسول النّد کیا آپ کی طرف نسو کرے ہم زبان سے بھی نہ بیان کری آ منھ زت صلی اللّه علید دسلم نے ذبا یا کہ ہماری طرف منسوب کرکے زبان سے بیان کرو، اس میں کوئی مفاتقہ نہیں سبے اور جان ہو بھے کرھیوٹ کو میری طرف منسوب کرکے جو بیان کرے گا جا بیٹے کہ ایا ٹھکا ندہ جم نم کو نیا ہے۔ نقلنایاسول الله ننتحدت عنك قال تعد نواعنی دارهی ومن كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من الناس سوال يرب كدسرور كأننات صلى التدعليه وسلم كاأكريبي منشار بوتا جوكوتاه نصيبون كى برجاعت كهي ہے توصی برکے اس سوال برکہ آپ کی مدیثیں کیا زبانی بھی توگوں سے ہم بیان مرکزی ؟ ظاہرے كى اس كے جواب بیں بجائے يہ فرما سے سے كالا اللہ عجد سے عدمتیں بیان كيا كرد ، اس ميں كوئى مفائق نہیں ہے، یہ کہنا ما ہے تفاکر نہیں ہرگز نہیں بلک میں توسم تبنا ہوں کہ کھنے کی کھا حِواس زما مذمیں گی کئی، اگراس کی غرعن ہی تنی کی مسلمانوں کوآ خصرت صلی انٹرعلیہ دسلم کی حدثیوب سسے استفاده کاموقدد سط، نو بجائے اس مشہور صدیت کے حس کا آخر میں بیاں بھی نذکرہ کیا گیا ہے دیی وي من كن بعلى متعملاً فليتبوء عقعلة من المناس وجوبان بوتوكر ميرى طون جوث كو منسوب کے گا سے جا ہے کہ ابنا ٹھکا نہ جہم میں بنا ہے ، بجائے اس کے تعبوٹ مبو یا سیح ہرفشم کی بات کوآ ہے کی <sup>و</sup> سسوب كرك ببإن كرين كى مالغت فرمادين للمئكرين عدست حس لب والهجرس كفتكوكرر میں اس سے تومعلوم میرتا ہے کہ مدینوں سے بجائے کسی فائدے کے مسلمان طرح طرح کی گمرامیم میں منبلا موکرا بنے آپ کونفصان بہنی رہے ہی خاکم برین العیا ؤ ابتدا کرسینمبرکی گفتا رورفتا دسیج وكرداركي سي تناسج عقى ، اورىسىياكدان دىوالۇل كابىيان جىكدان سى خطرات كومحسوس كىكى سىنىد صلی التّدعلیه وسلم بنے اپنی حدیثیوں کی کنا بن سے معاب کوروک دیا تھا، تو معراب میں کیا کہوں ، مق رواتیوں سے جو بیر علوم ہوتا ہے کہ آنخنرے سلی الدعلیہ وسلم کی طرف علط ابت منسوب کرسنے کی سے مکم دیا گیا تھا کہ اس کوفتل کر دیا جائے اس سزاکو صرف ان ہی لوگوں کی مد کک محدود نہ مہزاجات تَّمَا مَلَهُ حِبِ سِغِيبِكِي ؛ نول سےمسلما وَل كونقصان مِي بِهِني والا تَّعَا، نوغنط ہي بنبي ملكه آسخفرس صلی الله علیہ وسلم کی طرف بیسے بانوں کو تھی منسوب کرکے بیان کرسے والوں کے ساتھ اگر بہنس توک ارکمکسی نکسی سنرا کا مستوحب قرار دنیا جا جنے تھا، سوسنرا نوسنرا مضمون کے ابتدائی اوراق منعددروابتیں گذر حی میں ،جن میں اسخصرت علی الله علیہ وسلم کے قول وعلی کو دوسرول مک بہ واوں کو دعائیں دی گئی ہیں، آرز د کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کے جبروں کو نرو تا زہ شا واب ىشاش ركى، مرى بىنى كەزبى بان كىدى دادى كىتىت ازائيان مخىلىت الغاظىمى درائىگى

اس غیر نطقی طرزع کی دسی نبا م**کرک** کیا توجیه کرسکتے میں ، حالا**ں ک**ہ دیانت وامانت کا اقت**ضا تو یہ تما** کہ حب رواتیوں ہی سے ام ایا جارہا ہے تو ساری روابیوں کومینی نظر رکھ کر نیتجے ک پہنینے کی کوشل كى جاتى آخر ينني كوئى صيح يتحقيق وتلاش كاطريق ببواكه يبلي اكب نفسي العين طع كرايا مآما بيج ادراس کے مبد روا نیوں کا مائزہ لیا جا تاہے ، اس مفروصہ نفسب لعین کی تا نید حن روایتوں سے مہوتی ہو ان کوتو اُحیال اُحیال کرا سمان تک بہنیا دیا جا تا ہے ، اور حن سے اس طے شدہ نفسب العین برزد یُری موان سے گذرہے والے آنکھیں ہے ہی کرگذر جاتے ہی آ خراسی تعدمیں و پیھتے عدیوں کے سننے کی بغیربے ممانعت کردی ہی ۔ اس کا ذکر نوٹریے نرور شورسے کیا جا تا ہے لیکن حن روا تیوں سے نا بت ہوتا ہے کہ بنیربی سے حدیثوں کے لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ان کے ذکر سے فاموشی ا ضنیا یکرلی دباتی ہے مالا بکے سنداً دونو رقسم کی روا میرں میں کسی قسم کا کوئی تفا وت نہیں ہے، ملکہ اگر اسناد كا نسج علم ان مسكينون كوميرًا توشايدوه اجازت والى روايتون كومما نغت كى روايتون سع زياده تری ب<sup>ا</sup> سکتے تھے۔ ی<sup>ہ</sup> بی بنہیں کہا جا سکتا کہ پہلے ا جازت دئ گئی اور بعد کومما نوت کی *گئی کیوں ک*ہ اجازت کی روا بڑوں میں بعین روا نیوں کا نعلق حجیۃ الو واع سے بیے، بعنی آخری جے ہورسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے فرما یا ہے اوراس میں جوخطب ارشاد مبواگذر حیا کہ ابوشا ہمنی کی ورخوا ست راستحضرت صلى التُدعليه وسلم في فرما ياكه

ابوشاہ کے لئے خطب کولکھ دو،

اكتبوالا بى شاء

بہرمال ساری روائتوں کے مبع کرنے سے واقعہ کی میمے شکل میرے ساسنے تو ہی آتی ہے کہ ابتداء میں بمعلوم ہونا ہے کہ لوگوں نے آسخفرت میں التہ علیہ وسلم کی عد بنوں کو لکہ نا شروع کیا، اور کیھنے ہیں اسنے مب لفت کہ مر بینا غروع کیا کہ جو تھے سب ہی کو لکھ لیا کہتے تھے عدوات بنا عمر و بن ما میں بھالین صحابیوں میں سب عدوات بنا مر و بن ما میں مال میں با یا تھا۔ حب اک میں سے عمون کیا کہ یہ صورت میں اللہ میں کہ اس کی اگر خرب ان کا استان کا میں عمومیت اور استفاصل کا رنگ بیداکیا

مقصود در تھا، ان میں تھینا ہی عفر مطلوب کیفیت بیدا ہوجا تی کا زمی منیج س کا یہ تھا کہ آئدہ وین کے ان دونوں سرخیبوں میں کوئی فرق باقی ندر سہاجن میں جا با جا تا تھا در در ہی جا ہے تھا کہ فرق باتی در سہاجن میں جا با جا تا تھا در در ہی جا ہے تھا کہ فرق باتی در کا ب کو ہی کا در کا ب کی در سے میں کے بعد مین کہ ب ب کے مام صحابہ ان نتا ہے کا اخرازہ در کر سکتے تھے جن پر نبوت ہی کی در بین ہو ہے کہ میں اسی کے بعد مین کہ بند بالی اور اگر دہ دوا بت میں جے کہ صحابہ نے اسنے کو بین میں جمع کر کے سب کو نذر آنش کر دیا تو سمجھا جا نبرگا کو اسی تو کرنے کو مکم کمنو بہجم بوں کو ایک میدان میں جمع کر کے سب کو نذر آنش کر دیا تو سمجھا جا نبرگا کو اسی تو کر ان کے میں اور وہ جو ہد نبوت میں صدنیوں کی متحمل ہیں دواجہ میں مینیوں کی متحمل کی تنہ میلی شکل تھی اور اس تد بہر سے اس خطرے کا از الد ہوگیا ، جو عہد نبوت میں صدنیوں کی متحمل کی تنہ میلی شکل تھی اور اس تد بہر الموسک تا تھا اور بور عمومی طور بر حد نیوں کے کھنے کا رواج صحابہ ہیں اور جو ہو ہی گیا تھا وہ مسدد د بوگیا ۔

اس دفت سبت تعیوٹے ہتے ۔اسی سے اندازہ کیجے کہ بجرت کے وقت تعفن روانیوں سے تومعلوم مواسے کہ دہ نین ہی سال کے سفے سکین مان سینے کددسی ردائت فیسمے موس سے ابت مواسد کی عمرسات سال کی تفی ہجرت کے تحجہ ہی دن بعد برا بنے دالد عمر د بن عاص سے پہلے ہی مدینہ منورہ اگر مسلمان ہو گئے تھے شایداس ونت ہرآ کھ اوسال کے موں سگے اس عمر کے بحوں کا سیے اعلا اول سے نا دا قف ره جانا کچي تعجب ښې سے ، يا مان پيج كدان كوكھي كمابتِ عدىن كى مما نغت كاعلم موحيكا تقا. گراینوںسنے خودسمجہدلیا۔ یا جیسا ک<sup>و</sup> بھن روا تیوںستے معلوم ہوّا سے ،<del>آسخفٹرت</del>صلی انٹرملیہ دسم سے دریا نت کرسے بران کومعلوم مہواک مانعت کا تعلق عموی رداج سے ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ بالكلية تطعي طور برمد يثيون كالكهفناكناه تفهرا وياكيا سبع ، كيويني موا مبوء موايه كمحبب عبدالته سن رشدكو پہنچے اور نوعمری میں م<del>دمنی مور</del>د آ جائے کی وجہ سے ان کو نوشت و خوا ندمیں دہارت حاصل کرہے گا کافی موقعه مل گیا دکیوں که بهی ده زما نه نفاحس میں مسلمان سجیں کی نوستنت وخوانڈ کی طرف <del>آسخصرت</del> صلی استرعلیہ وسلم کی خاص توجہ تھی قید ہوں بک کا فدیہ بہ مقرر کر دیا تھا کہ تدینیہ کے دسل سجوں کو حو مكيمنا سكها وسي كا ، آزادكرويا جائے كا يهرمال حفزت عبدالتّرين عمرون مين نبي كوري خط می کمال بیداکیا ملکه مدینه منوره کے بہود میں سے سرانی اور عبرانی زبان اور ان زبابوں کے خطوط کے سیکھ لینے کا جرمو قعرسیرا گیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اعنوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ، ایک سے زائد ۔ ادمیوں سے ابن سعد دغیرہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللّٰہ بن عمروسر بانی زبان جائے تھے اور اس نبا کی کتا میں ٹرمھاکرتے تھے عانظ ابن تحجریئ<del>ے اصاب</del>یس ان کے ایک خواب کا ذکر کیا ہے دینی العوں <sup>نئے</sup> دِ كِهَاكُومِيرِ إِبِكِ إِنَّةِ مِي شَهِدِ بِ اوردوسر ب مِن كُلى بِ يَسْمِى مِي اس الم تَفْكُو عِاتْمَا مِول، ادركهي اس كوراس خواب كاوبي كبته بس كدس كارسول الشرهلي الشرعليه وسلم سع ذكركيا . توتىبير بثات عوست رسول التدهلي الترعليه وسلم سن فراياكه

نقرء الكتامين التولم ة والقران مِيِّالله مردور كتابي لين تورات وقرآن كو بُرموك

لد دجفول و خیال سے کھبد فاد دتی کے نتوعات کے بعدشام دمصر بینے کے بدعبداللہ بن عمرو سے سرمانی دعبانی زباین سيمتى يخير مكن ميراس كونيمح مهر بجهّا مديدمؤوجي ميران بنيون كاسكمه لميناكوتى غبيب كى إسببي أمير سيرم وحصزت ذروب لل دىنى الثرنوا كاعتراف يېرولول كى مېت المدارس ميران كەخھا دوردان كۆآ تخفرت سى الشرىليدوسلم كى بدا بهت سىن كىمانىيوس كىماتھا ؟ برحصنرت عبداللَّد كے لئے كيا جزباتُ مؤسكتى تقى، بائى توراد و قرآن دولوں كا فيرهنا يا بھى ان كے ساتھ مخف نہيں سے **حضرت عيال**م بن سلام بی انتخارت صلی الشعلیدوسلم کی امبازت سے ایک دن تورایت اورا یک دن قرآن کی طاوت کیا کرتے ہے ۔ وکیجوزی تذكرة العقافل طبقات ابن سعدهم ابوالجلاء الجونى كاتذكره كرت موسئه يهي لكها بيدكه سائ ون ميں قرآن اور جودن ميں توات كوخم كرف ا قاعده النول في مقرر كم لها مقا در لؤكول كوخم كے دن يح كيا كرف يق كيت سق كراس دل رحمت اول بوتى بية ابن سعدج وتسم اعلام في طراني وغيره كحيواله سنة هزات همركم معلى جويه رواميت عنوب كي تمي ب كه تورات کا ایک محبوعہ آل معزمة صلی الدّ علیه وسلم کے ساحنے لائے اورع من کرسف کے کم بی زرایی میں مبتھا بنے ایک مجائی سے یہ مجوعه السبط سكنع مبي كداس حال كور كوكرا تحفرت صلى الشرطيد وسلم كايبره غضعباك مؤكِّل يحتفرت ثم كومب اس كالسنس ہوا قومعانی ما شکفنے کے آسخفرت سے فرمایک اس وقت ہوئی علیائسلام کی زمذہ رستیے تو بجیرمہ بی میروی ہے ان کے لئے می کوئی گئانش میں قی چیج الفوائد میں اس روا یت کونٹل کرکے دیمھا سے کھاس کی سند میں دہوعام قیاسم بن محسدالا *سدی ایک* تنص ہے درانسل میں ورا وی سے اس لئے رواسیت خود می شنت سے نیز بیمکن سے اس بودی کو معاتی قراروسینے پرهابکیاگی بومنبرا درمی ا سیاب اس کے ہو سکتے ہیں ، ببرهال یہ جاسنتے میستے کہ تورہ سے کا نسخہ بہت کچرچوف ہوم کا ہے پوفرآن پڈسنے والے کواسی محرف تورات کی تلاوٹ کی جواجازت دی گئی ٹواس کی وحیزوا ہرہے کہ محرون نولات کامفیح تواس کے باس موجودی تفاقی قرآن اور قرآن کومفیج بناکر جریمی تورات کوٹر مصر کا کوئی وجنہیں موسکتی كركراي من متبلا مر مكركي فائده بي حاصل كمها كام

رد وكدمونى رى دا تخفرت نرى برامراد كرف تق ادريدا بن اور زياده باردالنا جا بن فن .

اگر حباً خرعم میں بی اے تقے اور کہنے ملے کہ ٹرھا ہے میں اب بنہ جلاکہ میرے لئے کیا اجھا موتا اُلاَ ا حضرت میں اللہ علیہ دسلم کے مشورے کو مان بینا ، خبر ہے تو تنہ یہ ی قصد تھا ، اب اصل واقعہ کو سکنے ۔ اصل واقعہ تو صرف اُندا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حد نیوں کو رہ کھا کہ نے سے ان کے اس مکھنے کا ذکر آنجا ۔ تی میں ہی حصرت الو مبر مرج وفنی استہ تعالیٰ عنہ کے موالہ سے کہا گیا ہے حبن کا نذکہ وگلہ دیکی الیو مبر مردہ کہ کرتے ہتے ۔

دعبداللَّه بن عمروبن عاص محالي ، لكماكيت عجداورس

كان كتب ولا أكنب

مكحتانه كقابه

نم ہر حبزکود حبے دسول النٹرصلی النٹرعلیہ وسلم سے۔ مُسننے مہر، لکھ لیا کرتے ہو، دسول النڈا دی ہم، آب عُفتہ کی حالت میں مجی ہو لئے ہمی، اورڈوٹنی کی حالت تکنب کل شنگ وی سول الله صلی الله علیه وسلولیشی شیکلعرفی (لهضاء والعضب،

من تعي .

گوحفزت معبدالله بن عمروکی به حدمی اورائس حدیث کے الفاظ عام طور برمشهورمی، عموماً لوگ سُنع برسط می اورگذر ماست می امکن جہاں کسمی خیال کرتا ہوں ، یہ ذرا تھہرانے اور سوجنے کا مقام تھا۔

بیلا سوال توبی ہوتا ہے کہ جن قراینی صاحب نے عبداللہ کوٹوکا تھا، اگر محزت عبداللہ آس محفرت میں اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اجازت واصل کرنے کے بعد لکھ و ہے سے قوان کے نوکے ہر بابسانی ہواب و سے سکتے تقے کہ مجھے وسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت وی ہے بجائے اس کے ان کا فاموش ہوجانا، بلکہ آگے جوالفاظ میں ان میں یہی ہے کہ فاہ سکت دائی تو کئے برعبداللہ کہتے میں کمیں فکھنے سے رک گیا، اور وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کروش کیا حالا نکہ اگر بید سے جا اللہ علیہ وسلم سے جا کروش کیا حالا نکہ اگر بید سے جا اللہ علیہ وسلم سے جا کروش کیا حالا نکہ اگر بید سے جا اللہ عنی وجہ سے کا بیت حدیث کی ممالفت کی خبر نہ بہنچ سکی تھی، اب اس میں ان کی کمسنی کو دفل ہو الکہ تاریخ میں ان کی مسنی کو دفل ہو باکوئی اور وجہ ہو، اور معلوم ہونا ہے کہ اسٹی سنی کرو کھے وسلم سے بالوگ شینے سے باکہ ان کی طبیعت کا جو انداز نفاخصوصاً عنوان میں اسے میں وہ سے میں ہونا ہوں تو سانی میں وہ بی بلکہ ان کی طبیعت کا جو انداز نفاخصوصاً عنوان میں اس میں وین کا نشدان پرجوج شرکھا گفا، نوو سنی میں اللہ علیہ وسلم کے آتا رہے سے میں جو نہیں شرک میں انہ تا میں وین کا نشدان پرجوج شرکھا گفا، نوو سنی میں اللہ علیہ وسلم کے آتا رہ نے سے بھی جو نہیں شرک اس میں وین کا نشدان پرجوج شرکھا گفا، نوو سنی میں ان کہ اللہ علیہ وسلم کے آتا رہ نے سے بھی جو نہیں انہ اس کو سوخیا ہوں تو ضیال گذرا ہے کہ ان کے کھنے بڑ ہے تھے کے جوش میں ہی کہ بن ان کی تاریخ کے بوش میں ہی کہ بن ان گھائے۔ میں حب اس کو سوخیا ہوں تو ضیال گذرا ہے کہ ان کے کھنے بڑ ہے تھے کے جوش میں ہی کہ بن

ر المعام كا بول مي تومرت اسى قدر مع كدرات كى شب ميدارى ، دن كے دوز دن اور قا وت قرآن ہى كے سلسلے ميں الله عام كا بور ميں الله على الله عل

اس خبرکودفل مذہو ، جواسینے بڑول سے انفوں نے شنی تھی ، بینی ان کو ہی خیال آیا ہوکہ حب الگر رسول انسطی الشعلیہ وسلم کی باتیں لکھا کہتے ہیں ترمیں کلی کیوں لکھنا سیکھ کر اس ساہ وت کا مقتر مزب جا قدل ملکہ اسی روا بیت کے تعفی طریقیوں میں بہ لفظ ہی بڑھا ہوا جو ملا ہے ہمنی عبد النہ کہنے کے کہ میں رسول الشعلی الشر علیہ وسلم کی حد شیل اس سے لکھا کرتا تھا اگر ان کو زمانی یا دکروں فینی کینے کے کہ آئر میں حفظ ہے " دمسندا حد صلاح بی اس سے ان کی لمبذ ہمتی اور شدت فرق و شوق کا انزازہ ہوا ہے ، کھوں کہ ان برزگوں میں یکسی سے نہیں کہا تھا کہ ہم گوگ جا کھیے میں اسے فرمانی کی جو بھی میں اس فرمانی کہا تھا ہوں کہ دھوں ہوا ہوں میں وجوہ کی جباد زیر میں بھی جہا ہوں کہ دھوں ہوا ہوں میں اس خصر من انسان کی ہوری گئی جا ہے کھی جبار اسٹر کہتے تھے میں سے رسول ان گھنگ و کے قلم بندکر سنگی و مرد خوں ہوا ہواں کی ہوری گفتگر کا اختصار سے جو باد ہوں سے کہ مبدلہ کے تعلیہ دسلم سے مرخوں میں بھر نہ کہ انسان کی ہوری گفتگر کا اختصار سے جو باد ہوں سے کہ اس جہاد رائیسا مرد نہوں میں بکٹرت ہوتا ہے ، نیر یہ سوال فو تبدال اسم منتمل دوسرا سوال جو بہت زیادہ و مستی تی گوئی اور مستی تی گوئی ورئی سے مدین سے منتمل اور مستی تی گوئی کی بردگ ہے تکھا ہوں کہ بردگ ہے تا ہم ہوں کے تبدی ترد کی سے کہ میات کے دوسرا سوال جو بہت زیادہ مستی تی ہوئی کو رئی کے بیان کا یہ دعقہ ہے بی قوش کے زرگ ہے کی بردگ ہے تا ہم تو مدیت سے منتم کو کہ مدیت سے منتم کی خور الفاظ ٹر پر جان کا یہ دعقہ ہے بی قوش کے زرگ ہے کی بردگ ہے تا ہم تو مدیت سے منتا ہو مستی سے مدین سے منتا ہے کہ دوسرا سوال جو بردا ہوں کا مدین سے منتا ہوئی ہو مدیا تھا کہ دوسرا سوال جو بردا کے کہ دوسرا سوال جو بردا کہ دوسرا سوال جو بردا کے کہ دوسرا سوال کو بردا کے کہ دوسرا سوال جو بردا کے کہ دوسرا سوال جو

«رسول النّرصلي النّه عليه وسلم أومي مبن أب غصرك هانت من بعي بولية من ورخوشي كي حالت من بعي بولية من "

دبنیہ ما شیمنی گذشتہ ہی کہتے جاتے تھے کہ بارسول العّرمیری جانی کا زبانہ ہے شیاب کی توت ہے ہیں سب ہروائنت کروں کا لیکن تعین رزایتوں میں خصوصاً مسندا حمد میں یعبی ہے کہ مدینہ پنج کر حب برجران ہوئے توان کے والد عمر بن ماص نے ایک اوسنجے گھرانے کی خاتون ہجر النی خاندان کی تعین ان سے نکار دیا ۔ نمن جار دن ابد عمروب عاص ان کے والد واہن کے کمرے میں گئے ہو چھا کہ اپنے دو لھے کوئٹر نے کسیسا یا یا ممکن ہے عمروبن عاص کو بیٹے کے طرزع کی سے شب مواہراسی نے خود واہن سے جا کہ ہو چھا ہے جا ری نے کہا کہ ہرے اچھے شوہر میں ، آئے تک اس کی خبر ندلی کہ میں کہاں رہتی ہو اور کہ سی ہوا جو اس ہے جو دبن ماص کو کہ بیٹے سے ہی تو نع تھی ، با ہر نکل کرمت کوئی با بسکسی جوان بھٹے کو کہ ہمکنا کہ درکس بسنرے پرسونی ہوں عمروبن ماص کو کلی سے ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا حال مدر وبن عاص نے بہنجا یا ۔ آپ سے باکران کو بھہا نا شروع کی ۱۲

#### ترانی کی فظی در معنوی حقوق قرانی کیم کے فقطی و معنوی حقوق رس از برای میل علاوت نهمهم ممل

وَمَا اَنْوَكُنَا اِلْكُوكَ الْكِنَا بَ إِلَّهِ لَلْبَهِنَ لَهُمْ اللِي الْحَتَلَفُو افِيهُ و اور وَاَنْوَكُنَا اِلْكُوكَ اللَّهُ كَالْمَاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهُ عَرُ كَا مَصِدا قَ سِعِ رَانَ كَى قَرَّا فِي نَفْسَرِ كَ بِعِرْتِفْسِيرِ رَسُول سَرِجَزِيرِ مِقْدَم مِوكَى ادر ثام امت كے ليّے وہي فسير وَمَا أَنَاكُمُ الشَّهُ وُلُ تَعَلَّىٰ ذُو وَمَا لَهُ الكُوعَ فَدَ وَلَا قِي اسْتَرَاللَ مَوكَى وَمَا أَنَاكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْكُلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سَنْطِلِكُ نَقُل صِيحَ ہو ا ورسند صیح كے سائ مستند ہوكراس كا ثبوت ہم پنجے - كبون كا قرآن باك جن برنازل ہوائن سے زبادہ اوركون قرآن باك كے معنے و مطلب كوسمج سكتا اور حجاسكنا ؟

مَنْ بِنَا وَاللّٰهُ مِنْ اَللّٰهِ وَمُؤِلِّكُ فِيهِ وَلَعَلَمْ هُمُ وَالْكِنَابَ وَالْحِكُمُ لَهُ اللّٰهِ وَمُؤَلِّكُ فِيهِ وَلَعَلَمْ هُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمُ لَهُ اللّٰهِ وَمُؤَلِّكُ فَي مِن طرح آبات قرآنی كُنْ مَن كُنْ مَن اللّٰهِ وَمُؤَلِّكُ فَي مِن اللّٰهِ وَمُؤَلِّكُ فَي اللّٰهِ وَمُؤَلِّلُهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهِ وَمَن اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَاللّٰهُ مُعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الل

فَانَ مَنَانَ عَتَمُ فِي شَنْ عَرَّدُوكَا إِلَى اللهِ وَالتَّسُولِ إِنَّ كُنْتُمُ لَوُ مِيْوَنَ بِاللهِ وَالنَّيْمِ إِرْخِ خُلِكَ خَنُورٌ وَّ أَصَنَ تَأْ مِيُكِرً

نفسری بنامین انفسیراف آن اِلفران - از آفسیر رسول کے بعد انفسیر جاب سے قرآن مجید کے دور انفسیر کا دراک وعلم مربون دیور اس کی افران محلم مربون محلی اور ایک وعلم مربون کے اور اور ان اور ان اور ان اور ایک اور اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان

ا نفول نے قرآن عزیمی جونفسیمجھی وہ تبول کی جائے گی ۔ کیونکی نرول کی چاہتے گی ۔ کیونکی نرول قرآن کی چشمد به گوا ہی اور عوم واعمال بنوت کی درانت دینا سب او رمنصب تبلیغ کی وجہسے اللہ تعالیٰ کا انبر خاص نفسل تھا۔ اسی دھ سے ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ نصرت و تا تیدِر آباتی شامل تھی ۔ ان کاہا خال متا ، قال نہ تھا۔

اوراً گران منبور مقامات ومواردمی طلب کرنے کے بعد می قرآن باک کے معنی ومفہوم

کا علم دا دراک نہیں میونا - اور آیاتِ قرآنی کا مطلب عل نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد صحابہ کے شاگردوں سے دینی حفرات تا بعین کے اقوال سے تفسیر طلب کی جائے ۔ اورا کفوں سے قرآن پاک کوش طرح جانا سمجا - بیان کیا درعمل کیا اس کے مطابق تفسیر کی جائے گئے ۔

رسول محاب تابعین واتباع تابعین - برنی بخشی درمنا بعیبی جن سے قرآن پاک کے مفاہم ومعانی ، ہوایات داحکام اور کتاب الہی کیا سرار دھکم کی سوتیں جاری ہیں ۔ ان کا قول جمّت، اور عمل لابق استدلال سبے ۔

ببرحال قرآن کی تفسیر کا ارا و ہکریٹ اوراس کے منی و مفہوم سیجینے کے وقت ان اصول کا اِبند مونا اوران کے مطابق تفسیر کرنا صروری ہے ۔ ور نقرآن باک کی تفسیر اور معنی و مفہوم کی تعین بی خلطی کا احتمال لتبنی ہے۔

ا در در صفیقت وه تفسیر جوببان رسالت ا در تفسیر صحاب واکا برسلف تعین شنن واحا د بیت و را نار سلف صالحین کے مسلک کے خلاف ہو قرآن کی تفسیری بنہیں بلکم عنوی مخرفی ہے۔
ورا نار سلف صالحین کے مسلک کے خلاف ہو قرآن کی تفسیری بنہیں بلکم عنوی مخرفی ہے ۔
ادر البعد کے علم لئے را سخین سے منقول ہے ، تواند و توارث کے طریقے پر دین کے عقا تدوا عمال اس ایر نابعد کے علم لئے را سخین کے بنیا وی امل سے نابر اس سے محمل کے در سے بہند رہا اس اس ما نون اس سے محمل با تا ہے الد بر قرآن با معانی و محال میں محمل الد بر قرآن با معانی و محمل کے زمانہ مبارک میں جس طرح سمجا گیا آج ہمیں بی اس کو اسی طرح سمجنے معانی الد علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جس طرح سمجا گیا آج ہمیں بی اس کو اسی طرح سمجنے معانی الد علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جس طرح سمجا گیا آج ہمیں بی مورد و مواقع میں ۔ قرآن مجدد کو تو تو بات کے اعمل موارد و مواقع میں ۔ قرآن مجدد کو تو تو بات کا معجرہ قرآر دیا گیا ہے اور نبی علیات لام سے حبیبا کہ خود قرآنی پر اس کی تصریح ہے۔
میں الشرعایہ دسلم کی نبوت و رسالت کا معجرہ قرآر دیا گیا ہے اور نبی علیات لام سے حبیبا کہ خود قرآنی پر اس کی تصریح ہے۔

َوْانْكُنْتُوْفِيْ مَ مْهِ مَمَّانَزَّ لْنَاعَلَى عُبْدِنَا فَاتَوَا لِسُبُوَرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَا اءَكُهُ

مِنُ حُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُوصَادِ نِيْنَ كَاتُوا لِعِنْسِ سُوَسٍ مُتِّلِهِ مُفْتَرَ مَابَدٍ كَلْيَانُوا يَجِي بُنِ مِنْلِهِ إِنْ كَانُوصَا دِنْبُ

عرب کے اور اُن کے واسطہ سے تیامت مک تاہم دینا کے فصحار بلغاء اورا وہار وشور کواس کلام کے مشل لاسنے برجا ہے اس بوری کتاب کی بااس کی دس سورتوں کی باا کہ تھوٹی اُ

قرآن یاک کی آیات و کلات کا خدی کے بادجو و زمانه نزول قرآن سے نعل متوا ترسیا سامذاً یج کک منفول مونا اورجن لوگوں کے ساسنے قرآن حکیم نازل ہوا ان کا اس کے اعجاز ا تاشیر سے غیر عولی طور بر منافر مونا، دل و زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کی سخری اور مفالب عاجز مونا اور تمام عرب اور کفار و مشرکین کا اس کے معانی و مطالب کو سیجہ لینیا تاریخی بدائیا کا ایسار وخن ترین واقع سے جس کا کوئی اہل سلم وعقل موافق و نخالف الکار نہیں کرسکتا۔ اور آری ہی تمام و نباییں کوئی ایک فرو واحد معی اس کے اعجاز قرا بنر اور روحا منب والیا کامقابلہ نہیں کرسکتا فرآن باک کی حقا میت اور رسول النہ صلی اللہ علیہ دسلم کی منوت ورسالہ کامیا با ناملی وعقی تام منکرین و معاند بن ہی بر نہیں بلکہ نام الشائؤں کی ورما ندگی و عجز نروالہ

د**ىيل**اور**قوى برإن ہے**-كُلُ لَيْنِ إِجْتَهَ عَنْتِ الإِنْسُّ دَالِحِيْنُ عَلَى أَثْ يَاذُ الْمُثَلِّلِ هَذَا الْفَلَّانِ لَا يَأْذُ لَ مِثْلِلهِ دَلَاْ بَعْضُهُمْ لِيَجِعَى ظَلِمْ يُواً.

ذران بردادر الما فبلَّ مِن يَه ذُكِر بوح كا مِن كَرْقُلُ باك المُ تطبى اورهِ مِن جِنرِ مِن اوراس لِيَها المُستريل ومطالب في بَيْن اور روسَن بِي اور بدا بنے وعوی و تدعا اور بربان ووليل الم مستحکم مِن ينزيد کو کب الب مفعود و مدعا کے لئے کا نی دانی ہے اوراس کا مطلب الم روابات واحبار اوراعا دب وات تارک طاستے خوداس سے ہی سمجہ میں آنا اور اسکنا ہے جا

مفہوم کے اظہاریں کسی خارجی ضمیمہ اور میرونی مدوکا مختاج نئیں اوراس کا سقصوو و مدعا اوس مفہوم وصلاب ، نرحمہ ومعانی ابنی وات میں کائل اور مکل ومفید میں ، ناقص ونا تمام انکمل و پیمیر پاکسی دوسری چنز مرموقوت نہیں۔

اب اگر کو کی شخص قرآن کی کسی آیت کا مطلب بغیرعلم کے یا اپنی رائے سے اس طرح بیان کرے ہو

دانت، عربی زان کے فلا**ت ہو۔** 

دهب، پان سنردرات وین «اور پتن و بدلها مورکے خلامت ہو بوج صاحب شریعیت دسلی الشملیہ وسلم ، سے قطعی طور دیرٹا مبت ہیں ۔

نوده نفسر الرائے كها مى ادر دونفسر بمح د معتبر بند موكى - كلية قرآن باك كى معنوى خلون

ا مادب زبول ادر انفسر بالای کے بارے میں جارہ دنیں میں ملی میں جن میں سے دو حد نبوں کو نفسر بالات مون وعات میں شمار کیا گیا بیٹے ان میں بہلی حد میٹ میہ ہے۔ مین فَسَر الفالَ نَ بَرالَیٰ الْ مَادِکُ لَیْبَتُ عَلَیٰ خِطْبُکَ لَا فَرِیْمَتُ بَبْنَ الْعِبادِ لَوَسَعَمْ مُثُ

مِن صَرَّرِ مِن مِن النَّامِ، وَمَا النَّامِ، وَإِنْ أَخُطَا نَلْيَنَةً أَمَقَعَدُهُ مِنَ النَّامِ،

اس مدیت میں ابوع میں داوی دضع دکذب ادرا ختلاق کے ساتذ دکرکیا گیا ہے مامل مطلب مدیث کا یہ ہے مامل مطلب مدیث کا یہ ہے کہ محصل ابنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے والا اگر اتفاق سے میرح مطلب بیان کردا ہے تب بھی وہ اتنی بڑی خطاکا مرتکب ہے جو تمام دینا کے خطاکا رویں کے گناہ کے برابر ہے اوراگر مفسر سے سرے سے تفسیر ہی میں غلط بیانی بور ہی ہے تو وہ سنتی جہنم ہے برابر ہے اوراگر مفسر سے سرے مافل سے یہ مدیث ورجہ اعتبار سے ساقط ہے ۔

دوسرى مدىيث كـ الفاظ يهي - مَنْ خَسَّرَ الْفُوْلَانَ بِوَلِيْهِ كَشُوَعَلَىٰ وَصُوءَ لَلْيُعِلُّ الْمُ

لة تذكرة الموفنوعات للعلامة الطابرمطبوع مصرعتك

اس مدیت میں عثمان رادی دمنع وکذب کے ساتھ موصوف ہے اس) عاصل ہے ہے جو خوخص با دختو ہوت سے اس کا دختو ہوت ما آبا ہے جو خوخص با دختو ہوتے معن ابنی رائے سے تفسیر کرتا ہے اس کو دمنو وکا عادہ کرنا جا ہے اس مدیث کے متن ا درمعنی کی رکا کت بی ظاہر ہے ۔ اس کو دمنو وکا عادہ کرنا جا ہے اس مدیش ہے نہ سے خارج میں ا دراک یہ کوئی کلام کرنا ہمکا یہ الغرص یہ مذکورہ بالا و ونوں عدیثیں ہے تسے خارج میں ا دراک یہ کوئی کلام کرنا ہمکا یہ

الغرص بہ مذکورہ بالا و د نوں حدیثیں تجٹ سے خارج میں ا دراُن بیکوئی کام کرنا سکار سے جہنکہ سندومتن و د بوں کے اعتبار سے یہ دسنوعات میں شمار ہوتی ہیں۔

اب دوحد منیں تفسیر بالرائ کی مالخت میں باتی رستی میں ادر ہی اس بارے میں زیادہ شہور میں اور ہی اس بارے میں زیادہ شہور میں ایک حصرت ابن عباسی کی ۔ دو مسری حصرت حبذت کی ۔

یہ دونوں حدمتیں میں اور مرفوع ہی اور تفسیر بالای کے بارے میں نفی قطعی کا حکم رکھتی ہی حصرت ابن عباس کی روایت و وطرح ہے ہے۔ ایک روایت ہیں رباً ہے کالفظ سے اور دوہری میں دیفیونلم کا ا

حصرت ابن عباس کی ایک رواب میں اوراسی طرح حصرت جند آن کی روا بہت میں اوراسی طرح حصرت جند آن کی روا بہت میں اوراسی طرح حصرت جند آن کی روا بہت میں بڑا یہ کا نفظ آیا سبے رائے سے نفس عقل دنہم م او دنہاں کیوڈی اس علفت سے کوئی ادنیاں ہی خواہ عالمی بوا عامی فالی اور عاری نہیں ۔ بہعقل وہ ہم ہی سبے بچرا انسان اور بانی حہوانا ہ وہوا تا ہے وہوا تا ہے وہوا تا می اس مقبل دنہم کی روسے ادنیان سبے خطا ب کرتا اور کھران عقولی وا فہام کے مرانب ومعارج کے لحافظ سے ان سے کھا م کرتا ہے ۔

ہی وجہ ہے کہ محنون وسفیہ اوطفل العقل قرآن باک کے مخاطب ومکلف نہیں ہیں ،
اور یہ تو بالحل ظا ہر ہے کہ کسی فعل کے حمن وقیح اور کسی شے کی نوبی وزشتی کا ا دراک
مقل ہی سے ہوتا ہے جب کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کرسک استھے کا مم اوراس کے کرنے
والے کی مدح وقع بھی اور بڑے کا مم اوراس کے کرنے والے کی مذہرت و تنقیص ال عقل کا خیوہ اللہ فعل حمن برشارع کے مقرد کروہ فواب ، ا ورفعل قبیح برشارع کے بیان کردہ

عقاب تغررایت وعدد وا درکسی نعل برجرا و سنرا کے بہوسنے کاعقلی طور برا دراک بعبی صورتوں بس موتا سبے اور دهن صورتوں بس موتا سبے اور دهن صورتوں میں انسانی عقل کی رسائی شارع کی اس نافع مصلحت اور فامفن مکمت کی گرائبوں تک نئبی ہوتی جو شارع کی نگاہ میں ملاح ان امور برم فنی رکھی گئی ہیں۔ محمدت کی گرائبوں تک نئبی دوامیت یہ ہے کہ نئی کرتم صلی انڈ علیہ وسلم سے فرمایا۔ مکن خال نی الفن آن براً بع فلیت ہوا مفعل کا میں الشائن

شاه عدائی صاحب نے اس حدیث کا مطلب پہلما سے بوٹنی وارن کی تفسیس اپنی رائے اپنی عقل اورا نے قباس سے بغیر نقل سند کے کچھ کچھ نواس کوابیا ٹھکا ناجہم میں کہر آجا ہوں کہ اس حدیث سے معلوم ہواکہ قرآن کے بارے میں صرف اپنی رائے کو وفل دیاا ورحدث اپنی عقل وخیال سے طن قبیری کا تبر طابی اس خت منع ہے ۔ جب کمٹ نقل حیحے سے اس کا استفاد منہ ہو اور جو اس امر کا ارتکاب کر سے وہ سفر بیجے حدیث سنحی وعید ہے ۔ معذرت ابن عبایش کی مد موری روایت میں میٹ قال فی الفر ان بین بیٹ میٹو کے ایم کا معلومات کے بغیر کی کہنا ور ندخ میں نبانا ہے ۔ احدال عرب اور صرور باب وین کی کامل معلومات کے بغیر کی کہنا وو ندخ میں نبانا ہے ۔ احدال عرب اور صرور باب وین کی کامل معلومات کے بغیر کی کہنا ابنا تھی کا نا وو ندخ میں نبانا ہے ۔

ان مدتیوں سے معلوم ہواکا بنی رائے سے اور بغیرعلم کے کلام النی کے بارے میں کچے کہنا اس دنیا ہی میں جہنم کی وعید کامستی نباد نیا ہے اور جس امر بر نشار ع کی جانب سے وعید موودہ کبیرہ گنا د، حرام مکد قریب کِفر سے۔

وسری روایت تفسیر بالرائی کی ما نغت می حصرت جند بنقل کرتے میں کدر سول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله علیه وسلم در ارتبا و فرما من قال فی الفراق برا بده فاصاب فقاد ا خطأ سر کری و تی فرات ملاب بیان کرمی اور فرات ملاب بیان کرمی اور ده انفاق سے در ست بمی بی کرات شب بی اس نے خطاکی ،

لْمَنْكُوةَ عَصَّا وَتَمِعِ الغِوَالْدَنِ ٢ عَلِيَّ كَى اشْعَدَ اللَّهَاتِ نَ اعْتَدَا لِلَّهِ مَنْكُوةَ عَصَّ وَجَعِ الغُوالْدُ

خاہ عبدالحق صاحب اس کی یہ دجہ بان کرتے ہیں کہ اگر جہ نی الوا فع اس کی داستے درست اور صواب کلی گراس بغلطی کے ارتکاب کا حکم لگا یا جائے گا اور اس کو خطا وار کہ ہیں گے کوئی کہ اس نے قرآن کے قصد فیم اورط بن فیم میں غلطی کی ہے ، اٹنے رائے کو دخل دیا ہے اور حواس کے سمجنے کا طریقہ واسلوب تفااس کو اختیار نہیں کیا ۔

ہوا گے جل کراسی ذیل میں کھنے میں کہ سمج لینیا جاہتے کہ قرآن باک سکے فہم کے سلتے دوطر بنے میں ایک تفسیر دوسرسے ناویل ۔

تفسیریہ ہے کہ آب کے معنی کے متعلق جزم ونقین اور زور کے سا تھ کہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مراواس آب سے بہی ہے۔ اس کے علا وہ اور کچھ مراو نہیں ہے ، نا ہوسکتی ہے۔ اس نفین کے ساتھ مراوالہٰی کوکسی آبت کے متعلق متعین کرونیا اس وقت ورست ہوسکتا ہو کہ آسے سند میچے سے آسخو مرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ائم تفسیر سے نقل کیا مہور تفسیر ساان میں مقتل وسمع اور اس کی صحت واستنا و برمونو ون ہیں۔

اورنا دیل یہ ہے کہ آیت کے متعلق طوراحمال اور مطریق ایمال کہا جائے کہ اس سے: ہی مراد ہوسکتی ہے لیکن اس کے قبیح ہونے کے لتے ہی دوشرطس ہیں۔ اکیب بدکہ قوا عدم رہین کے موافق مود و مسرے یہ کہ قوانین شریعیت کے خلاف نہ مو۔

وضک قرآن باک کے ترحمہ دتفسیری اسی طرح شراف دراصولِ و بنیریں کوئی اختلاف تفنا وادر ننا فعل مکن نہیں ۔ البتہ کال م اللہ کی تاویل میں اختلاف دائے ہوسکنا ہے اوراس کے تفیع مرائے اور ترجع تول کی صورت ننروری ہے ۔ بغیراس کے وہ اختلاف مقبول و مسموع نہیں تاویل جو نکہ ایک احتمالی ا مرہے ا ور حبندمعانی میں وا ترف ننکوک رسنی ہے۔ اس لئے ناویل کے ذریع کسی امر مفعوص و مصرح یا امر توقیعی برقطعی حکم نہیں لگایا جاسکنا مہداس تا دیل کوارم مفعوص کی طون ر دکیا جائے گا۔ اورا سے نفس و توقیعت کی موافقت ہے محمول کریں گئے ۔ مکن نفس کوتا ویل کے مسابق ر دکرنا جا تر نہ بوگا۔ ناویل خودا بنی صحت کے ممول کریں گئے ۔ مکن نفس کوتا ویل کے مسابق ر دکرنا جا تر نہ بوگا۔ ناویل خودا بنی صحت کے معمول کریں گئے ۔ ماری خودا بنی صحت کے

نبوت بن نفس اور ولالت قطعی کی متاج ہے ادراس سے احتجاج واسندلال ساقطے ہے۔
مرقاۃ تمرح مشکاؤۃ
میں جومطلب لکھا ہے ہم اس کو اپنی عبارت بیں لکھتے ہیں ۔ علامہ علی تاریخ کی میں ہیں ۔
مرتاۃ تمرح مشکاؤۃ
میں جومطلب لکھا ہے ہم اس کو اپنی عبارت بیں لکھتے ہیں ۔ علامہ علی تاریخ کی محتی میں یا
دران میں اپنی دائے سے کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فرآن کے معنی میں یا
اس کی فرارت میں دکیو نکے فراء ت عمشرہ منوا ترہ کھی تفسیرالقرآن بالقرآن ہے دمتر جم ، اپنی طون
سے گفتگو کرسے اوراس کا برکلام علمائے دنت وعربیت کے اقرال کے جوفوا مین شرعیہ کے موافق
ہوں تبتع وقع مے تغیر موملک اپنی عقل سے تفسیر کرہے ۔ حالانکہ

دا، وه معانی ومطالب ایسے ہوں کہان کانقل برموفوت ہوناظا ہرسے جیسے اسباب زدلِ آبات، نا سنح د منسوخ آیات دغیرہ حوامور قرآنی نفل وسمع برمدنی مہی ۔

د۲) یا وہ معانی دمطالب ایسے ہوں ج<sup>نص</sup>ص داحوال سے متعلق مو**ں**۔

دس، باا وامر د نوابی اوراحکام سیصتعلق مبور به

دم، باظار نفل کے ساتھ تفسیر کردی حالا ہم وہ بات اسی ہے جب کا تو نف عقل پر سے جیسے نشاراً یات کی تفسیر فرقہ مجتمد سے کی جے کہ ان کے ظاہری الفاظ کو لیے لیا اور یہ مذخیاں کیا کہ ظاہری الفاظ کے معالی ممال میں ۔ صرف ظاہری نفس کے تفاضے پر عقلی توقف کوئس سٹیت ڈال دیا ۔

ده، یا اسی نفسیر کی جوبعض علوم الهیه کے توموا فن سبے نگرخود باتی علوم کو باعلوم شرقیر کو کماحقم نهی جانتا ۔ عالا بحد وہ علوم البیع میں کہ ان میں علوم شرعیہ کی صرورت وجاحت ہو۔ یہ تام سورتی تفسیر بالرای کی میں ۔

 ما مصل سب کایہ بیے کہ اگر قواعد عرب ہے کا طاست آ بتِ فرآنی کے کی مسہ موسکتے مہن قوانیں کے کئی مسہ موسکتے مہن توان متعدد معانی کو دیجا جائیگا کہ ابہد گرمخالف ومعارض توانیں ۔ اگر نہ ب از را بینے اپنے موقع اور مورد وممل بران کا استمال وا نظباذ کی حاسے گا۔

اوراگران متعدومعانی میں باہمدگر تعنا در تناقض ہے توان سب معانی میں ایک کو دوسر ہے توان سب معانی میں ایک کو دوسر ہے میں پر ترجیح دینے کے لئے روا بات وا عاد بن اخبار د آنا را در سنن کی طرف فی کر میں گئے سب اگر ایک معنی کی تا تید و تقدمی روایات صحیح اور سنت رسول سے ہوجاتی ہے تواس صفے کو نہ جیح دی جائے گی اور بانی کو نرک کر د نبا ٹرسے گا۔

سکن اخبارات وروایات کے متعلق بربات صرور المحوظ رہے گی کدان کا درج با وخوج المجوظ رہے گی کدان کا درج با وخوج ا مہونے کے طبنی ہے اور فراح مجد بطعی ہے ۔ اور طبنی جبز کو قطعی جبر کے ساتھ الکر نمیجہ نکا لنا اگر ازروتے اصول طبی ہوگا گر جو نکے روایت و حدیث کو اس آیت کے ساتھ ملاسے سے اللہ کے معنی ومطلب

> دالف، زبان عرب کے فواعد کے خلاف نہیں۔ دب، منرورباتِ دین اوراصولِ شریعیت کے خلاف نہیں۔ دج ) برا بہت وعفل کے خارف نہیں، اس سلتے ان عانی کوٹر جمج و بنا صنوری ہوگا۔

ادر آگرة بت کے معنی اور اس کا مطلب دمفہوم نوسمجہ بن آگیا ہے سکن سک مدول کی تعیین بال سے معنی اور اس کا مطلب دمفہوم توسمجہ بن آگیا ہے سکن سک مدول کی تعیین بال سے معدان ومور در کی تشخیص استِ قرآنی سے نہیں ہوسکی مکبکہ کہا تھا۔ فریعیا و رسیرونی واقعہ دنار بنخ وقصص وآنار وغیرہ ) برمونون ہے۔

روید و بیروی می می می افتار کا دارد و اقعدا نیخ شوت میں قرآن کے نبوت اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال سے کم نس تو ملا نحیراس کو نبول کریں گے اور فرآن ہی کی طرح وہ بھی قطعی مہو کا ۔ اور اگرام ا نبوت فران کی تطعیت سے کم ہے نواس کو الاکریس مراد کی تعبین با حس مصدل تی تشخیص لی جائے گی دہ ظنی مہوکا۔

غضكم نشكوة و جمع الفوائد كى معتن ا ها دست سع جو ترندى والبودا و دستفل كى كئى بى درا شعنة اللمعات دم قاة سع جوان كے مطلب كى قو عنى كى كئى - بے نفسير بالاى كے متعلق مسب ذبل إتمين علوم بوئل -

درایک یو کنفسر الای سے کتے ہی کو آن کی آیت کا مطلب تقی میسی کے بغیرانی رائے در قیاس سے کی جا سے اور نظیم دمعلومات اس بارسے میں کھ کہا جاتے ۔ بہاں یہ بات سمجینی اور یا در کھنی عنزور سے کے علم سے مراد –

د العن ، زبانِ عرب ا ورع بهت د تواعدا وب د بلاغت دغیره کا علم- اور -

دب، اصولِ شريعت دعرورياتِ دين كاعلم سع -

س کے الیا انتخص جوزبانِ عرب سے ناوا تقت اور علم اصولِ شریعت سے بے ہم ہو اگر قرآن ایکسی ہن کا مطلب بیان کرنے گئے اور ظاہر ہے کہ اس عدم وا تفیت کی دعبہ سے دہ جو کھی کے گانی دائے اور عقل سے کہے گا۔ اور وہ مطلب اٹفا فی سے میسی کھی گئل آئے اور فی الواقع رست اور حقیقت میں میسی وصواب مو۔ بہتفسیرا الرائی موگی۔

ا درجوا سیاکریا ہے دہ بجائے تفسیر فرآن کے قرآن پاک بیں معنوی تحریف کا مرکوب ہوتا ہے ادراحا دیث کے مطابق جنم کی دعمید کامستی ۔

سی نوان کی آبات کا مطلب ابن عقل اورا نیے قیاس سے بدون مراحبت کتاب و منت وردایات بیان کرنا در زبان عرب کے قواعدا ور شریعیت کے

امول و توامنن کا لحاظ کرنانفسیر بالرای ہے

ا در ڈا تی آیات کا مطلب ٹوا عدِع رمبت اور اصولِ شریعیت کے مطابن دینبطنی اروایات وا خبار کے دلائے ، بیان کرناصیحے تفسیر ہے اور سی تفسیر بدون الرائی ہے ۔

خلاصہ یہ کہ قرن مجید کی تفسیرا وراس کے معانی ومطالب معلوم کرنے کا صبحے ، اصلی اور اسولی طرافقہ یہ سے کہ

الما صول عرب اورز ابن عرب کی با بندی کی عبائے۔

دی ادر صولِ شریعت دکتاب دسنت کے مطابق قرآنی آیات کا مطلب ادراس کے نظم دعبارت کا مفہوم بیان کیا جائے ۔ اوراگر

رادین اس مطلب کی تا تیدوموافقت میں میچے روایات مل جا تیں توان کوسے لیاجائے گران کا درجہ فرآن سے کم ہوگا کیونکہ قرآن تطعی سے اورا حا دربن ظنی ۔

دب، اُ دراگر میسی دوا یات نه لمبر به مبکی معنیف روایات متنی میں توقرآن باک کی موا اور تا سید و تصدیق کی وجہ سے ان کو تعی قبول کیا جائے ۔ اگر هم وه صنعف کے کسی در همیں بعی مو سکن موضوع و نخلن مد بهول

نفسبربدون الرای جوحی اورصیح تفسیر سید ادرتفسیر بالرائی جوخلط اور باطل تفسیر بند ان دونوں کا ذرق معلوم کرنا اور پیرتفسیر بالرای میں بیمعلوم کرنا کہ تفسیر کیا سیے اور درامی کیاہیے اور له نفسیر حدی صری کنی ہے ۔ایک ذوتی اور دعدانی جبزہے ۔حس کی مونت نظرت سلیمہ کے ذوقی صبیحے پر موتوں ہج ہے۔ اور با وجود ذوقِ سلیم ،عقل صبیحے ، نورِفراست ایان دعمل صالحے کے مرا والہی کو بالسیا ہر کس دناکس کا کام نہیں ۔ نغزش اور فلطی سے کوئی انسان وہ کیسا ہی ،اہر وہا کمال اور حافر تی و مختی ہوا بنے آپ کومترا نہیں کرسکتا ۔ مختی ہوا بنے آپ کومترا نہیں کرسکتا ۔

ت البنه سلعت صالحین کی روش پراورسالغین امت کے نفش قدم برعل کر سرز مانہ کی عنوراللہ دمصالح کے لئے قرآنی آیات کے ابواب کشاوہ میں ادر سمینی مفنوح رمیں گے کہوں کے یہ النان کے لئے کمل منالطَ حیات ہے اور تغین وغیر مبدل اساسی قانون و دسنور۔

مننی نبری در آنار صحابه دنابعین ادر ما بعد کے علمائے واسخین کے فہم وعمل برا عماد قین قرآنِ باک محے علم وعمل ادر تا دیلی نکات و تفسیری حقائق کی و صاحت کے لئے قرآن باک کی ششر تھے ہی اصول کے مطابق عصری ضرور یات ادر امل زما نہ کے مصالح کے لئے قرآن باک کی تشریح دتفسیرا درا فہا م دتفہم کا زم سے ۔ ادر ان سے اسخوات قرآن و سنت میں سخو بعث اور اتحالی سلف کا ابطال سے ۔

فرآن کریم کے سب سے بیلے شار صین دمفسرین حفزات سحابہ کرام میں انفوں نے حس طرح نبی سلی الندعلیہ حسے مسلم سے قرآن کے مطلب دعنی حاصل کئے کلام الہی کی مرا دمعلیم کی اورا س برعل ہوتے میوتے دیکھا اور نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے آب کے حکم وارشاد سے علی کرکے دکھلایا۔ اسی طرح بعد والوں کو تبلیغ و تعلیم اور ابلاغ و تلقین کئی معالیہ کرام حوقرآن کی معالیہ کرام حوقرآن کی معالیہ کرام حوقرآن کی خدود میں وفات کی نفسیری خدمات انجام دینے مقے قریبًا سرب کے سرب ہی صدی ہجری کے حدود میں وفات ماگئے کتھے۔

ان کے بعد تابعین کرام میں ملیل تعدا دان شار صین دمفسر بن کی ہے جنہوں سے ہملی صدی ہجری میں انتقال کیا اور کمٹیر تعداد ان تا بعین ائمۃ تفسیر کی ہے جنگی دفات ہجرت نبویہ کے

ام الوت الذ**ی نقرری**ات ترمذی مفرت مولانا ا نورشاه صاحب<sup>ح</sup>

دوسرسے دورے میں ہوئی۔ بھر تبع ابعین میں ہوعلمائے مفسرین شار ہوتے ہیں۔ تسبری صدی ہجری کے اواخ تک جوار دحمت رب سے سمکنا ر ہوئے۔

متسیری صدی ہجری کے بعد سے کمنب تفاسیرا درا توال مفسر بن کی کتا بت دندہ بن کا دور شروع ہوتا ہے۔ آج جو دھویں صدی کے نفیف سے زیادہ گذرہے تک قرآن حکیم کی سکڑوں نہیں جکہ ہزار دں تفسیر میں کھی گئی ہیں اور ہرمیا حب فوق عالم نے اپنی زبان اپنے نفیل و کمال اپنے زمانہ کے رنگ ، ماحول و مذائ رجان طبیعت ا درعھری صروریات کے مطابق فرآن باک شیمنے اور سمجانے کی کوشنس کی ہے۔

کین برحقیقت ترج بھی اسی طرح حقیقت ہے اور سمینیہ اسی طرح حقیقت رہے گی کہ نزان کا جیمی برحقیقت رہے گی کہ نزان کا جیمی منے میں نہم وعمل ، تغییر اس متوارث منونہ عمل کے سمجھ اور معلوم کنتے نافککن اور محال سیت ، تابعین و تبتے العین ، المکم مخلوم بن و تبتے العین ، المکم مخبهدین وعلماتے حدالحین سے منقول دُنایت اور حبوراً مت کا معمول بنارہا ہے ۔

### خلافت عبت اسيه

علىدا ول ـ

الین، مامون ، منقسم اور دانی بالیدکے سوارخ حیات ایک خاص اسلوب سے جمع کئے گئے ایک مامون ، منقسور، بہدی یا وی ، بازد بین، مامون ، منقسم اور دانی بالید کے سوارخ حیات ایک خاص اسلوب سے جمع کئے گئے بین، خلا فرت عباسی خابی دور معنیقت میں دورع ردج کھاا در اس دور میں عباسی خابران کی قوت دانندار کارعب تمام ہمسا بسلطنتوں برجھا یا بوا تقاکیاب کے اس حقے میں آب کو زهرت ان عظیم استان خلافتوں کے جا مع وستند حالات دوا تعات ملیں گئے ملک سرخلیفہ کے جہد کھومت اور اس کے ملمی امنی مذتی اور اص کے علمی امنی مذتی اور اص کے ملمی امنی مذتی اور اص کے ملمی امنی مذتی اور اص کے ملمی امنی مرز بغداد کی عظمت کا نقشہ ان موں یہ دلید میر تیم میں اسلامی کا داموں یہ دلید میر تیم میں اسلامی کا داموں یہ دلید میر تعمیم میں اسلامی کا داموں یہ دلید میں تعمیم میں اسلامی کا داموں یہ دلید میں تعمیم کی میں میں میں تعمیم کا دور اس کے ملمی میں میں تعمیم کا دور کی عظمت کا نقشہ ان میں میں تعمیم کو میں تعمیم کی دور میں کھورہ میں آب میں میں تعمیم کو میں تعمیم کی دور میں کھورہ میں اسلامی کا دور اس کے میں کا دور کی خطمت کا نقشہ آن کھوں میں گھورہ میا آب میں صفحات میں میں تعمیم کی دور میں کے میکند کی دور میں کھورہ میں آب میں میں دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی دور کی دور میں کھورہ میں آب میں کی دور کی دور کی میں کا دور کی دور

# اقبال كانظرئيت عرى

(ازۋاجاحدىن اروقى ، دىلى كائج)

ا کے نقرر چردما کا ہے رام ہدمی ایم انبل کے متبعرکی گئ

اقبال کی نناعری نے اس دقت ہوس کی آبھے کھونی جب ہمارے قوائے عمل شل موجکے نفے ، اور ضعاری سے سر مہر دار کا بھا، مندوستان میں نا ھونظر برلی نوی افتدار کا بھی ہرار با تھا، مندون اسے منزب میں نظراب ناب بہرار با تھا، مندون اسے منزب میں نظراب ناب بنائی جاری تھی ۔ خود مغرب ، ما دیت کے فریب میں گرفتار تھا اس کے حقد میں مذفر سسی منتا دہ تھی، نذا و بنیا باند ۔ سرط دن تدبر کی نسوں کا دی کا دفرا تھی یا جھوئے نگول کی رزو کا ری جو مندر تی مندر تی خواب مندر تی نسان مناب کی منتر قراب ، و مغرب ازاں منبیر خواب ما ما می مشرق ایک اسے آنسی فطرت ، نوا سنج کے دو تی مردہ میں خوب زندگی دور اور مناب کے عود قی مردہ میں خوب زندگی دور اور جو المین شعلہ بارسے سیماب کی سی میتا بی میتا

بت قدرت سے بہ خدمت ا قبال کے سپر دکی حس سے اپنے نفس گرم کی آ منرش سے الفاظ کے سبکر میں نئی روح تھیؤنک دی اور اپنی معجز با بی اور شعلہ بارا واز سے سارسے مشرق کے منسات کو آ نشکدہ نبا دیا ۔ کے منستان کو آ نشکدہ نبا دیا ۔

اقبال كومشرق كى البي منزلزل وراقتلار باختا قوام كو مخاطب كرنا تقا ، حن كے باس بجزاد ہام كام فاطب كرنا تقا ، حن كے باس بجزاد ہام كے اور كھ بہر ساتھ اللہ مسلم كف

حبن کے جام دسبومی گریہ طفل کے سواا در کھینب تھا جوا بنے اسنی، حال اور ستقبل سے بے خبر سقے ، جن کے الفاظ بے جان اور بے معنی موکر رہ گئے سقے ۔ا در جن کی شاعری افرال وانسانہ سے زیادہ نئیں تھی ان کے منرور دن کا خیل منتی دستی کو جنازہ تھا اور ان کے اندلنیہ تاریک میں اور ی قوم کا فرار نظراً سکتا تھا ۔

اقبال کو حکویکنا تھا، وہ زبانہ کی زبان بندی اورا قوام کی زبوں حالی کے بیش نظر بہا بت اہم اور شکل کام تھا۔ یہ کام بر شخص نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لئے سوز شِ حکر کے ساتھ ول باخبر اورافسطراب بوج کے ساتھ۔ سکول گرکی صرورت تھی۔ کھر خیالات کا بین خزانہ ہی کافی نہیں تھا۔ اس کے اظہار کے لئے ایک نئے شاعوا نہ نقطہ نظر، ایک نئے اسلوب اور ایک نئے سا بنجے کی عزورت تھی۔ کی عزورت تھی۔

واس کے فردیدا نسردہ رگوں میں زندگی کی برق تباں دوڑانا جا بہتا ہے۔ دہ اُس بادیخ کا قائل میں جس سے جمن افسردہ ہوا در اُس نظرہ نسیاں کا جس سے دریا کا دل متلاطم نہ ہو۔

افبال سے جب اسنے مخصوص رجز کی ٹرانٹ خی سفردع کی اس دقت المیر دوات کا کا طوطی ارد باتھا ۔ بدانداز نگارش افبال کے لئے فائدہ مندنہ تھا ، حاتی واکتر نے ایک نئی روش صرور کا کی لئی لئی لئی افبال کی بیاس اس جوتے کم آب سے کہاں تجھ سکتی تھی اس سے غالب کے خرین کا فرائس کے بیاس اس جوتے کم آب سے کہاں تجھ سکتی تھی اس سے غالب کے خرین سے وشہ بنی کی اور لفول ڈاکٹر عبد التی اگر غالب نہ بوتے تواقبال بھی مذہوتے سکن حقیقتاً برمیدان میں ہمت سے علایات وافتا رات سے اور اور تمام اور دوا ور تمام فارسی شاعری کا جائزہ لیا اور اُس سے بیائے کہن میں بنی شراب آنڈ بل کر اس سے اردو و فارسی شاعری کا درائس سے یہ مفصد ہورائم بن اقبال کے نز دیک شاعری کا مقصد حقیقت طرازی ہے اگر اس سے یہ مفصد ہورائم بن بوت ایک اور انہ بن جو اگر اس سے یہ مفصد ہورائم بن بوت ایک نف سے یہ مفصد ہورائم بن بوت ایک اور ایک با جائز و لیا ہے ب

اے النظر فردِ تِ نظر خوب ہے لئین جوشے کی حقیقت کو نہ و تیکے وہ نظر کیا شاع کی نوا ہو کہ مغنی کا نفسس ہو جس سے جمبن اد نسر وہ ہو وہ باوسحر کیا ا قبال دو سروں کے اٹھا روشخیل سے ابنی و وکان آ راستہ کرنا نہیں جا بہتا وہ خود ابنی نظر سے جزوں کو دیجھنا جا بہتا ہے۔ ابنی خودی تک پہنچنے کا اگرز و ممند ہے۔ اینے نورسے رسے آسمانوں کوروشن کرنے کے لئے مفتطرب ہے: ۔

 وہ اہل ہنرج کی خودی ، خلامی کی ٹائیرسے نرم مہو کی زمین پر ہوجو مہں اور فوم کے لئے زم ایسے مرغانِ سحر جن کی نواسے گلستان افسر وہ ہو، وہ اگر فا موش ہی رم پ تو بہتر ہے اسی طرع ایسے فر ہاد جو صرف کوہ کئی کے قائل میں اور دولت پر وزرکومنز لزل نہیں کرسکتے ان کا وجود فرم کے لئے فائدہ منذ نہیں ، نقصان رسال ہے ۔

ا قبل ارٹ کے مقابلہ میں ذوق نظرا درخانوس ول کے ساتھ محنت بہم کالھی قائل ہے اس کا خیال سے اس کا خیال ہے اس کا خیال ہے اس کا خیال ہے کہ کوئی جو سریعنہ کرکوشش نا تام کے ظاہر نہیں ہوتا ۔ مے فائد حافظ اور سب فاز بنراد خون رگ معاربی سے دجود میں آتے ہیں ۔

ورحقیقت اقبال شوکوسیام حیات ایری بنخه جرس اور با نگر سرافیل سمینامید دو حسن کو بجائے خود اسم بهبری مجتبا بکداس کوافهار حقیقت کا ایک فرادی تصور کرتا ہے اس کے نوا یا افادی جزید اور اس کی انہمیت اسی وقت نک ہے جب کسک یہ زندگی سے ہم آ مبنگ میں انہمیت اسی وقت نک ہے جب کسک کہ یہ زندگی سے ہم آ مبنگ میں اور حقائق کی نرجان یو در نامیت دریا سے زیادہ سبک " بے روح اور بے مصرف ہے ۔ شاع کا فرص ہے کہ وہ ا بینے آپ کو نوع السان کی خدمت کے لئے وقف کرد سے اور انسان کو اس مقام سے آگاہ کو دے ۔ اقبال اس نظر پر پر بوری طرح کا ربندرہا ہے اور اس سے انہ زائفن الا مقام سے آگاہ کو دے ۔ اقبال اس نظر پر پر بوری طرح کا ربندرہا ہے اور اس سے انہ خواتفن الا میں دستی کے سابھ اواکیا ہے

ا تبال شاء مان ، شاع حال در شاغ سنقل ننبو ت بندو کا جا مع سبع بی وج ب کوالر کے شرواد در بیں ماضی کے سروایہ سے تطع نظر نبول کی منرور توں کا کاظر کھاا ورستقبل کے در دور آجائی ہوئی ہوئی ہوئی نظر نبول کی طرح اس کا ایک شخ ماضی کی طرف اور دور استقبل کی طرف سے این اور مائی اور ابراسیم ادر مندواور ، ہر بیلیم اور میشنبیمی اس کا فوق نظر کا رفر ما ہے ۔ سر لفظ براس کا ابنانقش موج و ب مغول شخصے کوئی تنہ برکوئی استعارہ ، کوئی اشارہ ، کوئی گنایہ ، باتی نبیر جس کے اندرا قابل کا دور کی کا دور کی کی دورا نی میں ، موا کے گولوں بی

بہاڑکی طبندی میں ، سے فانہ کے خم میں ، ساتی کے ساغ میں ، مننی کے سازمیں ، ہوا میں ، آسمان میں ، غرض کا آنات کے سر سر ذرہ میں اس کے بیام کا پر نو ہوج دہے یہ بہی وج ہیے کہ ان عکیمانر اسرار کوجب وہ لالدوگل کے بروہ میں اواکرتا سے توول ود ماغ اور قلب و انگاہ سب ہی جذب ہوکردہ جاتے میں اور دہی شاعری کا سب سے بڑا کمال ہے۔
ہوکردہ جاتے میں اور دہی شاعری کا سب سے بڑا کمال ہے۔
منحہ کی ومن کیا ، سازسخن بہانہ السیت
سوتے قطار می کشم ناقہ سے زمام وا

## تف<u>'مظ</u>ہري

گام عربی مدرسول ، کرخانی ل ورعربی جاننے والے صحابے لئے بینل سخفہ ارباب علم کومعلوم ہے کہ صفرت قاصی ٹناءاللہ بانی بتی کی یے عظیم المرتب بفسیر خماعت معتقر کے اعتبار سے اپنی نظر بنہیں رکھتی مامی میں اور ملک کے اعتبار سے اپنی نظر بنہیں رکھتی میں اور ملک اس کی حیثیت ایک کو میزایا ہے کی می اور ملک اس کا ایک علمی نسخ کھی دستیاب ہونا د شوار تھا۔

الحدلندك

سالهاسال کی و رز کوششوں کے بعد ہم تج ان قابل ہیں کہ اس عظیم الشان تغسیر کے شائع ہوجائے کا اعلان کرسکیں اب بک اس کی حسب ذیل جلدیں طبع ہو گئی ہیں جو کا فنز اور دیگر سامان طباعت و کم آبت کی گرائی کی وجہ سے بہت محدود مقدار میں حبی ہیں۔ ہدیہ غیر مجلد حلد اول تقطیع ۲۲٪ ۲۹ سائت روپے حلاثالی سائت روپے مبلد فامس سائت روپے جلائے سائٹ آثر و بے مبلد فامس سائت روپے جلائے سائل آثر و بازار جا مع مسجد دملی مکترب رئم وہ سے دملی اگرد و بازار جا مع مسجد دملی

## جانوروں سے بھیجی رکھنے الاعربی ایک قدیم شاعر دازڈاکٹر فارق ایم ۔ا ہے ۔بی ۔ابج ۔ڈی،

میں صوتی دمتونی دس سے ماص الا وراق کا مطاب مردم ایک الله ورک ایک الله کا درکے ایک الله کا درکے ایک الله کا دکر آباحی کو جانور و سے خاص دلی کھی اور حس سے ان کو ابنی شاعری کا موهنوع بنا با تھا، کم بات او کھی معلوم ہوئی کیو نکے عربی شاعری میں اس طرز کی شاعری فن یاصنف کی حیثیت سے مجھے نظر نداؤی ہتی اورا بنی رسائی کی حد تک با وجود تلاش کے تذکر وں اورا وب کی کمآبوں میں الله سنر بدب کم ملے کھے جن میں برندوں کی موت برمر نے یا موذی جانوروں کی شکا میت میں دلج مندر احتیا طرب کی گئی ہوتیں ۔

مجھے اس دقت برندوستانی کا یطعنہ یا دا یا کھ بی شاعری میں اونٹ کے ذکر کے سوا۔ کیا اور بورپ کے بعض نقادوں کی برنشکایت دلمیں تازہ مہوئی کھ بی شاعری میں ریکسانیت زاد جے اور زندگی دفطرت کی رنگنباں بہت کم میں "

ہرمال مجے یہ احساس صرور تھاکہ و بی شاعری کا دامن ننگ ہے اوراس میں زند کا دھالا اس سندت گرائی اور بھیلا دّے ساتھ نہیں بہتا حبساک معفی دوسری زبانوں میں بہتا میں کا دھالا اس سندت گرائی اور بھیلا دّے ساتھ نہیں جہا تھیں ہے تھیں منصوص اور رائج دیوانوں کی ننگناتے سے حبب قدم یا ہر نکلاا ور لٹر سیجرکے و

مبدانوں میں داخل مہوکہ مجاز دعات ، ابران د شام ، مصر واسپین کی عربی شاعری کے نونے تھے ادر شہور شراء کی شاعری کے مرصع معلوں سے باہر جاکر گمنامی میں بڑے بوتے شوار سے ملاقات کی شب و بی شاعری کے نقائص کا دھند لکا آنھوں کے سامنے سے بیٹنے دگا ادر زندگی دنطرت کی نیز گھوں کی تصویر ہیں ہم تی نظراً سے مگیں ۔

کیوسی مجھ تو نع می کوی شاع کے دل میں برندوں ، مینگوں ادربالتو ما نوروں کے لئے۔
اللہ کوئی اہی یا بڑی حکہ ہوگی اورع بی شاعری میں ان کے زانے ہی گو سخے ہوں گے سکن صوتی کی کتاب اللہ وراق کے نبدیا مید موجی ہے کہ عربی شاعری میں انعبی اور بہت سے افاوراتی کے نسم استراء کو دیکھنے کے بعدیہ امید موجی ہے کہ عربی شاعری میں انعبی اور کہ ہوت جودہ اعجو ہے جھے میں اور کتاب الاوراتی کی طرح حس کو مطبوعات کی دنیا میں مہلی بارا کے صرف جودہ برس موسے جو سے معر، نرکی اور پورپ کے کنب فانوں میں روبوش بہت سے دوسر سے ندکہ ہے کہ با اور دینوں کا بتہ جاتے گا۔

ندکہ سے کملی ہوا میں آئیں گے نوع بی شاعری کی نئی تی طرز دن اور در نیوں کا بتہ جاتے گا۔

بہاں میں اس شاعر کی جانوروں سے متعلق نظموں کی اقتباس کا ترجمہ مینی کروں گاجس کو ٹر ہدکرشاید مہند وستانی ابنی رائے برلنے برمجور ہوگا اور عربی اوب سے دلحیسی رکھنے والوں بکو۔ عربی شاعری کے بار سے میں ایک نئی ایکم از کم خش آ مبند بات معلوم ہوجائیگی ۔

تفور اساشاع اوراس کے ماحول کا تعارف صروری سبے، اس کاسن بیدائش اور وفات معجم ندمعلوم میوسکا، لیکن بیدوسری و تسسری صدی بجری کانشاع رہے اور اپنی شاعری میں اسس سے ایک حکمہ عس برس کا موسئے کی تصریح کی ہے دصولی صفا،

اس کا مام آفاسم تھا یہ کوئی بیٹیہ ور شاعرہ تھا بکد سرکاری طازم تھا،اس کا تعلق کا تبول کے ایک ممتاز فا ہذان سے تھا،کا تب اصطلاحی زبان میں محرد اور سکر ٹیری کو کہتے ہیں، محرد مولی قسم کا کا تب تھا سکر شری جوٹی کا ان دونوں کے در میان کا تبوں کے متعد دیدارج تھا،اور مبرشعبہ مکومت کے الگ الگ کا تب بہوتے تھے مثلا قاسم کا تعلق خطروکتا بت اور محصولات کے شعبر کا سکوئی سے تھا۔ سب سے اسم سکر ٹیری دو سکتے ،ایک کا تب الرّسانل بنی خطرکتا بت کے شعبر کا سکوئی کے سے تھا۔ سب سے اسم سکر ٹیری دو سکتے ،ایک کا تب الرّسانل بنی خطرکتا بت کے شعبر کا سکوئی ک

ا درد دسرا کا نب الخراج دینی شعقه محصولات کاسکریٹری به دونوں عبد سے معی معی ایک شخص میں جی مجا میں میں میں معم جمع مہر جاتے تھے، محروضی فی اور زیر باسکریٹری کے ملفوظات کو سخر برکر تا تھا جیسے آج کل کے سکنیو مہورتے میں، سکریٹری کے د تب کا کا تب باد شاہ ، وزیر باگور نر کا عندیہ علوم کر کے اپنے الفاظ میں کھو کرنا فذکر آنا، انکومشورہ و بتا اور ان کا راز دار ومقرب مہزنا تھا ، اس کو حکومت کی پالسی عہد وار و کے عزل ولف ب میں دخل موثا تھا، اس ر تب کا کا تب اکٹر دزیر تھی مہوجانا تھا جیسے شہر کر بر کی وزیر بھی فضل ورح بقرینے یا جیسا کہ خود قاسم کا بھائی آ حسم کی تھا

یة توکاتب کی سیاسی حیثیت تقی،اس کی علمی حیثیت یدی کده و برباوب بنفردنظم ددنوی کافاعنل میزیا، مفتمون نواسی بس ما به میزیا، نینے نئے ، مختصرا در بلیغ الفاظ میں احکام نواسی کاسلیقہ رکھتا،اس سلیفہ کوفن نوقیع کہتے تھے ، بی بر کمی دنر کرکواس میں بدطولی حاصل تھا، برمکسوں کے مشتے پر دے ۱۹ احدی ان کی توقیعات کی بڑی بانگ بدوئی ادر جب طرح آ حجل محکث وغیرہ جمع کرینے کافنیشن ہے حفقہ کے توقیعات جمع موسے کی اوراس کے برتو تیع د حکم جوسر کاری کاغذان کے بنج مختصرا نفاظ میں کمھاجا تھا کی قیمیت ایک د نبار د نقر بیا سازے عیابی تو دو ہے، تک پہنج گئی دکتاب العیم بابن خلدون ۱۲۰۷)

یہ دونوں حثیتیں قاسم کے باپ، دا دا اور دھائی کو جا حس تقیں، ان کا پر دا دا جبیعے کو نہ کے
ایک عرب ان کو سکر ٹیری کا قبطی د قدیم مصر کا خیرع رب با شندہ ، غلام تھا، اس کہ دا وا قاسم تعیٰ
حبیعے کا دیر کا اس عرب کی سر رہنی میں لکھ بڑھ کیا اور نبو اُ متیہ کے آخری زبانہ میں کو فہ کے دفتر ہی
سکر ٹیری کے منصب برفائز موا اس سے ٹری ترتی کی اور اموی فلیف مہنا م کا سکر ٹیری مورکیا
عباسی دور کی ابتداء میں فلیفہ منصور دو اوا تا م ہا ) کے چا ابن علی سنے اس کو انبا سکر ٹیری مقررکیا
یہ کی جی بر کمی کا بڑا دوست تھا اور عنہ ون نونسی میں قابل ہوسنے کے علاوہ شاء کھی تھا۔

قاسم کا باب با جبیتے کا برنا بیست نہا بت عمدہ مضمون نولس، مقررا در شاعر تھا، اسس سے اپنے باپ کے ساتھ سرکاری دفتروں میں سکر سڑی شب کی ٹرینٹنگ ماصل کی تھی ، ضیفہ

منصورے اسس بندا درہ م اھر) سے پہلے اس کو اپنے کوند کے دفتر میں منوسط درعہ کوسکرٹری كا منصرب عطاكىيا وراس كى تنوّا ە دىس درهم بوميە دىقر ئيا سارْ ھے يا سے رويتے، سے بُرهاكر یندرہ درسم کردی ، بعردہدی دمنفعور کالڑ کا اور عانشین از ^ ھاتا ۱۶۹ ھر) کے دزرِ <del>تعقوب بن</del> دادَ دیے اسکوانیا سکر نیری مقرر کیا ،اس کے خطوط تو قیعات اشعار اور حیدہ حیدہ واقعات صوفی نے مکھے ہی، رشید کے زمانہ میں د ۱۵۰ تا ۱۹۳ هر) وہ بر کمی وزیر بھی کے ساتھ غالبا سکر شری کی عینیت میدراوراس کی غیرموجو دگی میں دفاتر کی نگرانی اعلیٰ دوبوان الازمَّة ،اورسرکاری احکام ز<sup>د</sup>ی د نویقع ، کے اہم ترین فراتفن انجام دیتا تھا، <del>قاصنی الوبرسف</del> دشاگر د الوصنیفہ ) سے اس کی دوستی فی س یوسف کے دروائیکے بہت مشہور مہوتے ، ایک قاسم دشاعر زیریجٹ ، دوسرااحمد فاسم احدسے میرا نفاا وراحد کے بعد تک زرزہ رہا، احداً سمانِ کیابت میں اپنے فایڈان میں سب سسے زیاوہ حمیکا ، بنوسہلی کے بعد یہ مامون (۱۱۹۸ تا ۲۱۸ ع) کا وزیر ہوا ، شاعری اور مفمون نونسی میل مرکا باربهب لبند تفا، سكر شروب كي اكي مجلس من تنظيل سكر شروب كي ادبي قابليت برشمره مهوا تو سب سنے متفقطور ررائے ظا مرکی کەعباسی دورکے سکر پٹریوں میں مضمون نونسی کے انحاظ سے دو دی چوٹی کے من ایک احد بن بوسف دوسرا ارابسیم بن عباس د صولی صفر عدماسی کا نہایت این مضمون و الرائستاع منعد و خلفار کے مراسلات کے شعبوں کا صدر تفااس کی دفات لقول مصنّف أغاني ٧٠٠ ، ١٧٧ هرس مونى اوتام كى يرائداس كى شاعرى يربهترين كواه ہے اگرا براہم با دشا ہوں کی الازمت کی طرف مآل نہ ہوا ہوتا ٹوکسی شاعر کے لئے روقی کا سہارا نہ هوراً رفرست ابن المنديم صدرا

تاسم کے مفصل حالات ہم کو نہیں علوم ہیں ، حکومت سے اس کی والسبنگی کہ تک اورس کس نوعیت کی دہی ہم نہیں بنا سکتے خالباً یہ اپنے ہمائی احد کے مامخت سرکاری مناصب پرسنرالز رہا ہوگا، حتو تی سے اس کے ایک منصب کی تصریح کی ہے وہ لکھٹا ہے کہ حب مامون سے احمد کو وزیر مقرر کہا تو احد سے صور موادکی شھیل لگان قاسم کے سپر دکر دی اور قاسم نے اپنے برشتی موذی جانوروں کی شکایت میں بی جیسے جم، نیپو، کھٹمل، چونٹی، چوا وغیرہ اور جانظیں ایک سو ترمین اشعاد رہشتل، ٹمری، شاہ دُرخ دبازیا اُس جیسا شکاری برندہ) بلی اور کمری کے مصر میں ان سادے استعار کا ترجم بر تو بہاں مناسب ہوگا نا قار مین کے لئے دلحینب اس لئے مرتفع میں دوجیدہ جیدہ حصے بہاں بیش کیے جانے میں -

میرے مبین نظر کتاب الا وراق کا پہلاا ڈسٹین ہے جوا کی علم دوست انگر نریے بروفسیر
کب، ڈواکٹر طیمسین وغیرہ کی مقین و مدد سے حیابا ہے اس میں شک نہیں کہ اڈسٹر سے بری مخت
و قابلیت سے کام کیا ہے کہ کھی کتاب اور خاص طور براس کے شری حصے ابھی تہذیب جیسے
کے مختاج ہیں، میں سے ابنی ہے ما گئی کے با وجو د ترجمہ کرتے و قت کہیں کہیں نظلی تصرف کرنے
کے حوات کی ہے۔
ر

کری د سوواه) کا مرتنب

انا ہے آنکھ ہماری کمری سو داء برخوب روجو سونلی دلھن کی طرح تھی رخصت کے ون۔

ہراس کے در تبلے بار کیک سینگ عقے اور در کھن تھر سے بہوتے ٹوولوں کی طرح

ہراس کی گردن اور آنکھیں نوجوان وحثی سرنیوں کی طرت تھیں۔

ہراس کے کان لمبے تقے ، جبرہ سببنا دی اور دائٹ سکراتے وقت چکتے تھے۔

ہراس کے کان شرد ک میں اس کی مزید حبانی خوبھ بورتی بیان کی گئی ہے۔

ہراس ساری میں شرد ک میں اس کی مزید حبانی خوبھ بورتی بیان کی گئی ہے۔

ہراس ساری میں اس کی مزید حبانی خوبھ بورتی بیان کی گئی ہے۔

ا ۔ آ ب جا سنے توکہ سکتے سفے کہ وہ ایک بردہ نشین خاتون تی حمی کی خدمت کے لئے ا انائیں اور خدمت کا رما مور کتھے ۔

۱۱ - ۱۱ س عبی کہاں موسکتی ہے دہ تو باد شاموں اور دزیروں کی بہترین دودھ ویفے دال کروں میں سے تُنِی گی تی -سرا - اس کی غذا کھر د کی گھندیاں کھلی آکر سے ، حمدہ روٹی اور طوائقی -

١٥ - كرى مى كنندك إنى كم منه أراتى سردى من أك سع ابى -

۱۷- ہم سنے اس کے لئے تھ ولداریاں لگادی تھیں ادراس کی دیکھ تھال کے لئے لوٹریاں اور ازاد عور تیں مقرر کردی تھیں -

۱۷- وہ سکب اس پرجبر ہان تھیں اور محبت سے ماں بایب اس پرصد فہ قربان کرتی تھیں۔ ۱۹۰۱۸ - ۲۰- ان بین شعروں میں اس کی باکبازی اور شرم وحیا کی قریف ہے۔ ۱۷- اس کواُونی مُحبَول اُرْمعانی جاتی اور اُس سے تطعیس تویذ با ندھ ویا گیا تھا ماکہ دشمنوں کی نظر ندم ہوجائے۔

ٌ ۴۷ ۔ کسکن اس کے بچا کہ کی کوئی تدمبیر کام نہ آئی حبب اس کی موت کا عادثہ ہما رہے اوپڑا ذل ہجا۔ ۲۷۰ ۔ وہ تو فیر کی مٹی میں مل گئی کسکین اس کی تربیب زندہ ہے ۔

١٧٠ من سُوداء كي فوييان نبي مول سكنا حب كك زمين بريادل برست رمس ككه-

٧٧- مج سوداء بر مسرة جائے يمكن نبس، سوداء سے مبرم سے مبن ايا-

٧٧ - وه عربيسل كي لقى، حسب سنب مي عمده ، ا در ضلفار كے گفرسي بردرش بائي لقى -

٨٧ يكرمي مي اورسخت سردى مي حب آندها الليتي وه نهايت الهي مان ابت موتى

. م . وه نغبرسی وقت کے صرف تعنوں بر ما تھ مجبیر سے دو وھ د سے دینی تھی ۔

اس وه صبح شام دوبرتن دو ده سے بعردی تی ہے۔

مما و کننے داوں سوداء سنے جمع شام اور دوبہر بیا سے معرکم سمب وود ه طابا سے .

ہ مر کس قدر سم سے اس کا خالص ا در ملوبا مبوا دودھ ا در اس کے دودھ کا شرب بیا ہے

۳۹،۳۸ اے سودا، نونے اپنے حمولے کروں ادرد در دمیتی کروں کا دجو خوب در دولی ا

كراوراهي غذا كفاكرموني تازي موكى تقيل فليدا درئينا مواكو شنت كس قدر سم كوكفلايا سِع -

١٧ - توزنده با دل تقى توبهار لتى ، توعمده ترسب كى مستى ب -

س ، اگرزنده زیخهی دیے کرمرده کو بجا سکتاتو سم تجوکو بجا بینے جا سے سم کوکٹنا ہی فرخ کرائراً ۲۲ ۔ اسے سوداء تو بہت اچی تقی کا ش توزندہ رہتی ۔

۲- چھوٹے کٹروں کی شکایت کھٹمل محجرا ور نستو ا سے تھوٹے کٹروں کی رکھٹمل ، مصیبت میں سنبلا موئے جو بہایت بدوات کٹرے ہیں۔ م بوليا كن عرقيس ، كزت سيس، ب قرارس ادرب قرار كفتيس -م جولوگول كاخون بهافتا درسيتيم ي م يجهارے سا كالىبرادركىرولىس رہتے مى ادر سارے اوبركودتے موسے مى ه - سم میں سے کوئی بے عین موکر کھیلانا ہے ، کوئی کٹر دل میں ان کو تلاش کرتا ہے -٧- اوركنيزى سامان تعالمنى بى -، بيدوذي سر عكر تعييد موت من رحسم برخواش واست من بيه شكاري من ، قاتل من ، ٠ - انگلی اوركيڑے ان كے خون سے رايگ جاتے ہي -و - برمینون کے د عقبے دھوسنوں کے دھوتے نہیں مھوشتے -٠٠ - بمارے اور هيو شے كيروں كى د محبر ، مصيبت نازل موتى جو اگر شف اور نيج اُنت ا ١١ بوزخي كرنے بىر، حسم مىں گھش جانے ہى ، جونو دجا گتے اور دوسروں كوجگا تے ہ ا برسوے کے وقت جُگانے کی بالسری سجاتے میں۔ ١١٠ ، ١١ ، ٢١ ، ٢ د مي كرك والى لكنى مونى سوندون سع فون سيني نيج أترت من 10-أن سوندون كا معالا بها درسياسي كعبل سيزيا وه كاركر موناسي-١٧-١٠ ي وهرسي مير بهب سع بدنما داغ يركم بي -١٨ حبي كے يوكا شخ ميں وہ ان سے بدلد لينے كے سنے خوب مند برطما سنجے مارنا ہے۔ ور ا در کسی بزارس ایک اس کے با تقا ملہے -

، ۲۲ - ۱ درسم نسیووک کی مصیبیت میں منبلامیں - چوھبموں میں جیٹے رہیے ہیں -٢٠ ادروال بنع عافي م جال حيوك ولسك كا بالقد نبي منجا-م، ينس مليه ده توآنڪه لک سے نظر نہيں آتے۔

٣- بتي كامرشب

٥- ده تيندوؤ سي طرح جميث كرماز مين سے مبث كر شكار كرتى متى -

٧٠ وه جب گفات مين موتى تقى ، بوب سهم موت بل مين وكي رسن كا

. اگر كوتى جوم فرا سرنكال دينا توكورد ويل مين دانس منها سكتا تقا-

۸ ۔ گویا موت اس کے ہاتھ میں موتی تھی حب دہ اس کی دجو ہے ، طرف بڑھتی تی -

و بو یا دہ میندوسے کی طرح سبیٹ کے بل رنگنی اور ناگن کی طرح نیزی سے بل کھاتی بھائی

١١ ـ كُوكِي ما نظامتي حربيب أكر بي إكرا فوجوا بي علاكركے اس كو معكا ديني -

١٣ ع جيتول برجا كررويا كرتي فتى جيسے اس كاكوئى عزيز جانا رہا ہو۔

م، جب رات کو گرکے سب بوگ سومانے وہ حاکمی ہی۔

۱۸ - کھانے کے وقت وہ موجود موجاتی اوروسٹر خوان کے محرمے اس کوڈال وتے جاتے۔

١٩- كراكے كى تُفترى راتوں ميں دو نما زكے دقت ہمارہے إس آتى تقى -

٢٠ هم اس كى صحبت مسينوش مفيده مهارى صحبت سے ـ

ا۱- بېرېداكت كارك اليها حادثة نازل مېواكه ده فاك مين مل كئ -

٧٧ - ا در جو ب گرس ب خوف موکر آن جانے گے -

۲۳- ہماری دوارس کو دکر بربا دکرنے ملکے اور ہمارے کٹرے وب کاٹ کاٹ کواس گاڈ ملکے

مرد حب وگ سوجاتے میں تو خور دنوش کے ذخیروں میں سے کھاجاتے ہیں۔

٢٥- روني ك كري ، بجابوا ستوا درسيرك كريس كك بنس مجورت ...

١٧٠ ا در فرى جالبازى سع ابن ومس فسيسيون مين وال كرتيل في عاست ميد -

٢٠ - مارى يراغون كاتبل سركش واكوون كي طرح برا سيفس -

٢٨ يهنون مين اس طرح دورت بورتيس جيسة عمده كفورت وورك ميدان مين

مقابلہ کرتے نبوں۔

م جیونیٹیوں ، جر برا ورجر لوں کی شکایت الكركي ردنق رينيكنے والوں ادرأ رسے والوں سے تباہ ہوگئ سے -٢- بمارى كيديرى يروسنين بن جواسي يروسيون كوستاتى بن -٧- ج كعبى نونىس كرتى نكن زين جوتى نب جب ان كي سكر نكلت س م اُن فوي دستوں كى طرح منظم جوعلة ورون سے مقابله كرنے جانے مين -١٢ - دور كا مورول كى طرح اللى بارس سورا خوس سے با سر كلى على أنى مى -م، - ہماری کچرا ورٹر وسنیں میں جن کی پاکباز ٹری بدکار میں -١٥ جوبب مفلس مي ، فدار كرسان كي مفلسي معى دور مور ١١ - جوفاسق مي جورس، نقب نن مي-١٨ - وكر والون كاكعا ما كعا ما كعا ما حاسب المربع المركد المنج سع آكر-١٥ - ١ وربا رسے رُوسیوں میں سانب میں جو مارسے والوں پر حلم کرتے میں۔ ٢٠ - جورسي كى طرح كمل جائے مي اور و ملل كى طرح كول موجاتے مي -٢٢. جوباين إيخ إيداوروس وس بالشت لمبعيب-به: درسے برند نوح راب ان سب میں بد وات میں ۔ ہ ا ۔ گو یا دوار کے ستورے ان کی جریخوں میں مجر سے میں ۔ عراء ٢٨٠ - ان كے پُرُوس مس خَطَّات ، زُر زرا ور فاخنا ميں آبا ومب جن سے كمبى دوما مرواتي من كمي انجان بن جاتي مي -

، مدینی ملک فسم کے باہم انوس وغیر انوس پر ندمے تنکے اور انڈے گراتے رہے م ۱۱ - اور ہما راگور دوں سے معر جاباً ہے ، فدا ان کا ناس کر ہے ۔ ۲۷ - اور ایک شخص مروقت مجار دیکے صفائی کے لئے موج ور مثبا ہے ۔

٥- شاه رُخ كامرىت م

١٠١ ما الوسور د شاه رُخ كي كُنبة جوخطاب احترام سب انيرى موت مع كواورميلان

٧ - قسمت سے نیری موت کامیں واغ دیادوریہارے بہترین عزیزوں بر بھی یا تقوالتی ہے۔ ٣ - ہماری کرداصناط اس کو نہیں ال سکتے -

ہر زمان نے تخوکوسم سے میشاکر معیبت میں ڈال دیاا درزمانکا کام ہی ہے

ه ـ زماندست مم برطام كيا ورسم اس سندانتقام نبي سا سكت ـ

١- نرك بدعم كح جكول سعدون مين زخم بركية -

۸ - نیری موت کے دن گر واسے ادر ٹروسی سب روتے۔

٥- ىزىك ىبدان كاستون نوت أوكى كبا -

۱۱۰۱۰ - دسمن ، بدبوداركيرَك ، سانپ ادرې بندگوسي آزاد بوكرسط كرست ادريا د بياست كك -

۱۲ حبب مک نوبقایه ذلیل سقے اوران کی دال ناگلتی لقی ۔

مها - اسے ابوسند فداکرے تری قبر میخوب بارش مہو۔

١٥ - توا دهير نفا ،منكسر مزاج ، إا دب إ د قار -

۱۹ رجب شکار متری رسائی میں آ جا نا نو کُجُر نی سے تو سکھ ِ لیٹا تھا۔

١٥- ١ در الرسماك كرسيد نامكن منهو تا توكهات ا ور وهوكرست كام نكالماً -

١٨ - حبب كرياسوراخ مي مباك كرتجسكسيكا عان بجايا مكن ما كا .

١٩ . سرون توديمنون برعباب مارنا اور حل كرنا كفا .

١٠١٠ ١٠ ما كرا بن حوليت سيداس كوار نا برآنوشير مبنيه كي طرح اس كود باكر غليبا ليناتنا

۲۳،۲۲ رات می ببت کم سونا، لبے لمبے ڈگ بڑھا کر طبنا رہنا، فوب چوکنا درستورث

۲۸ - پرندون کاباد شاه تقا، ان می اس کوٹرا مرشبا ورعزت حاصل تی۔

۳۰ - اس کارنگ سفیدزر دی آن تقا۔

۳۱ - اس کی چریخ ا در پردنیاں زر دوگا بی تقیں ۔

۳۷ اس کاسرگولائی گئے ہوتے تقادربیرکنادہ تھے۔

4 - فمری کا مرتثب

ا کیاکسی کواس زمانہ کے حادثوں سے الن ہے ؟

٧ ـ شب در دز سرنے کو رُانا کرنے میں ادر نو درُانے نہیں ہوتے ۔

٥،٠،٠ و فرى سنره برس بك بمارى شرلف ترين سائتيول ا درخلف ترين دسنول ميساقي

١٠ - بېرز ماند كے ايك ماد خراخ الجانك اس كوغارت كرديا -

١١ ـ فمرى كفن ميں يعنى مبوتى فبركى منى جوكى -

۱۱- المادي كانك سنسان گوس رسندگي -

١٠ دل اس كى موت كى مشدت سے زخى بو كتے -

ا ا عَكِرِينِ الْعُرِينِ بُونَى آكِ كَى طرح عَم كَ جَبِيَ كَلَّفَ كُلَّهِ -

١٥- المنكموں سے آئسوؤں كى حفرى بندنہيں موتى -

١١- فمرى سے گودالوں اور بردسیوں کو بڑا اُنس تھا

ما۔ 19۔ وہ بڑی فوش مزاج ا درخذہ ردیقی، حبب کوئی اس کے یاس آکر آنکھ با انگلی سے

اشاره كرا نوحواب دىتى تتى \_

٢٠ درات مي جيكني اورا ذان ويني هي -

. ۲۱-۱درخوب معان صاف اد دوستوا اد دوستو اکهتی هی ـ

۲۵۔ بہت دن تک مُغہد، ابن مُرَرِّج ، ا درفِ نفی دہبلی صدی ہجری کے بَّبن مشہو گویّے کی ئے میں گانے مُناکر شجھے وجد میں لائی رہی ۔

ود اس کی افتھیں یا قوت کی طرح مرخ نفیں ؛ یا اس کے ہیر صبیبے سرخ بنیاد نظے تھے ۱۹ - اس کا سر عبیب یا بھی شاخ پر نفسب مقا دمنی اس کی گردن لمبی اور خونعبورت بقی ) ۱۹ - اس کا ذگ جہنت کے باس کی طرح سنرتھا ؛ کا - اضوس میرانی یا تجہ سے مقام آمانہ ہیں اسکہ ۲۵ سے چومبیا کھیل تناشہ والا کمبی پیدا مرہوا موگا ۔ جین کے مسلمان ڈاکٹروسٹ خنت کے تلم سے

مترحمه مولانا ففنسل المرحمٰن صاحب باقی غازی بوری لکچر رع نی کلکته یونیورسٹی تام مسلما ن هین کا نام رسول النی هلی النه علی والدوسلم کی اُس عدسیٰ سے جانتے ہی جو کہی ہے کہ "علم کوطلب کرواگرچہ وہ چین میں ہو"

اسلام سے پہلے ہی مین کے ساتھ عوب کے نجارتی تعلقات قائم مو کیے سفے اور وہ لوگ کسی قدراً س ملک سے واقف ہو۔ کیے سفے ہیلی صدی ہجری میں یہ تجارت بہت ترفی گئی تقی ہے ۔ وہ وقت تعاجب فہوراسلام کے ساتھ جین میں فاندان آنگ ( ہے مدے کر) کے باتھوں میں عنان حکومت آئی جین کی سرکاری تاریخ میں سب سے سپلی بارع وہ اور سلمانوں کا ذکر حسب ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے:۔

د فا خان آنگ کی مکرانی کے ابتدائی عبد میں ملکت مدینہ، سے خبر ملکیوں کی ایک بہت بڑی تواد میں است میں آئی۔ وہ لوگ آسمانوں کے بردردگار کی بہتشش کرتے میں۔ اُن کی عبا دت کا موں میں بت اور نصویر میں بنیں بائی جاتی میں اور دہ لوگ نہ سور کا گوشت کا تے میں اور نہ شراب جینے میں ادر می بانوں سنے کہنی میں تولعبور اور خود اپنے میں سے اور نفور حبین سنے اُن کی استدعا دیران کو دہاں دہنے کی اجا انت دے دی ہے دہ لوگ خوش حال اور دولتمند میں اور خود اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا سروار شخب کے لیے میں اور خود اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا سروار شخب کے لیے میں اور خود اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا سروار شخب

جنیوں ادر و وں کے درمیان نبادل سیاسی مین کے بادشاہ مزب میں مکومت و بیکی بڑھتی مونی طاقت

کو بہت غور و توجہ سے دیکھنے رہے ا درجب فیروز بن <u>نروح د</u>سنے اُن سے و بوں کے مقا بطے میں جنگی مد وطلب کی نوا بھوں نے منصرف بیکراس کوخوش اسلونی کے ساتقدر دکر دیا ملکم<sup>ا</sup>س کے برعکس فلیفہ عنمان بن عفان کے یا س اینا ایک سفیر بھیاجیں کے جواب میں حصرت عنمان بن عفان نے بھی اپنی فوج کے ایک کما نڈر کو سائٹ میں میں جین بھیجا یہ نبا دل سیاسی دوسری بار <u>سے میں ہوا دیب کہ قتیب بن مسلم نے تعین ابلی پو</u>ں ک<del>و مین</del> کے شاہی دربار میں بھیجا ا در اُس کے بعد کے بنتالیس برسوں میں کم سے کم اتنب سیاسی شن میں میں بھیجے گئے . خلفائے عباسین ر جن كومىبى سياه يوش عرب كهنے سقے، ميں سے ابوالعباس ، ابو حبفر، اور بارون الرشيد نے حو سغارتی دفود ویاں بھیجے تھے وہ خاص طور برقابل ذکر عب باردن الرستید سے سفروں نے مگو ھین سے ایک حبّی معاہرہ بھی کیا تھا اوراس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے علیف ہو گئے تے ۔ حین کی ان تاریخی کنابوں سے جواس عہدیں لکھی گئیں اُس ملک میں عرب کے مسلمان<sup>وں</sup> کے ور ود کی بعبن و وسری تفصیلات ہی معلوم مہوتی ہیں ۔ اُن میں درج سبے کہ : -« مغرب سے آنے وا سے غیر ملکی ٹری ٹری حاعزں کی شکل میں جین میں پہنچے اورا پنے مساتھا پنی مقدس كتابي معى لائے جن كومين كے شاہى محل كے أس بال ميں جوكرتب مقدسہ كے لئے مخصوص ہے اكر فباص مگردی گئی اوراس وقت سے ان کا دمین داسلام ، ملکت تا نگسیس کھیلنے نگا اور لوگ علانے فرائعن دين اداكرك لك "

سلم بارمین میں اسلمانوں میں سے جو لوگ سبسے بہتے جینی میں جاکر مقیم ہوتے وہ تجار کتے بنا میں سے اکٹر سمندر کے راستے سے الجدادر سیرات و وعراقی بندرگا ہوں سے دہاں گئے کتے الا شہرکنٹین ، حیں کوعرب خانفو کہنے تے حین میں ان کا پہلام کرز تقا۔ دو سراراستہ حیں سے مسلم جا جین میں پہنچے کتے ، خنگی کا تقابو و سطالیٹ اکو جیزا ہوا جا آہے کو و سلمان جو اس راستے سے گئے سی نان فو ( مدمج - مدمد - ندی ) کم پہنچ گئے جواس و قت جین کا دارالسلطنت تقااور عرب اس کوخدان کہتے گئے۔ ادریہ اسلام کا دو مراقد کی مرکز حین میں تھا۔ سلمان تا جریے گئے میں اُن تا جروں کی دوکا نوں اور سجد وں کے میسی حالات کھے میں اور اس کے معاصر اور آبر الی کے معاصر اور آبر الی کے مقدمات کے نقیط کے نامھا ہے کہ شا دھین سے ایک سلمان قاضی مقرر کر دیا تھا جو سلمانوں کے مقدمات کے نقیط کو تا تھا ہو در نازوں میں ان کی امامت بھی - اس کے فیصلے عام طور پر خوشی کے سا تھ نسلیم کی جائے تھے۔ عام طور پر خوشی کے سا تھ نسلیم کی جائے تھے۔ عام طور پر خوشی کے خاندان تانگ کی حکومت کے کے زوال کے بعد کھی وسے کے لئے کسی فدر کم زور بو گئے کے لیکن وہ کھی منقطع نہیں ہوتے تا دینے کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فاندان سؤنگ در بو قاندان تانگ کا جانسین مول کی حکومت کے زوال کے بعد کھی وی اس سفارتی مشن جو فاندان تانگ کا جانسین مول کی حکومت کے زمانے میں حوب سے تقریبًا میس سفارتی مشن جو فائدان تانگ کا جانسین شہر نین تی ہوئے تھی اور اس کی حگر ایک دو سرے شہر نے لئی کئی ہی تھی اور اس کی حگر ایک دو سرے شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کو رہ نور میں کہ بول کی تھی اور اس کی حگر ایک دو سرے شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے لئی کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے اس کی میں کئی ہوتا ہے۔ اس عہد میں شہر نے اس کی میں کے دیتے اور الفراسے اس کی آبول ہے۔ اس عہد میں شہر نے کئی ہوتا ہے۔ اس کے دیتے اور الفراسے اس کو زیتون کے نام سے یا دکھا ہے۔

ابن بطوط مین می اشهرزیتون بی میں وب سیاح ابن تطوطه کے قدم بیلی بار سرزمین جین بر بڑے
ابن بطوط قدیم شهرکت بین بی گیا در اس کواس سے قلیمین القلین کے نام سے ذکر کیا ہے،
د د بیکنگ دیا خان مابق بی گیا ۔ اور جہاں بھی وہ گیا دیاں اس سے بہت ترقی یا فقہ اسلامی جامور
کو بایا در مینی مسلمانوں اور مینی کیا ۔ اور جہاں بھی دونوں نے بیکساں طور براس کا خیر مقدم اور اس کی عزت
د تکریم کی دہ کھتا ہے کہ:۔

"ادرمین کے برشہرمی مسلمانوں کا ایک شہر ہے جس میں صرف دہی آباد میں اور وہاں اُن کی مسجد میں جی جی جن میں مبد وفیرہ کی خازیں اوا کی جاتی ہیں۔ اُن لوگوں کی دہاں تنظیم و توفیر کی جاتی ہے۔ جبین کے مبرشہر میں مسلمانوں کا ایک شیخ الاسلام صرور عہر تا ہے جس کے باس مسلمانوں کے تمام معاطلت جانے میں اور ایک قامنی ہی ہوتا ہے۔ جوان کے مقدمات کے نیصیلے کرتا ہے !!
وہ کی کھر کھفتا ہے کہ :۔۔

" ملك جين قام ملكوں سے زيادہ براس سے اورمسا فركے لئے تمام ملكوں سے اجھا "

مطابق ششاہ میں تکھی گئی ۔

ابن بطوطہ نے وہاں جن مخززین ،علما اور تجارسے طاقانیں کیں اُن کے ناموں ہے ہم یہ میتجہ یہ میتجہ کا سے بہا کہ بہا کہ بہا کہ ہم نے اور مافذوں سے بھی کا لا ہے کہ اس وقت عبینی مسلما لؤں میں زیاد اُلوگ سے چوفالص عالم اسلامی سے وہاں گئے سے مشترق میں آیران سے لے کرمخرب میں اندوں کے لوگ دہاں موجود ہے ۔ اندلس مک کوگٹ دہاں موجود ہے ۔

ادیرووانتقالات مکانی کا ذکر مویکا سے تعنی کب وہ بوسمندرکے را ستے سے سامل حین نک تھا اور ووسرا وہ ہوخشکی کے را ستے سے حیین کے شمال منرہے تک ساتویں صدی ہجری ہیں ان دونوں کے ساتھ ایک متیہ سے انتقال مکانی کاظہور مہوا جس میں جبین کو جانے والوں کی تعداد ہبت ہی زیادہ تقی ادر یہ متسیر انتقالِ مکانی بھی خنگی ہی کے راستے سے مقالسکین اس کارُخ مینِ کے حبزب مزب کی طرف صوئر یونان تک تھا ، ابن تطوطہ ان اطراف میں تنہیں گیا ا دراس دجسے اس سے مسلمانوں کی اس اہم دائن سازی کا ذکر نہیں کیا۔ مسلمانوں درجینیں مسلمانوں اور جینیوں کے مادی ادر سجارتی مفاد کے مشترک موجا سے سے بعد المتعادن معربة بونان ہی میں ووہلی منباد تعی دالی گئی حس برمسلمانوں اور حینیوں کے دوستانہ تعادن کی ممارت تمیر کی گئی۔ اس تعاون کی سب سے اجھی مثال شمس الدین عمر سجاری مرد ن بب سبداحل میں جو منطقہ سے شائے کے معربہ برنان کی گور بزی کے عہدے ہم فائز رہے اور ابیا ك الم ذرائع كيداكرك كاكام؛ بن ذمه لها وراس سيسك من دريا وَس سينة با منه عنه اور بنری نکالیں اُن کی و فات کے بعد وہاں ان کی یا دکا رسی ایک إل بنایا گیا ادراس سی اُن کی مدح د ٹنا تحریر کی گئی ۔ بہ بال اب تک موج دہے ا در میمبنیوں کے اس مشہور طرزعمل کی ایک دلیل قاطع ہے کہ دو اپنے اسلات کے اچھے کا موں کی بڑی قدر دانی کرتے ہیں ۔ ادر تعین کی سرکاری تاریخ نیمی اُن کی سیرت دوسرے عمال حکومت کی سیرنوں کے سابقہ متعدد بار ، اور اُنٹری بارطنام

سنمس الدبن سن مرمنے عبد بایخ بیٹے اور اننیں پوتے تھوڑرہے اور وہ سب مناصب

ملیلہ برفائد مہوستے ادران کے دو بیٹے نامرالدین اورسین بھی اُن کی طرح صوبہ بونان کے گورنہ ہوئے ادر نامرالدین سے اُس صوبے میں اسلام کی ترقی کے لئے بہت کوششنیں کیں۔

میرافل کی بندر بوس سبت میں دہ عالم کنا تاج گذر سے میں جنہوں سے دو اُن میں اپنی منہورک ب مقاطیس الا سلام تصنبورک جس میں اکنوں سے اسلامی اور جبنی اخلاق میں مواقت ومطابعت کی شرح کی ہے۔

مسلمانوں کے جبن میں جاکر آباد مہوسے کی تحریک ہونویں صدی ہجری میں ہہت ہی فوی مہرگئی تھی اور سیدا جل جس کے سب سے بڑے اور ممتازدا عی سکفے ، اس و قدت ختم ہوگئی جب مسلمانوں سے جبن کو اپنا دطن بنا لیا لیکن ہو بھی عالم اسلامی اور جبن کے در میان تقلقات برابر قائم سے اور اسلام جبن میں برابر بڑی و سوست کے ساتھ بھیلتا رہا نویں اور دسویں صدی ہج کا گہنب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیا سے کہ تعدد مجارتی مشن جبن میں سگتے اور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ الفول نے وہاں خاندان مبنیک کی عکومت کے عہد میں ، طابعہ سے محق الیا کے ور میان بہت بڑی تندا وہیں مسجدیں بنائیں ، خاندان مینیک کی سرکاری کتب جزافیہ میں مفالک وہ یہ کاعمو ما اور میں مسجدیں بنائیں ، خاندان مینیک کی سرکاری کتب جزافیہ میں مفالک وہ یہ کاعمو ما اور میں مرحدوں برسے و دوستانہ سفارتی تعلقات قائم کئے ۔

چین کے مسلمانوں کی موجودہ تعداد کا سعب یہ نہیں ہوسکتا کہ غیر علی مسلمانوں سے اس کو ابنادطن بنالیا تھا نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وطن بناسے والوں کی اولا د بڑھ کرانی تعداد میں ہوگئ کو نکرا من کی تعداد درجواصلی مہین میں دس ملین سے کم نہیں ہے، مملیکت مصرکے باشندوں کی تعداد کی در قبائی کے قریب ہے اور مملکت عربیہ سعو دیہ کے باشندوں کی تعداد کی دگی الا کی تعداد کی دوجودہ تعداد کا اب تک جبینوں کی ایک بڑی تعداد سے اسلام قبول کیا اور یسبب ہے ان کی موجودہ تعداد کا دراس وقت مسلما مان جبین میں خالص جنیوں کی اکثر میت ہے۔ اور کسی جبین کو کا حداد میں میں کے دواس جبینے کی کا حداد کا دراس وقت مسلما مان جبین میں خالص جنیوں کی اکثر میت سبے ۔ اور کسی جبین کو کا حداد میں میں خالف کی دراس وقت مسلما مان جبین میں خالص جنیوں کی اکثر میت سبے ۔ اور کسی جبین کو کا حداد میں میں خالص جنیوں کی اکثر میت سبے ۔ اور کسی جبین کو کا حداد میں میں خالص جنیوں کی اکثر میت سبے ۔ اور کسی جبین کو کا حداد میں میں خالص جنیوں کی اکثر میت سبے ۔ اور کسی جبین کو کا حداد میں خالی میں خالی کے دراس وقت مسلما میان جبین میں خالی میں خالی کے دراس وقت مسلما میں جبین میں خالی میں خالی کی دراس وقت مسلما میں جبین میں خالی میں خالی میں خالی میں خالی کی خالی کی دراس وقت مسلما میان جبین میں خالی میں خالی کی خور کر میں خالی کی خور کسی خالی کے دراس وقت مسلما میں خالی کی دراس وقت مسلما میں خالی کی دراس کی خالی کی خالی کی دراس کی خالی کی دراس کی خالی کی خالی کی خالی کی دراس کی خالی کی در خالی کی دراس کی خالی کی در خالی کی دراس کی خالی کی دراس کی در خالی کی دراس کی در خالی کی در خالی

يدموقع نهي ملاكه وه شيخ الاسلام كے منصب عبيل برفائز موادرهني حكام سنے تهمى اسلام كى نرتى كى راد ميں كوئى ركا دشنہيں ڈالى ۔

اب کک ہم سے افران اور عینیوں کے دوحانی تعلقات کا ذکر کرتے ہیں ۔ سب سے پہلے جودل خوش کو تعلقات کا دکر کرتے ہیں ۔ سب سے پہلے جودل خوش کو تعلقات کا ذکر کرتے ہیں ۔ سب سے پہلے جودل خوش کو تعلقات کا ذکر کرتے ہیں ۔ سب سے پہلے جودل خوش کو تعلقات میں اور مسلم کے بناتے ہوئے اخلاق فاضلہ اور حبنی حکمے کمنفوسیوس کی نعلقا میں بور سے طور برموا ففت ومطالقت ہے اس کو دوسر سے الفاظ میں بول کہ سیکتے ہیں کہ دین اللہ اور فلسفہ جبن کے درمیان اُن تمام امور میں جودنیا دی زندگی سے متعلق میں بولا اتفاق ہے اور فلسفہ جبن کے درمیان اُن تمام امور میں جودنیا دی زندگی سے متعلق میں بولا اتفاق ہے اور عبنی ملل سے ایک سے تعلق میں شہر سی نان اُن کی میں میں میں ایک مسجد کی از مسرفو تعمیر کے موقع بر سمرکاری طور بر یتجد بر ایک ہے جو کرکھ دکی گئی تھی جو حدب میں ایک مسجد کی از مسرفو تعمیر کے موقع بر سمرکاری طور بر یتجد بر ایک ہے تو کہ کیکھی جو حدب میں ایک مسجد کی از مسرفو تعمیر کے موقع بر سمرکاری طور بر یتجد بر ایک ہے تو کہ کئی تھی جو حدب

" مکیم مزب ہمکہ، مکیم ھین کونفوسیوس کے بہت دون سے بعد جزیرۃ الرب میں بیدا ہوئے وہ دونوں لئے مذاسب اورتعلیمات میں ایک دوسرے سے متفن میں با دجود یجہ ان دونوں کے زبانوں اور سکوں میں بہت بعد ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاں ایک ہی ضمیر تھا اور ایک ہی حقیقت ، بڑسے بڑسے اضائی مسائل ہوں یا روزم ہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے حجو ٹے حجو ٹے امور ،ان میں سے کوئی جنرائی بہن جو بہک و فت احکام عقلیہ اورتعلیمات محدید کے تحت میں مذات موں . وہ دونوں خاس می دعلا کے احترام کو واجب فرار دیتے میں اور بہتا تھا تھا تی ترقی ہے تعت میں مذات نے ہوں . وہ دونوں خاس می گروہ سب ایک کو واجب فرار دیتے میں اور بہتا تھا تا گرم اسبخ د قائق اور نفصیلات میں مذحد د میں گروہ سب ایک ہی میڈ مقعد کی طرف لوگوں کو جانی میں اور دہ التر تعالی کی تعظیم ہے جو زمین وا سمان کا خاص کے تی مطابق مسلمانوں کے ساتھ شعف ت اور مہر مانی کا برتا کو کرتے میں اور دونوں مقال نکار مذات کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ شعف ت اور مہر مانی کا برتا کو کرتے میں یا دودولا

طرف عین کے مسلمان اپنے دطن کے ساتھ پورا افلاص رکھتے ہیں ا دراس کے دفا دارہیں۔
ا دیر کے بیان سے معلوم ہوا ہوگا کہ کس طرح چنیوں نے اُن مسلما فوں کوج آگھویں عدی ہجری تک عالم اسلامی سے دہاں بسنے ادر آبا دہونے کوجاتے بھے ، اس کی اجازت دی کہ دہاں ابن مسیدیں اور مدرسے بنا میں اورا بنے قاصی اور فقی مقر کریں ادرا بنے معاملات کا نوفٹنے الله کی سردادی کے مائخت انتظام کریں ۔ اس سے زیا دہ اسم اور عظیم الشان ایک جنرا در سیع اور دہ یہ کہ مینی حکام سے ہمنی مقر کریں اورا بنے معاملات کا تحویل کی سردادی کے مائخت انتظام کریں ۔ اس سے زیا دہ اسم اور عظیم الشان ایک جنرا در سیع اور دہ یہ کھینی حکام سے ہمنی مذابی آزادی کے اصول کو قائم رکھا اور سلم افزان کی حمایت آئے گھویں اور الله می تیا ہوئے گئے ۔ اور فائدان مین کی تعاد اسلام قبول کر سے دہ برابر اور الله میں دوبر برابر مین ہوئے دہ نے مسلما نوں کو بربت سے حقوق اور در عابیتی دیں جن سے دہ برابر مستفید موسے تو رہ بعد اور اسلام اس فائدان کی حکم ان کے عہد میں خوب بھولنا تھا بنا رہا جب اس فائدان کی حکم ان کے عہد میں خوب بھولنا تھا بنا رہا جب اس فائدان کی حکم ان کے عہد میں خوب بھولنا تھا ہم کے تعمید میں خوب بھولنا تھا بنا رہا جب اس فائدان کی حکم ان کے عہد میں خوب بھولنا تھا ہما درا سیا کہ کی تعمید سے فلا سرموتا ہے ۔ اس زمان نے کی کنیزال خود دمسا عدکی تعمید سے فلا سرموتا ہیں ۔

ہم ریجی و کھتے ہیں کہ مسلطی اس فغفور حبین سے ایک، شاہی فرمان جاری کیا تھا جس میں اس سے بدعکم دیا تھا کہ اسلام کوسرکاری طور پر ''الدین الحق الحنیف '' (سچا اور سیدها دین) کے نام سے یا دکیا جائے ۔ ادر وہاں آج ہمی اسلام کا بی نام ہے ۔

ادراسلام کے تبول کرنے میں سرخفس کو ہوری آزادی ماصل سے ادراس میں کسی طرح کی کا نظم میں اور دو سرمے صوبوں میں ہیں اور دو سرمے صوبوں میں اور دو سرمے صوبوں میں اور دو سرمے میں اور دو سرمے صوبوں میں تقریبًا نوے مسجد میں دوریہ سب سب سب میں نفور صبن سے اپنے خرج سے تعمیر کرائی تفیر شاہی فرمانوں میں سے ایک فرمان کی عبارت ، جس کو فالمذان میں کے بانی نے الم بارے میں جاری کمیا تھا، اپنی اصلی صورت میں سنجر کی ایک شخص برکندہ کی ہوتی اب کہ مفوظ آس سے آس میں گھری ایک مقررہ عطیات دیے جاتی ۔

۰۰ ور د دسمتوں میں دو سیویس بنائی جائیں اور حبب ان کی سیدیں شکستہ موجائیں توانیس ان کی مرمت کی۔ اجازیت ، اور تمام ہو ہوں اور خنلوں میں آ مدورنست اور کجاریت کی آ زا دی دی جائے اور کیگی گھروں میں اور

کی ٹوں پر اعنی جارڈک ٹوک کے جائے کی اجازت دی جائے '

ا دراس کے منبس پرس کے بعدمشہورٹ بہنشاہ جین کین بونگ سے مسلم ووستی کی ا نہ فاعنل مفالہ نگارے اس اریخی کیفنے کھسی تعویراس مفالے کے آخر میں جیاب دی ہے ۔

دىيىسى ئىش كىس -

ادریہ واقعہ کر مرکزی حکومت نے مسلمانوں برظلم کیا وروہ اس کے فلاف بغاوت کرنے بر بحبور موسے صرف فاندان مانجہ کی حکرانی کے آخری عہد میں خصوصًا لئلا ہے سے ساتا گائے کک بیش آیا میکن عبد می میں بروا داری کی رورج اپنی اصل کی طرف لوٹی اور خود جینبوں سے فاندان مانچوکو نخت سے آٹار ویا۔

اور حب جبن میں جہوری حکومت قائم ہوئی تومسلمانوں کو الیں آزادی ملی جو سابق حکومو میں سے کسی حکومت کے ماسخت الفیں نہیں ملی تھی جبنی جہور سیت کے باتی برسید نش من باٹ سن سے علامند مسلمانوں کی اہمیت کا اعرّا ف کیاا در اُکفیں دعوت دی کہ دہ جبن کی اصلا میں ان کی مدد کریں ادرا بنے متبعین کو سر حکم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی ا در جینی قومیت کی نشأة نا مذہ کے بردگرام میں سرکاری طور بر پوری مسادات اور کا مل مذہبی آزادی لکھ دی گئی جبن کے مسلمانوں نے داعی وطن کی آواز برنسبک کہنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوسنسن کی اور پورے عزم داخلاص کے ساتھ دطنی نخ کی میں حصد لیا۔

اسلام کی نشأ و نا نیر کی تحر کی بی وی تحر کی سے بہا و بہلوطی اس کے دلائل میں سے ایک بہا و بہلوطی اس کے دلائل میں سے ایک بہا و بہا ہو بہا والوطنی "کے نام سے جاری برا اور در سی تر بیات مطابق سلامی احداد" الجردة الوطنی "کے نام سے جاری برا اور در سی مطابق سلامی احداد رسی سے برایک میں زبان عربی ادر علوم اسلامیہ کی المعینی منبول یو نیورسٹیول میں سے برایک میں زبان عربی ادر علوم اسلامیہ کی بروند بسری کے لئے ملکم برن بائی گئیں اور یہ جو برایک کون منیگ اور بان جو نگ کی یونورسٹیال ہیں بروند بسری کے لئے ملکم با نی گئیں اور یہ جو برایک کی اور خاری کی تو ہی تو سٹی ان کی اور شاید تم جو گے کہ جا با نیول سے جس و قت جن برزیاد تی شروع کی تو ہی ہے سلمان ہی ان کے ایڈا اور شاید تم جا با نیول کی مزاحمت اور اُن کے مقلم ہے کے لئے اللہ کو شریع بورے میں دوسروں سے کم مذیق اس سائے کہ وہ فابس وطن ورست سے دوراور در اور انسانی و

وا متبدادکوابنےدنوں ، زبانوں اور ہا تقوں سے روکس اور فاص اسی عرمن کے لئے ابھوں نے مجمعیۃ الدفاع الاسلامیۃ العینیہ قامیم کی حس کے صدر عمر بابی جو بگ سی ہیں جو بنی فرج کے ارکان جبگ کے صدر اور حبز ل جیا نگ کانی شیک کے ایک فوجی مددگا را در اُن کے ایک بہترین اور برگذیدہ سائنی س ۔

بین کے سلمان اپنے دطن کے دفادار ہی ادر مزید یہ کہ وہ اپنے مذہب کے پیچے ہیرو می ہیں اُن میں سے تقریبًا ایک سوہر سال ذرہیئہ جج کے اداکہ سے کے لئے مکہ کمرمہ مباستے ہیں۔

#### خلافتء تبانسيه

بھلور وہم ۔

تاریخ ملت کا چہنا حقد جرسی اٹھا نگیں کمرانوں مرتوکل سے لے کرستعصم کمک کے مام خارمین المانی حال کا کا فاطد کھا گیا ہے وا آئی الم نشر کے کئے ہیں اس حصے بر بھی پہلے حصے کی تمام خصور ہو کا کا فاطد کھا گیا ہے وا آئی الم نشر کے زمانے تک ایک صدی کو بھور کرعباسی فلا فت کے جارس جی سال کے دور عکومت کی تاریخ آپ کواس میں ملے گی جس سے اندازہ ہوگا کہ بغداد ہو مسلمانوں کی عظم من ورکومت کی تاریخ آپ کواس میں ملے گی جس سے اندازہ ہوگا کہ بغداد ہو مسلمانوں کی عظم من کی جس سے اندازہ ہوگا کہ بغداد ہو مسلمانوں کی مناوت اور مشرقی ملکوں کا سرتاج تھا کس طرح دیان دیرا گذہ ہو کمان متفرق ماعنوں کا مرتاج ہو کو کا سلامیہ کے صالات کا جا مع خلاصہ ہی آپ کواس کتاب میں علومی ہو کہا ترین فلادت کے تمام دوروں پر ایک سیاسی اور تاریخی نظر دالی سے صفحات ۲ می مرجو کم و مبنی ، مسلمات پر مسلمات پر معنوات ۲ می مرجو کم و مبنی ، مسلمات پر مشمل ہے صفحات ۲ می مرجو کم و مبنی ، مسلمات پر مشمل ہے صفحات ۲ می مربوب کی دورے کے بارہ آپ

كمته سرُها الدوم ازار حبامع مسجد ولمي

#### اميرالامراءنواب نجيب الدوله ما بت جنگ اجس جنگ باني بت

(4)

( ازجباب مغنی انتظام الدوسا شهابی اکرآبادی)

بو کھ بنائے نہ بنے گی اس طرح مندوستان سے اسلامی حکومت واقتداد کا ام ونشان دائت کے ساتھ کم موجائے گائے بالکل فیرمکن سے کہ مرسٹے اپنے قول وقرار برتا ہم رم اور ہادی محدد مواثق کی بالاستے طاق ندر کھ دیں "

تخیب الدولہ کی ان باتوں کا معقول جواب تو کوئی سردار روسیا یہ ادے سکا تکی شجاع الد کے کہنے سننے سے مسلح کو ترجے دیتے جانے افتے آخر من شجیب الدولہ تنگ آگیا اور اس سے کہا شاہ وُراتی نے صلح یا جنگ کے متعلق مشورہ کرنے کا ہم کو حکم دیا تھا گہتر ہے کہ اب بادشا کے حضور میں تام رودا دبنیں کر دیں جانچہ شاہ دراتی کی خدمت میں ما صر بوتے ادر کل حالة عرض کئے۔ یا دشاہ سے سرداروں سے مخاطب بوکے کہا کہ میں نواب سخیب الدولم کا طلبیدہ آیا ہوں اس لئے۔ ہخیب الدولہ کی دائے سے اتفاق کرتا ہوں جو سردار دار الم ان اللہ کے دائے سے اتفاق کرتا ہوں جو سردار دار الم ان اللہ کی دائے سے اتفاق کرتا ہوں جو سردار دار الم ان اللہ کے اللہ کہ دائے سے دانسان کے سے اور اللہ کا میں اللہ کہ دائے ہے۔

بادشاہ کا سرداروں نے جواب کے سن کرمجوراً اطاعت پرافہار خیال کیا مرمن شجاع الدّ خاموش رہے ان تمام حالات سے بہاؤ کومطلع کردیا اس کے ہمرابی سردار ہی ہم خری لا ان کے لئے کے لئے بہاؤ سے اصرار کررہے منے . گروہ شاہ درانی سے مرعوب ہو دکیا تھا اور سمجہ رہا تھا احد شاہ ابدا کی کے با تھ سے جاں بر مہونا اب شکل ہے او حرفوج میں رسد کے مطف سے مرتبرا کو سخت میں دسد کے مد طف سے مرتبرا کو سخت مصید بنا ہے گئے ہوں کہ مورضن کھتے ہیں کہ مرسٹے گھوٹروں کی ہڈیاں میں میں کرآئے میں ملاکہ کھا گئے اس کے علا وہ حصار میں با بنج لاکھ آ دمیوں کے بول وہ از کا جمع ہونا سخت ٹکلیہ دہ تھا ہوتی حصار سے باہر درا نیوں کے ڈر سے نہ سکتا تھا جو ٹکلا سوگولی کا نشا نہ نبا جہا دیا آخری مرتبہ شعباع الدولہ کے کا رندہ کا مشی را دیکوا نیے باتھ سے خط لکھا۔

اب ببالد لبر نزیموگیا ہے ایک بوند بانی کی سمانے کی تخالین نہیں اگر مکن موتو فرا کیج کیے درد صا ب جواب دیجے کی خطور کتا بت کا موقع ندیلے گا "

اس خط کے روا نہ کرنے کے بعد سروارا درائس کے سبا ہی بہاؤکے خمیہ کے گرد توجم الکہ

ذبادی ہوئے کہ بابی بت لوٹ کر دوجار دن گذار سے اب ہم کو دو دن فاقہ سے گذر رہے ہم

اس عذاب میں مربے سے بہنر سے کہ تلوار کے منہ مار سے جا ویں اب درنگ کرنی صرور نہ برہ سندیت ایز دی ہے دہی ہوگا اگر صکم دو تو ایک بانی عنیم سے کرکے دل کے ارمان تو نکال لیں یہ بہاؤ سے جواب دیا کہ میں ہی ہی مناسب جا نتا ہوں اور جوس کی مرصی ہواس براصی مسلے کے بیا و سے جواب دیا کہ میں ہی میں مناسب جا نتا ہوں اور جوس کی مرصی ہواس براصی مسلے کے بیا تا ہوں اور جوس کی مرصی ہواس براصی مسلے کے بیا تا میں اس کے سب سے تا میں کہ جب بک جان تن میں ہورائی سے منہ نہ کھی ہو اس کے سب سے تسمیں کھا تیں کہ جب بک جان تن میں ہورائی سے منہ نہ کھی ہورائی کے دورائی سے منہ نہ کھی ہورائی کھی ہورائی کے منہ کھی ہورائی کے میں ہورائی سے منہ نہ کھی ہورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کے دورائی کی کھی کے دورائی کے دورائی

ادعری شی را قسنف بها قد بنی ع الدول کو سنار ما تعارات کے بین نیجے سفے دیا یک جاسوں خبرے کر سنچ کرمر بنے مسلح مور سے میں ادرا بنی عبر سے حرکمت کرد سیے میں ۔

خواع الدولہ نے بہاؤ کے اس طریعے سے سجہ لیا کہ ایک طرف ملح کی جلبائی ہے دومؤ طرت فی سے عملہ کی تیاری اس و فت خیب الدولہ کی نفیوت باد آئی اور فوراً شاہ ورائی کے شمیرین بنیا نود کھا کہ شاہ درائی بائٹل سلح ہے اور ضمیہ کے سامنے گھوڑ اکسا کھڑا ہے۔ شاہ درائی سے تیاری کا حکم دیا اور شنے میں سے بیدہ سحرکے نودار مبوسے سے قبل ہی مرمئوں کی تقر مؤکل

م وازی سنائی وینے لکیں ا

نفذ مبدن بگ استی سداسکولال مکھتے میں کہ مرمٹہوں سے اپنے معسکرسے قرمب فویڑھکوس کے مکل کر قویوں کی ایک باڑھلائی تب شاہ درائی کو مغین کی مبوا کہ موالات استے میں فررا تملیا ن کوجواس و قت بی رہا تھا ہؤ کرکے با تقد میں دیا اور نفر کسی طرح کی بدھواسی کے وزیرا غظم شاہ اسپنگا کو کہا کے دزیر کو اپنی فاص فرج برمنعین کیا اور فر مایا کہ تم قلب سباہ میں رمبوا ور شاہ ب ندخاں سے کہا کہ تم اپنی سیا ہ سنجیب الدو لہ کے بیار پرمستعد سبجا رمبوا ور سرا مکب سرداد کو موقع بنا کے حکم دیا کہ قرنا اور سرنا کی آ واز بہا دران رستم نزاد کے دلوں کو زندہ کیا جا ہے اور منحالفوں کی سیا ہ میں شور وحذیت کا والا جا ہے "

ا د نتاہ اسب سنرگام برسوار ایک مرتبہ تام سپاہ سے آگے بڑھ کے سب سرواروں کی فوج کو طاحظ کرتا موا ایک سرمے سے لے کردوسرہے باز دیک گذر گیا اور بعدازا اصف سپاہ کے بیجے اس سُرخ خمب میں ج شکریکے سا شنے الستا واکیا تھا جا بیٹھا اور وہاں سے ارائی نیروع کرنے کا حکم بھیجا مربہوں کی فوج کا رخ مشرق کی جا نمب اوراحد نتاہ ورائی کی سباہ کا منز کی طون تھا وروون ریسکروں کی ترتیب مقابر میں اس بنج پر تھی ہے۔

کی طون تھا وروون ریسکروں کی ترتیب مقابر میں اس بنج پر تھی ہے۔

مغرب

ردانی

رخور دارخان، امیربیگ خان و فیوسرداران

مغرب ایرانی میربیگ خان و فیوسرداران

مغل دو مذیع خان، ما فظر محمت خان،

مغل دو مذیع خان، ما فظر محمت خان،

مغراس خان، احد خان نگش، شاه ولی خان،

شجاع الدوله، تنجیب الدوله، شاه السید خان

مغراس خان بینیوا کے تین بلیج سنے بادی رادّ، درگها کا قدادًا، درشمشیر بهادِ دیدایک مسلان مورث کے نظن سے

ناج قام بدیل کهند کا مالک مقا اس کی اولادیس نواب با مرصلق در سرا لمناخرین،

د یاتی آئنه)

## منة الخالعة سيراح العمائة

( ينيخ الحدميث مولانا عبيب الرحمن المعظم ،)

#### البشر باشبير بلطهني بك

اس ابن وقلع دائماً بتوجع فلسام ولست ارى مع عن العبن نقله حدِ بل مجدر بعد أَخريفيَّة وإشهن أكانوا بسننأفتراقشع الامام المهام القرم المسى يود فاصيح علم الدين مغناه للقع الى بوسناهدن السيها تنتفح لعمرك التي للقلوب وأوسط لأسلافسنأكساب لمنتمته به يوسى شيخ له القوم خض وخطاونصن يفأله الفضل ج فوائده تملى وتسلى وتسم بوجه لناضي للمشفاء ومفنا كتارجليل مستطادهمته مأتزع تروى مدى الدهرشه نطين خكى ثاقب الذهن نافل البصيرة ذوبراى متين مُورَّد كَيْتُوم من لغ الن العلين فيقيه

يفيعنى دهرى فلامكنفي بوأ خلیک، رهخموج عزتیز، واتوس دمن بجل هر مولای شبیرانی شيوخ تقضوا وإحد ابعد ولحل وهلاى مرزا يأفلدجات واننأ ولكنمأ الرنء الاخيرمانة فقدكان سلوانالنا ويقة مناس الهدى طورالعطي فأوالوم أفأح طلامسالعلمة مروخطبة اليه استقفهم الكتاب عاره ودس إحاد بسالني وتبريحا يُغَلِّلُ ذَكُم الإلْنَاسُي مسلم مناقه جلت عزالحص كأوة نقهه ونظائركذا متكلم

وس تبته في ذين إعطرانع بلغ،خطيب إلغ النظق مقع وفي كل ضرب فضا ليسر مينع تنوذج إخسار مضوامتورع وتوبه حليم خاشع متنشع خطأبا وتذكيرايف وينفح وهجلسهم وضي من العلم همرع ويجعض الماين المتين وينع ولسي من الاوقات شيالضيع لقوم نبدعوالله والناسطجع وهذالرزع خرقه لسروتع والبادهمرحى وكادتأصرع وإحشاءهم ممكدهوا ستقطع مدائن يأكستان والمناجع فحتيمتى شبكى عدايسه وتمخزع وكل سبيل الهاكين سيبه مضى والميه كلحي سيرجع فماعن لاخلولعب لمضيع وانضل وإجزل ان مضلك إرسع لقبرنوى فيدالامام السميع

مفسرتنزي الكتابعدت ادس دجيدا اصيت والذكم بنشق نبر كل نوع خطه متكامل نقى تقى ناسك تُحرَدين شبيدهم فى سمتهم تُعَردلهم قضم العملى سندالعلوم ونشطأ بحطر حال المستفيدين ستيه فاكرم برمن عالم عامل بعله حالبانفعا السه وسنفع بذبيعن الاسلام طولحياته ولأبيضالتصنيف والههريويه وكان اذاما الديك صلح لسيمرة ترزئنابه علاحبيرا وحكمة فأفئلة الاصحاب كلحي لفقده واعينه عبري تسيل شؤنهأ مکی فقد ہ مصر، ویشاهم واعولت سنفسك فارفَق إيما المع واستفق رنكل نعيم لامحالة ذائل دفحالوام ثالباقح فأءمن آلث ئوحى لدا محسن ومرضأة مه فاكرم الدالخلق في الخلد تزلد اقول صحيح نيدنوس موسها 1 × 1 × 9

### ادبيات عنزل

(مسٹی چندہا ری دل صبا ہے ہوری تمیذرشید صفرت آل دہو) ( جودبی کے دل تلد کے مشاعرے میں بتقریب جنن جہوریت پڑھی گئ،

اس کو د بنا ہے و د عالم جے درکارہب میں نری باں کوسے بہنا ہوں سمگارہب دہ بھی مرعایت گے مرسے کوجو تیار نہب ساری و منا ہے گرخود وہ گنہ کا ر نہب اج کل ذہبیت سے بڑھ کرکوئی آزار نہب ایسے بیار مربے طب بع ببدارہب ایسے بیار مربے طب کو دُمن وارنہب اس بساب تو تراکو حب دل دارنہب ساتھ آٹھتی ہے مربے یا تری تلواد نہب ساتھ آٹھتی ہے مربے یا تری تلواد نہب اس کی مسرمت ہی نہیں مجرکوکر مختار نہب اس کی مسرمت ہی نہیں مجرکوکر مختار نہب اس کی مسرمت ہی نہیں مجرکوکر مختار نہب

دو گئے دن کومیا سے وہ کہا کرا سا تو نہیں سا اہ تو تطعن کل د گزار نہیں

قصص الفرآن طدجارم حضرت مينش اوروول الشمل الشرعليه والمك مالات اور تعلقه واقعات كابيان \_\_\_\_ نيرلمج القلاب روس - انقلاب روس بر مبند إيتاريني كآب قيمت سے، منسكا: ترج الكشندار شادات بوي كاجامع ادرستندذخروسفات ١٠٠ تقطيع الايرق طاول وطلع المعتلف تخفة النظارين فلاميغرامان بطوط منتف وتتي المترجم ونغيثهاك مفر فتيت ستعم جموريه بوگوسلاد بياور مارشل مميور برگرسنديه کی آزاری اولانشاب پر**یم ب**خیرو بحبیب کرانی<sup>ت م</sup>ی م بمهمة مسلمانون كانظم ملت بمعريش ومن فاكر حن براميم حن ايم له بى الحي وى كر معقا يكت والتطم الاسلامية كاترح بتتيت متحد مجادمته مسلمانون كاعوج وزوال لمبتدرم فيت تأريمكم مكل لغات القرآن معه نبرست الفاظ فإرسوم قيمت تبحي محلدهم حضرت شا کلیم مشدد ملوی تنیت ۲ مفصل فبرمت دفنرس السرزائي جرس أب كوادار الم ك طفول كقفيل مبى معلوم مولى .

يم، محل معنات القرآن مع فرست الغاظ ملداد ية وأن يديش كراب مع دوم فيت المرمجلد صرر تسرابه كارل اكس ك كماب كيينل كالمف شعته يرجيه، جديدا وكليفن فيبت عمر سلام كالنظام حكومت داساة م محضا بعاد مت كے تام طعبوں پروفعات واركل بجٹ زيطي مانت بنى أمتيدته ربخ لمت كاتيسرا حته فميت تمج ريم مضبوط اورعده فإرسي X؛ بَهِ وْسَان مِي اللَّهُ الْوَلَ كَانظامْ مِلْيُم زبيت - جداد ل إيغ موضوع من الكل جديد ب بمت ہے رمجلدمہ علام عليم وزرسيت جلثاني جرم يضفن تغصيل ما فقرة المحالي به كقطب الدين اليك كے وقت ،اب بك بندت ن يرمسلا نون كا نظام تعليم و ببت كيار إلى يتمت المحدر مجارمتم يهص القرآن جدروم انبياطيم السلام سكاتن طاده إنى نصعب رّانى كابيان تميت مهر مجلد كنے، كل بغات القرآن ع نسرت الفاظ جلة اني ىت المورمجلاتش لىَّنَا: قُرَّان أورتصوف بعيْتَى اسلام **تعي**ُّ مباحث نصوب برجديد اورمحققا فركتاب فميت المجلدي

منيجرندوة لمصنفين أردو بازارجامع سجديلي

مخضرقواعد فرقه الصنفين دلمي

ایکسونی می جو مفرس معنوات کم سے کم پائی سور و بے کمیشت مرحت فرائی و ه نده فرانستان اور کمتین کا می خوص معنوات کم سے کم پائی سور و بے کمیشت مرحت فرائی و ه نده فرانستان اوار مان کے مینی مطور و سے مستنفید ہوتے رہنے کہ معلومات ندر کی جاتی و بیٹی اور کا اور کا اور اوان کے مینی مطور و سے مستنفید ہوتے رہنے کہ معلومات ندر و مستنفین کے والزہ محت فرائیے وہ ندوہ المعنفین کے والزہ محت فرائیے کے وہ ندوہ المعنفین کے والزہ محت موات بھی اور کی جانب سے یہ فدر مست معاوم مسل محل مطورات بھی اور کہ ہوتی ہے نزر کی مطورات کی فدر ت میں مالی کی تام مطورات بوتی فرائی قداد جمین سے جا دیک ہوتی ہے نزر کی موات اور اور اور کا رسال مور لمان کسی معاوم ند کے بغیر مین کی فداد جمین سے جا دیک ہوتی ہے نزر کیا مستقیمات کے مطاب معلی مورث فرائیگی مرحمت فرائیگی ان کا شار ندوۃ المستقیمات کے مطاب معاوم ند کے بغیر مین کی مورث میں کا شار ندوۃ المستقیمات کے مطاب مورث کی مورث فرائیگی ان کا شار ندوۃ المستقیمات کے مطاب مورث کی مو

معاونهن میں ہوگا ان کی خدست میں سال کی تام مطبوطات ا دارہ اور رسالڈ برلان (جس کا سالانہ جنداً روپے ی بلاقیت بہتی میں مائیگا۔ معادل مناسب کے مسال کا مصرف میں معادل میں معادل کے مصرف کا اسام معادل کر سالہ مقادل کی مالہ ہوئے۔

مع ساحیا در فردد ب اداکرے دلے اصحاب کا ضار ندوۃ کمصنفیوں کے ا جا دیں ہوگا ان کودسالہ باتیہ ما جہا در فلسلہ کا میں ہوگا ان کودسالہ باتیہ ما نے کا اور دست میں ہوں کا میں ہوں کا مرحل ما در فلسلہ کے اور مالی کی تنام معلومات اور وقعدت میں ہوں کا میں مالی کی تنام معلومات اور فلسلہ کے لیے ہے ۔

دن بربان براگرزی بیسندگی ۱۵ رتاری کوشائع بویم به قواعل دن بربان برای بیسندگی ۱۵ رتاری کوشائع بویم به تاریخ میار پربارس از می میار پربارس از میان داد بی میار پربارس از

بيك كي المحكمة المعالم

رسم، بدجرواتهام كے بسعد سے رسائے واكانوں ميں ضائح ہوم تے ہيں جن صاحب كياتا شہنے مدريده سے زياده م م مارئ تك وفركوا طلاع ديدين آن كى خدمت ميں پرج دو يره بلاقيہ جيجديا جائيگا اس كے بدشكايت قابل اعتزائيس مجي جائيگا۔

دم) جواب طلب امور کے لیے ہو کھٹ یا جوالی کار ڈیمینا ضروری م

(۵) قیمت سالانہ پلارد پیے بیٹ شائ ہمین روپیے جارالے دی محصول فاک فی ہے - اسر رہ ہمی آر ور دوا ذکرتے وقت کوہن پرانیا کمل بیٹر مزد دیکھیے

مولوى فيودوريس ينيرو ملبشرك جيدر في برس مي طبي كراكر دفتربر إن دو وبازار مان مسجد دلي سيست

# مروة المين كالمي ويني كابنا



مرُن بنب ما بادی سعندا حداب مآبادی

## مطبوعات ندفاصنفين وملي

غمر عمولي اصاف كي حيد بي اورمضاين ربادد دين اورسل كماكنا بو ورطيع. منهم فصص القرآن طداول معنرت أدم سے معزت موسی واردق کے سَكُ قَيْرِتِ جِيرِ مِجْلِد بِهِمْ وحي الهي مئله عي يعبيرمنقار بين الاقوامي سياسي معلومات - پاز می رہے کے لائن ہے ہاری وان ا كآب تيت جي اريخ انفلا بعيس فلكري كاب روس كاستنبؤن يحل خلاصه جدا المزين يتسهاه فصص القرآن جلدوده ے حضرت کی گئے حالات مک ووسرا اسلام كااقصادى نظام: ومندى جس میں اساور کے نظام اقتصادی کا كيافمياسي تمييزا وليثن ببحرم مجلد فهز مسلما فحل كاعوج وزوال يصفا جد إوليش قيمة العرم مجدرهم خلافت رأشر الريخ من كا دوسرا او این قبیت میم مجلد سے مضبوط اور <sup>ع</sup>

منتاب اسلام مي غلامي كي تقيقت - مديد اديشن جرابي فظران لكراية مرورى المنسفي کے گئے ہیں قیمت سے ، مجلد سی تغليات اسلام اوريي قوام والله كاملا اوردوهاني نظام كاركيدر فاكد أزرطبع سوشكزم كى بنيادى حقيقت مانتزاكبت مح معنق برمن بروفيسر كارل ويل كى آماد تقريرون كا ترجر سەرىغدىرا زىترىم – زىرىلىغ **مۇن**ستان **ىي قانون تىرىغىت كىم** نفاد**ىم**ىك منته المناه بني عربي ملعم مة ارج لمت كاحضافك جس میں سرت سرور کا لٹانٹ کے تکام اہم داقعات کو ا كف ترتيب منايت مان اورد ل فين الذاري كماك كيام مدرا الشرحس اخلاق بوي كمام إب كالناذي قيت بيمجله ه فيم وأن ومدا إن جماي بت سام امان کے گئے ہیں اورمباحث کاب کوا اسر نومرتب کیا گیاہے، قمت في ملدي غلالى السلام راسى عانياده غلامان اسلام كالات ونعنا ل اورثا فا كارنامون كالنصيل بيان جديد ادبنن قيت معرم لرسي

اخلاق اورفلسفه خلاق علم لاخلاق بركيك مبوط

اورمحقعا زئرتاب جديدا ذيش مسامي مك فكت كمجد

## <u>بُرُهِ ک</u>ان بست و جهارم شماره

## ن<u>ام واع</u>رمطابق جادی اثبانیر <del>۱۳۷۹ ه</del>

ا ـ نظرات 190 حفرت وونا سيدمناظراحسن صاحب كيوني ٢- نددين مدست ۲- تران مکیم کے نقطی دمعنوی حقوق مناب فواجر سيدمحد على شاه منا اسحاتي رحماني سهانيو سعب احداكبرا بادي م - مخذوب سندمي كى حيد المامى باتي 44. د اردوی مندوستان ی زبان موسکت سے جناب محرمه حميره سلطان معاحبه 444 مفتى انتظام الله صاحب ستهاى اكرآم دى ٧ - الااب تخبيب الدولة البت ويك خراجها مدفاردتي بردنسير دلي كالج ٤. تثمره

101

Y00

۸- ادبیات علامه برجمومن دنائر بركفي - حباب شمس نويد غزل - بنااسان

#### بشيما لأرار ممثالهم

## نظلت

بھیلے دنوں بنگال جمیرس آ ن کومرس کے صدر مشرا ہے کیمرن کلکھ کے قرب بہ مقام پراپنے مسلمان الازم کی جان بجانے مہرتے اُس کے ساتھ بڑی ہے در دی سے مارہ کے گئے اگر جمنسر تی اور مزنی نبگال ہیں جو کھ بلوا ہے اس کے بیش نظریہ وا تعہد کھرزیا دہ جہا انگیز ہے اور یہ مقابلہ کھ زیا وہ اسوسناک سکن اگر ہم ہیں انسا بنت کی حس بالکل ہی مہنم گئی ہے تواس واقعہ کا ایک ہیلو ہمارے لئے کس قدر عبرت انگیز وسبتی آ موز ہے ۔

اس کے مقابہ میں و کیھے ہم مشرقی بھال دمز بی بھال کے ہم در در مسلمان ہم ہوایک ہی ملک کے شہری ہیں۔ ایک زبان اورا یک بچرد کھتے ہیں۔ صرف ایک مذہب کا اختلاف ہے باقی سرب جزوں میں ایک دو سرے کے مجانس اور ماثل ۔ ہم سب روحا میت اور اخلاق اور صاببتی کا بھی وعوی ہے۔ ہم اسب باکوا در اس کے ذریعہ سے تام د مباکور وضی رکھانے کا عہد کھی کر رہے ہم سب کے اسب کی عظمت و سر ملیندی پر بھی از ہے ، مسب جا اسب کا عہد کھی کر رہے ہم سے میں اپنے اسب کی عظمت و سر ملیندی پر بھی از ہے ، نسب جالدیں برس مک ہم سے کا مذہب کی عظمت و سر ملیندی پر بھی ان ہم سے مدم تشد د کا سبتی بھی بڑر معاہد بسکن ان مسب کے باوجود و دونوں ایک دو سرے کے دشمن میں۔ ایک دو سرے کو جبن سے نہیں اسب کے باوجود و دونوں ایک دو سرے کے دشمن میں۔ ایک دو سرے کو جبن سے نہیں کر وجہاں تک ارتبا ہے اور اس کے ہم مذہب و سے تھے ہم اور کھی نہیں کر وجہاں تک استا میں استان کے استرام کا تعلق ہے بور سب اور اسبنیا میں کتنا بڑا فرق ہے اور سے اور سے اور اسب کے عبر سے ماس نہیں کی اور اسبنی کے حالا نہیں سے میں اور کھی نہیں سے مولا ہم کیا ہوگا ہے استرام کا تعلق ہے بور سب اور البنیا میں کتنا بڑا فرق کی کہ سکتا گر ہم نے اس طرح عبرت عاصل نہیں کی اور اسبنی آب کو علید نہیں سد نجالا تو کوئی کہ سکتا گر ہم نے اس طرح عبرت عاصل نہیں کی اور اسبنی آب کو علید نہیں سد نجالا تو کوئی کہ سکتا ہوگا ہ

اب آگرے دونوں عگرامن وا مان ہے سکن اس سے اقلیتوں کا معاطم صلیم ہوتا کیونکر گذشتہ وا تعات سے افلیتوں کے دماغ پر اس خیال کو مسلط کر دیا ہے کہ ایک ملک کی اقلیت اپنے ملک میں دوسری اقلیت کے ستے برغمال کی حبیب رکھتی ہے آگر ایک حجر کی افلیت برکسی بنا ہر وہاں کی اکٹرست کی طرف سے کوئی ظلم ہوگا تو دوسرے ملک کی افلیت سے اس کا انتقام اکٹرست کی جانب سے لیا جائے گا اور یہ سب کچیواس قدر جائوں ادرائنی بڑی ننظیم کے ساتھ مہوگا کہ اس ملک کی حکومت ہی فوری طور پرکوتی کا میاب اور مکمل بندولست بنہیں کر سکے گی ہو بھا ایک ملک کی افلیت اس معاملہ میں بائکل ہے لیس سے لینی اس کا نہ دوسرے ملک کی اکٹرست ہرجواس کی ہم مذہر ہب ہے کوئی نرور جل سکتا ہے

ا در مذرباں کی حکومت پراس کی اواز کا کوئی اثر مہوسکتا ہے اس بنا پروونوں ملکوں کی افلہ بنیں مجہتی ہیں کہ ہماری شمرت ایک دو مر سے کی تشمرت سے دالسبتہ ہے ۔ اور ہماری زندگی اور ہماری جان دمال کی عزت و حفاظت بذات خود محفوظ نہیں ہے ۔ سی بدا یک خیال ہے جس کے باعث افلیتوں میں ڈوہرس ۔ خود احماوی ۔ اور این حفاظت کالقین و فیال ہے جس کے باعث افلیتوں میں ڈوہرس ۔ خود احماوی ۔ اور این حفاظت کالقین و افعان بیدا نہیں مہرا ۔ دونوں حکومتوں کا اور ان کی دونوں اکثر بنیوں کا فرص ہے دار ایما نداری کے سابقہ افلیتوں کو شہری حقوق کے سابقہ رکھنا جا سی میں تو اقلیت کے دل و و ماغ سے اس خیال کو و در کر سے کی کوشش کریں ۔ ورز بغیراس کے ذری کی امن الا عین کے سابقہ سیرانیں ہوسکتی ۔

اس سلسلوس کو متوں کا فرض ہے کہ ایک طرف وہ فانون کی گرفت کو سخت کرہا اورجو مجم مہواس کو اقلبت کا نہیں بلکہ خود حکومت کا دشمن اور باغی قرار و سے کروہ سزا ادب جو باغیوں کے لئے مہوتی ہے اور و دسری جا نئ انفیں جا ہتے کہ حکمہ حکمہ تعلیم بائلا کے مرکز کھول کر۔ اور فلم را خیارات ۔ ریڈ ہوا ور حلبسوں وغیرہ کے ذریعہ اکثریت کے حوام میں عمدہ شہری زندگی اور اس کے فرائقن و دا جبات کا احساس اور قانوں وراہا کے احترام کا ایسا فری جذبہ بیداکریں کہ دائے عامہ کے استواد مہوجائے کے بعد حب نہ فنڈ و ں اور بدما نئوں کو ا بنے فرق کے افراد کی طرف سے مواحدت یا حیثم ہوئش کے باعث فنٹ و نسا و بیداکر سے کی سمجت مد مہر سکے ۔

#### ندوین حدیث سره محاصرهٔ جهارم

حصزت مولانا سیدمناظراحسن صاحب گیلانی صدر شعبه دنیایت جامع عمانی میدرآبادن ان الفاظ سے بزرگ قرمش کی غرض کیا تھی ؟

جہاں تک میں سمجتاً ہوں یہ گوئی معمولی بات منهقی جودہ کہدر ہے تقے، ببظاہر یمی معلوم بوزا سے که عدمیث کی عام کتا بت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ممانت كاجواعلان فرماما توعموماً ولوس مين بياضال صرور بيلا موا مركاك كيوب منع كبيا جارما سينه واسمي شك نهي كدم اَنغت كى اسى تقرير كے الفاظ "أكتاب مع كتاب الله المحضو اكتاب الله داخلصوہ تسے چا ہتے تو بھی تھاکہ منشار نبوت کولوگ سحجہ جا تے ، بعنی آسخھ رت ملی اللہ علیہ دسلم بہنہیں چاہتے کہ عمومی اشاعت کے رنگ میں ایک نسل سے دوسری نسل کک مسلماؤں میں کوئی کتا ب المترکی کتاب کے سوانھی منتقل ہولیکن طبا نع ایک طرح کے نهیں موتے اس حضرت صلی اللہ علبہ وسلم کی صحرت میں رہنے کے با وجود بسیاا و قات پر بھا گباہے کہ استحفرت میں اللہ علیہ وسلم کے منتارمبارک کو معفن لوگ نیا سکے، اور معفن لوگ كيامشهورروايت بهي كر حفنور صلى التزعليه وسلم حلقًه اصحاب مين تشريف فراسق استغيل ایک نوعمرنوجوان آدمی آبا در آگراس نے بیمسئلہ کو جھاکہ روزے کی حالت میں اپنی ببوی کابوسہ کیا آدمی سے سکتا ہے، آپ سے فرمایانہیں وہ سن کر حلے گئے تفوری دیر بعدایک کہن سال معرآدمی آئے، اور بجنب اسی سوال کو اسخفرت کی فدم ت میں بیش کیا، ان کے سوال کے جواب میں فرمایا گیا کہ ہاں! لیے سکتا ہے، ایک ہی محلس میں ایک ہی سوال کے

قطعامنفی دستبت دوجاب بورسول التهملي الترملية وسلم نے دئے توصحاب می کا بيان سيے کہ

نظر بعضنا اللی بعض ہم میں ایک دوسر ہے کو دیکھنے مگا استحفارت کی اللہ علیہ وسر ہے کو دیکھنے مگا استحفارت کی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے فرمان شروع کیا کہ منظم کو است دو بھر سے دیکھ رہے ہوس اس کو سجہ رہا ہوں، بات بہے کہ بوڑھا آ دمی ا بنے آب کو تا بوس رکھ سکتا ہے ۔ رمسندا حمد عشاج ۲)

مقعدمبارک یہ تھاکہ جوانوں کو آگر اجازت دی جائیگی، توان کے سے خطرہ ہے آگے بڑھ جائے گرد میں مائیکی اس کا جائے ہو جائے کا اس میں جوان کو نوس سے اجازت نہیں دی اور بوڑ سے بیجارے کے متعلق اس کا خطرہ نہ تھا، اس لیے ان کو اجازت ویے دی گئی ۔

اسی مسلمیں و یکھتے مدین کی عام کابن کا جدرواج بڑھتا جارہا تھا آسخفرت میں اللہ علیہ وسلم کی طوف سے اس کی مما افت کا اعلان فربایا جاتا ہے، اور اعلان تعبی السے الفاظ میں کیا جاتا ہے جن سے بہتے والے جاہے تے تو ما افت کی دجرہ ہی ہے ہے ہے اور یقیناً اکفر صزات محابر کا اس کو سم مجھی لیا برگا، لیکن جہاں نک میں عجمتنا ہوں مصرت عبداللہ کے ٹوکنے والے یہزدگ فرنین ان کا فرمن الیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے مسئلہ کی طوف ننتقل برگیا یہ برزدگ فرنین ان کا فرمن الیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے مسئلہ کی طوف ننتقل برگیا کی ان تدسیروں کی خبردی گئی ہے جوجم د نبوت اور عہد خلافت را شدہ میں اختیار کی گئی تھیں کی ان تدسیروں کی خبردی گئی ہے جوجم د نبوت اور عہد خلافت را شدہ میں اختیار کی گئی تھیں کی بندروا ہو لیکن ایک طبح ہے جوجم د نبوت اور ان بی کو بیش کرکھے مسئمانوں کو ہے اور کرا ما جا رہا ان ہی روا تیوں کو رشتے جلے جاتے ہیں اور ان ہی کو بیش کرکھے مسئمانوں کو ہے اور کرا ما جا رہا ان ہی روا ہے دکرا ما جا رہا ہا دہا ہے کہ فرآن کے سوا د بن کا سا را سرمایہ جو بی ہوسانوں میں اب تک جمتے ہوا ہے، قطی طور رسٹے دکھیے کے قابل ہے ۔

ن طاہر ہے کہ صحابی ہر حال صحابی سفے وہ حقیقت سے اگر کھ و در تھی ہوئے سفے تو آنا دور کیسے ہو سکتے سفے تو آنا مور کیسے ہو سکتے سفے جننااس زمانے کے بے بھر دن اور بے باکوں کا یہ گروہ نور و دور مور کہ ہو جا ہے ، اور دوسروں کو و در کر ہے کی کو ششوں میں مصر و دن ہے حب سیا کہ ان کے بیان سے معلوم ہو تاہیے ، شامد وہ اس غلط نہی میں متبلا مو گئے کہ بی غیر صلی اللہ علیہ وسلم جی دفت حالت رہنا اور عام معمولی حالت میں رہتے ہیں اس و ذت تو آپ کی گفتار و رہنا رفعالیوں سے پاک ہوتی ہے اس سئے مسلمانوں کے لئے وہ مور نہن سکتی ہے لیکن رفتار فلطیوں سے پاک ہوتی ہے اس سئے مسلمانوں کے لئے وہ مور نہن سکتی ہے لیکن

راقبیماشیسفی گذشته، مزاق سناس نبوت مونا عزوری نبی بنئ نبوت کی مذاق شناسی، یعی مذسی عفائق که علی مذاق شناسی، یعی مذسی مفائق کے سیم نی کا ایک گرہے، بہلی دفغاسی دن کان میں یہ بات بڑی، اور جیسے جیسے سخبر بر بر معنا کیا اسلامی المول کی اسمیت بعی دل میں برمعتی کئی فیزان الله عنا خیر الجن ا ۱۲ ا

آب کونشبر قرار دیے ہوئے ان کو پہنیال گذرا کہ غصتہ کی غیر مولی حالت میں بیغیبر کی زبان کو بہنیان کا بھر نے بین نظایوں سے باک ہونے میں شاید ان کی یہ کیفیت نہیں ہے، انھوں نے شاید یہ خیل کرلیا کہ حدثیوں کی کتا بت کی محالفت رسول الند صلی آلند علیہ وسلم کی طرف سے جو ہوتی ہے، اس کی وج ہی ہی ہا کہ خور سے ہا کہ خور سے ہوئے اسی وج کا ذکر کی ہے ہواں کی سمجو میں آئی تھی، اور گو حب اکو عند میں میں موگا، ان کی بین علی معمولی علمی نئی کی جوان کی سمجو میں آئی تھی، اور گو حب کہ حدیث کے سارے دفتر ہی کو تسبم کرد بنے کا مشورہ ان ہی روایتوں سے غلط فہمیوں میں سبلا ہو مہوکر و بنے والے و سے رہے میں بال مشورہ ان ہی روایتوں سے غلط فہمیوں میں سبلا ہو مہوکر و بنے والے و سے رہے میں بال مشورہ ان ہی روایتوں سے غلط فہمیوں میں سبلا ہو مبارک ہو تا ہے والے و سے رہے میں کا وزن کھے لمکا ہو جا اسے ، آج تو جو کھے کہا جا ما ہر ہے ، آج کہ خوصاح کی ختان کو بھی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور میں بین گوئی پوری ہور ہی ہور ہی ہے وصحاح کی ختان کو اور سی بین کہ جا تا ہو ہے ۔ اپنی آسی خفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا بھاکہ کو اور ان کے بینی آسی خفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا بھاکہ کی بینی آسی خوار سام سے فرایا بھاکہ کی بینی آسی خوار سام سے فرایا بھاکہ کی دور ان ان کی بینی آسی خوار سام سے فرایا بھاکہ کی دور سام سے فرایا بھاکہ کا دور سے دور سے دور سے دور کی دور سے دور سام کی دور سام کی دور سے دور سے دور کی ہور سے دور کی دور سے دور کی دور سام کی دور سام کی دور سے دور کی ہور سے دور کی دور سے دور کی دور کی ہور سے دور کی دور سے دور کی دور کی

خبردار؛ فرب جے کہ ایک دقت اسابھی آتے گا کسی شخص کو میری حدیث پہنچے گی ، اور دہ انج چیر کھٹ یا کرسی برمبٹیا ہے ( نومبری حدیث مٹن کر) دہ ہے گا کہ ہما ہے اور تمہاں سے درمیان فرف اللّہ کی کتا ب بینی قرآن ہے لیس قرآن میں جن جبزوں کو ہم طلال با تمیں سے ان ہی کو طلال سمجھیں سے اور جن جیزوں کو اس میں حرام باتیں اکفیں سم حرام سمجہیں گے دید کرسی نشین کی بات ہوتی اس کے بعد رسول التّد علی اللّہ علیہ وسلم مین فرایا کہ ) خبر دار ا مجھے کتا ب بھی قرآن میں دیا گئی ہے اور اسی حسبی جنر بھی قرآن کے ساتھ دی اللہ علیہ وسلم

يسيدكس نبا ديركاماراب بمكن بيعزات اس كي كي الا برك كيناستال مان بي تحديدي دوانيون كويمين كست مين على مقديد يرفط أن تفاكد قرآن محمد سوااي ازندكى كالتميين مسلمان اوركسي فينرسط قطعاا ستفاده نذكرين عكد حبسياك اراو من كمه بالبدل كمعوى اشاعت كى راه سيعامت الرين حن جنرول كالمنتقل كرنا مقصد وتعام محقل ن سے الگ كرينے كے سنے مام حد نيوں كے متعلق به خاص طرز على اختيار كميا كيا، اب موى ناعت كى راه ست ج جيزي مجى سفيركي طرف منسوب عوكرمسلمانون نك مهرخوس كى كما وح د د کنی سبئی که شبر به نبه کو خدا کا سیا سنجه به ران کرد آن براعتما د کها جار باسیده اسی سنجه بری طر سوب بوین دالی ان با نول کومستر وکرد یا جائے جواسی آزا ترونوارٹ کی را ہستے سلمانو یں منتقل مہرتی علی آنہی میں میں راہ سے سغیبہ کی طرف منسوب مبوکر قرآن مبنیا ہے، جو کھ يمسند "مدون عدست سے زياده " تدوين فقه" معتقلق رکھتا ہے اس سليخاس كى **يورى** بعث نواسی کنا ب میں ٹرھنی جا ہے سکین بہاں ہی میں بوجیتا بوں کہ <del>قرآن کے سوا قدا تر</del> و توارث کی را موں سے جوچنریں ہم کا سہنی میں ان کو اگر ستر وکر دیا جائے گا توقراً ن کے الماكي مطالب ريمي على مكن بين الناخود نهين التصفرت على الشدعليد وسلم كصحابي ندوین نقه مین نقل کیا بنے کا کوئی نمازیک ننہیں پڑھ سکے گا، یا بھی ننہیں جانا جا سكما كەنفېركى كىننى رئىتىن بىپ، ا درعصر كىكىنى ؟ ملكە يەبى نىبىپ كەسىردگىست مىپ اىكب سىجدە كەرنا چا بیتے یا دو، یا سحدہ ہی کیسے کرنا جاستے ،اور سی حال تقریباً سارے قرآنی مطالبات كائے سی عام عد شور کی کتابت بو مار دارت، ان کے متعلق تحدیدی روا تبول کا اصل مقعدر بھاکدان کے مطالبوں کی گرفت میں اٹنی سختی مدیدا مورج صرف ان ہی مطالبوں كي خصوصيت بوسكتي ميدين كا نتساب سغيم سلى الأعلية وسلم مك سرقسم ك شكوك و شبهات سے قطعًا یک سے اسکن سمچنے والوں سے ان روا تیوں سے سمحبرات کے خداکی كتاب كي سواان ساري جنرول كالمستردكر المقعود سيه الوسينير كي طرت منسوب م

کُکُرْ فِي سول الله اسوقِ حسنه بنهاد سے اغرامول الله می بہت احجا منون به می کا عون جی منون به کا عون جی کا عون جی فات و آت می کا عون جی فات کے اس کی لله کا عون جی فات کے کہ قدرت اس کی لله کے کہی بہلومیں کسی فلطی کو باقی رکھ سکتی ہے۔ اسی کئے تو یہ طے شدہ فیصلہ سلف سے

الے کے خلف کے کا سے کہ سنجبر کی ذات محصوم مونی سے۔

بر مال حضرت عبدالله ببان كرفيم بركه سمع مبارك مين حس وقت مير سے الفاف بنجادرمعلوم بواکه کما بت مدیث سے روکتے ہوتے اسی بات مجدسے کی گئی سے ب كا عاصل بي سع كسبني رغصة من جركه دولت ياكرية من ان كا صبح موا صروري نبي ہے، میں نے دیکھا کرا سخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں انٹیس جن کا اُسخ دس میاک ل طرف تعا عبدالله بن عمرو کے اپنے الفاظ یہ میں ک

ىس ا شارەكيا بنى انگلى سے درسول النەمىلى

فَأُوْمُ المِاصِيعِهِ إلى فيه

التدعليه وسلم، سن اسنے دين ميا رک کی ارت دردی سنم رمبلی الترملیدهم) بن کی طرف سے اس خطرے کے انسداد کے تعے کہ عام عدیثوں کے مطالبہ کی فو

زُانِی معایبہ کی توست کے برابرہ ہوجائے چندون پہلے یہ منادی کرائی گئی تھی کو قرآن کے سواجس کسی سے محجرسے مینی میری طرف منسوب کریکے) بوکھ کھا سے چا جتے کہ اسے

کوکردہے،اسی سنمیبرکو دیکھاجارہا ہے کہ ایک دوسر سے خطر سے کے انسدا و کے لئے عبداللہ بن مرد کو فرار ہے میں۔

نے د فرآن کے سوانھی میری بانیں ، انکھو

ادرس خطرب كا ندنينه بيدا موكميا مقاءاو رامذنينه كياملكه منبلام وسندوا سے اس خطرم مي كلي طور

بنیں تو کم از کم خصر کی حالت کی باقوں کے متعلق اس غلط فہی کے شکار ہو چکے تھے کہ ان کا

ربيه ما شيه في كذشت فرض كيم ك منوسن بي كاس تيم مي كوني سقم إخرابي موكى تواس كا مطلب بيي موكاكم سارى مىسىس جاس مۇسى برىزاخى جائى ،خواب بوكررە جائى كى بىغىبركوسى فىدائود ئاكرىدد كرالىپ بندوں کو حکم دیا جا اسے کو اپنی اپنی زندگیوں کواسی نونے برڑھا لئے جائی جوس قدراس نوسے معقرمی تر وگافدا کے نزدیک دی سب سے زمادہ بندیدہ زاریا ہے گا مجرکیا یا فیمکن سے کمفروردو افت د فلات ر کھتے ہوتے خداکسی ا بسے نو سے کومیدا نئی کرسکا حس میں غلطی کا کوئی شا تبرن مواا -

فلطیوں سے باک ہونا صروری نہیں سہدا سی خطرے کا از الدکرتے ہوئے بھی ادفاد ہود باسی، در کننے ٹاکسیدی العناظ میں ارشاد ہود کہ جہ کھاتی جاتی ہے یعنی فَوَ الَّذِی نَفَسُی مِیری وقسم سہداس فارت کی جس کے بائد میں میری جان ہے ، ذیانا ہوئے اصل غلطی کا دوائدان الفاظ میں فرایا جاتا ہے، مینی دہن مبارک کی طرف انگلیال کی ہوئی میں، در کہا جا دیا ہے۔

لاعخرج منه الدحق (بوداددفور) نبي تكلماً بعاس سعد مني دمن مبارك سى) گرمرت بي بات،

نبوّت کے بونداق شناس دیلے ان کو پیلے عظم میں جس کی مام مناوی کی گئی تھی رہی حدثود كى كتابتكى الماخت والم يحتم مي الراآجي يوعيد المشرب عمره كو اكتب والكهاكرور كمه لل سے ان ہی عدیثوں کے کیسے کی جوام زیت مرحمت مرمائی جارہی ہے دو اوں میں دعی اُر مِنْرِت مَكم والاتعناد نظرِي، طالات كربات إلى واحتج بقى ، مالغنت حكيمبر عكم كى منادة کی تی تی اس کا پانگلیدرخ حد بهتیا بنوی کی حام آنا بت سکه دواج سکے الشعرا و کی طرف تقاد ا متعنے والوں سے ایک میدان میں بع موکر سب کو آگ میں جو تھو نک ویا تھا، اس سے اس رواج کے در دارسے مرتفل چراہی ہا اور بجا سیجہ دی ا جازت کے ایک فاص كورصا وعفديب برواياكي باثون كنح أينينج كي جواجازت ومحتمي تقياس سعيواس خطرائك غلطی پر اروبگانی مدنفاریتی ، برکتا برت در مینه کی ممانوت کے عام جممر کی دھ سے بعض دلا میں بیدا موکئی تھی ، بینی ، درکر دیاگ تھا کہ نشسر موسے کی دعہ سے بی ٹی نیٹرکفنگ کا در آنجہ اللّٰم عفتنكی هالت میں توكيد درہ بوليني میں اس كاخطائداں سے ماک ہونا عفر دری نوای ہے ؟ کے حکم سے بھی آئدہ بیدا ہونے والی خلطی کا اٹ از میں مقصور دیمہ اور اب احبارت بڑا م کئی اس کی غرطس تھی اسی مغلطی مج ازالہ تھا حیں کیے بیدا بھو ہے کیا صرف اندونٹیدی اکرزہ ال<sup>ا</sup> مِن مناها، طلك عبدالله بن عمره كى ربورث سے قدا ب كويمعلوم مواكد عبس فوك الله علاقا

یں بہراہمی میر عکے ہیں، اس کے سواکہ رفغار وغفرب دونوں مال کی گفتگو کے لکہنے
ہی بہراہمی میر عکے ہیں، اس کے رفودی سوچا عالی کے اڈالدی علی شکل اور کیا
ہوسکتی ہتی جوں کہ ایک شخص دا حد کو افرادی طور ہے۔ لکھنے کی یہ اجازت دی گئی ہتی اس لیے
اس سے اس کا پریشہ میں نہ تھا کہ ان مکتوبہ حد شوں میں وہی عمومی دیگر بیدا جوجائے گا،
سے اس مون ان جیزوں مک محدد در کھنا جا بہتے سقے بن کا ہرسامان کمس بہنی افرانھنی
رسالت میں داخل تھا۔

اور پھنی سنجہ اند ترب وں کی دو واستان جن کی بدولت غرو سوسلل سے بیجب بوالوا حد بوری بند اور بیٹی سنجہ اندان میں الباکوئی بنہیں سیے جواحا ویا خرالوا حد بورائی الباکوئی بنہیں سیے جواحا ویا خرالوا حد بورائی الباکوئی بنہیں سیے جواحا ویا خرالوا حد با خرائی الباکہ میں بورائی موری حدیثوں کے متعلق اور ان سے بیدا بورنے والے احکام و تنائج کے متعلق باخیال رکھتا مہو کہ گرفت اور مطالب میں ان کی قوت کے مساوی سے جوقرائ ان کی قوت کے مساوی سے جوقرائ میں کہ بار کی فوت کے مساوی سے جوقرائ میں کی طرح نسل بعبلا بعد جیل عمومیت، کی را بول سے نشفل ہوئی جائی آرہی بیب،الل سی میں دنیا بول میں اربی بیب،الل سی میں دنیا بول بی بیب،الل سے ساتھ بر ان بین نظروں ، عالی حوصلہ در کھنے والوں کے لئے بھی جہنے اس کی را کھی رسی اوراس دمنے کہ اوراس زندگی کے بنوٹوں کے مطابق جینے کا اگر موقعہ سے ٹواس میں کوشش کا کوئی دونیا گوا نہ در کھا جائے ہے۔ کہ میں کا کر موقعہ سے ٹواس میں کوششن کا کوئی دونیا گھا نہ در کھا جائے ہے۔

یمی مرکج دار و در نید به بی کی قو سغیران عکمست علی تقی ا در عبیا کدا تنده معلوم موکا ما ب کے فلا اربری سائد اسی کا به نتیج است می بازید اسطاعی کا مشهور دا فعر سے کر جر محرفر نبه آب سے اس انے نہیں کھایا کہ آں حصرت میں اللہ

عظم من ایرید مسلمان مسلموروا در سید ایر بر مرم رو به ب سید ایر علیه دسلم کس طرح اس کو کھاتے ستھے اس کی ان کو شخص نہ ہوسکی ۱۲ ۔ کہ جہاں ان شاہ باز در کی بلند پر واز ہوں کے لئے جہاں کم وہ بنیج سکتے تھے کہیں اکا و پیدا نہیں موئی بحب کے الله د خدائم کو ابنا محبوب بنائے گا) کا اعلان قرآن میں ہراس شخص کے لئے کر دیا گیا تھا، جو بنج بر کے نفش قدم برقدم رکھتا ہوا جہاں کم بڑھ سکتا ہو بڑھتا جلاجائے ہر بڑھ سکتا ہو بڑھتا جلاجائے ہر بڑھ سے والے بڑھتے جلے گئے اور جن حد بنیوں کا ہر شخص کم بہنجا اس مقام کک تھا، ان کی دوشنی ان لوگوں کم بہنج بری جو دبن کے اس نفلی حصد سے اس مقام کک بہنج رہے جس کے متعلق یہ نبارت شنائی گئی ہے کہ بہنج کے بعد جو بندہ اور محلوق بہنج رہے وہ عودج ادرار تقاء کی اس کیفیت کو با اس میں کہ بہنج کے بعد جو بندہ اور محلوق شنائی گئی ہے کہ بہنج نے کے بعد جو بندہ اور محلوق ہے وہ عودج ادرار تقاء کی اس کیفیت کو با اس کے تعلق کے الفاظ میں یہ شنائی گئی ہے کہ

میں اس بندے کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے دہ دیجتا دراس کی بنیائی جس سے دہ دیجتا ہے ادراس کے إلا حزب سے وہ بيكوتا ہے اللہ اس كے إكر من سے وہ حیتا ہے

كنت سمعه الذى سيسحبه ويصره الذى سيص به ويده النى بيطش بجاور جله التى مشى بها رصاح بادى دفع،

بمنتی به ارمعاع باری دفیر اس کے باؤں بن سے دہ مبنا ہے کوران غربوں کے ساتہ مبنا کہ عرض کر حکاموں کہ مطبعت ہی بن کی ادھ نہیں آتی " بہ توخیر کا خودان غربوں کی مستقل بہ خبی ہے گرسو چتے توسہی کہ ان حد نہوں کی اشاعت و تبلیغ میں عمومیت کی کمینیت پدا کہ کے اگران کے مطالبوں کو بی سرقسم کے شک و شبہ سے پاک کر کے اسی طرح تطبی اور نغیبی بن جائے کا موقعہ دے دیا جاتا جیسے دین ہی کے ایک شعبہ میں اسی رنگ کو مبدا کہا گیا ہے تو ع در پرطبعیت ادھ نہیں آتی "کی معذرت اسی کے ایک شعبہ بی اسی رنگ کو مبدا کہا گیا ہے تو ع در پرطبعیت ادھ نہیں آتی "کی معذرت اسی لیے بیکھ کرنے دوئے دوئے سکتا تھا، آجے توان کی برمعذرت اسی لیے

مرا اشارہ اس منہور ردایت کی طرف سے جس میں آیا ہے کہ خدا فرمانا ہے کہ مبدہ قرافل کے ذریع ہے سے فریب برتاہے برتا جدجانا ہے آا تک میں اس بندے کوجا ہے گفتا ہوں " اسی کے بعداس مدیث قدمی میں ہ بنارت سنائی گئی ہے جبے میں سے بجنب عربی الفاظ میں درناج کر دیا ہے ، معذرت ہے کہ جن جنروں کی طرف ان کی طبیعت نہیں جاتی ،ان کے مطالبہ میں اتنی قوت
ہی نہیں ہے جو معذرت کو معصیت اور بغاوت نبا دہتی ہے اور کیا اس طول کلای کے بعد
ہی مزید صرورت اس کی باتی روگئی ہے کہ میں لوگوں کو بعربہ جمباؤں کہ یہ سارا کر شمراسی کی جادور مرزی کی محمد علی اور ان نارک تدمیرون کا منتج ہے جن کے مدود کی پوری پوری گرانی خودر سول الترصلی الترعلیہ وسلم اور اس کے جانف نیوں سے فرمائی۔

بهرمال عبدالتذبن عمروا بك نوش شمت آدى سفى اگر توكنے واسے صاحب
ان كوندكوره بالاا نفاظ كے سائق نہ توكتے . ملك صرف اناكه و يتے كدمياں ! متم رسول التلا
صلى الذعليه وسلم كى عد نيوں كو لكفتے ہوكيا اس كا علم تهب نهب ہب ہم آ تحضرت صلى التله
مليه وسلم كى طرف سے عد نيوں كے لكھنے كى مما نعت كردى كئى ہے ، ميں توسيجہا ہوں كه
اگراتنى سى سيرهى سادى صاحب بات وہ كه و حينے اوران كے دماغ نے پنيمبر كے حكم كا
جو فلسف بداكيا تقانين لنبرى اغلاط كى گجائيش الفول سے به باور كريها تقاكداس حكم كے
جو فلسف بداكيا تقانين شبرى عما حب اپنے اس خود تراشيدہ فلسف كا اگر ذكر يه كريتے تو
عبد النّد كو اتفاقاً عب سعا و ت سے بہرہ الذوزى كاموقت من ملك باگراسى زمان ميں بيدا بلوكراس فلسف كا مراف ميں بيدا بلوكراس فلسف كے بنر سے ضركا ابك بہلوبہ بہلا موكيا، اور بي كيا اگراسى زمان ميں بيدا بلوكراس فلسف كى بنيا د ہى كے كھود و بنے كا آس خضرت ملى النّدعليه وسلم كو موقعہ دمل جا ما، توصرت قرائد كى الني تابيوں سے مثلًا

بغیرہم ہولتے " الحوی" دسی ابی داتی ڈائی ڈائن سے، نہیں ہے دہ دسی سغیرکا بول، گردجی حس کی دحی ان برکی جاتی ہے - ومَاسَعْلِيُ عَنِ الْمُوَىٰ إِنْ هُوَالِّا وَحُىُّ يُوْحِىٰ

وغیرہ سے مفالط کی ان گھیوں کا سلجہ انکیا اسان تھا ، جن میں دعوی اسلام کے با وجوداس زمان میں حدیثوں کی ان ہی تحدیدی روا تھوں کی مبنیا دیر لوگ مبتلا مہو گئے میں ، اور کہتے میر

که مذکوره بالا؟ بهت کانعلیٰ بھی صرف قرآن سیمسیعے ۔ اسی سکتے وہ بینیبر کو عرف قرآن کی عد کک بینمبرمانتے میں رفران سے الگ کر لینے کے بعد العیا ذیالتہ بنم برکی زندگی میں اور جو بینی بنس میں ان کی زندگی میں ان برکندہ بارا محموں کے نزدیک کوئی فرق بانی نہیں رہا ۔ ہم مر حداللداس فلسد کے شریف کے اسے خرکو بدا کیا جس سے نامت کر دیا کہ مذکورہالا قرآنی آمیت کا واقعی مطلب بعی دہی ہے جواس کے نظا ہرا تفاظ سے سمجہا جار ہا ہے تعنی قرآن بى نىس بلكه مطلقا نطق اورگفتگو دومى يىغى بركى زبان سىن ئىلتى سىداس كا قطعا «الهوى" وسنميكي داتي خوابش) سيع تعلق نهي سبي ملك قرآني نطق بهوا يا غيرقر في نطق المغيم كا برنطن اوران کی برگفتگو وی بے جوان پر فعد آکی طربت سندہ کی جا ٹی ہے ، آب سے الفاظ سع میں بھی سمجد میں آ نا بیدے ، اور حفرت عبد الفتر کو سمجها سقے مرستے قد سم کھا کر دسن مبارک كى طرف ابشاره كرشت موسيّے خودرسول التّرْعَلَى التّرْعَلَيدوْسَكُم سنة بوكورُولواس سنته مِي اسی مفہوم کی مزیدیا مّیدا ور کاکید موتئی، اورمحقق م**وگیا ک**ے بنیبرگی ز**ندگی سرحال میں** اسوہ اور منوية يداوران كي زبان كامر بول ذاتي مرونظرا خراسش كالمتج بنس معراً لمكه سبب وحي بيع خواه خوشي كے عال ميں بات كى كئى مبو يا غفلہ كى حالت ميں سے يو جيئے تواس زانى نفس کی بنیا در سنیرکی عصوم زیدگی کا سرمها و مسلمانوں کی دینی زیدگی کے سئے روشنی کا میناری نرق النزو صرف إن ذرائع كى قوت وهنعف سع بدا موتا سع ، جن كى راد سع امرت ب سِیْمِرِی زندگی ، زندگی کے آثار ، گفتار در نتا رکے سنعلقہ ملومات پیٹیے ہیں ، ان ہی کی قوٹ وضعه کے سابقدان احکام ونتائج کی گرفت اورمطالبوں کی قوت وصعف کامسکد والبنه سے جوان معلومات سے نکلتے میں بانکل سکتے میں، ہی دج توسیے حب ایک دند حصرت عبدالتذين مسعود رعنى التذتعالي عندك بإس ايك غاتون صاحبه بجيي ،ادرعد فإ میں عورتوں کو وشم منی کو دنا گذائے سے جرنے کیا گیا سے اس کا اوراسی تسم کی حید باتوں ا ذكر كرك كبنا شردع كيا-

مجھے یہ خبرتی سیے کہ تم طلال طلال باقیں کہتے ہو ادر کہتے ہو کہ گود فالگا سے دالی ادر جوا بنے بدن میں گود فالگاتی ہے ، (ان پر احمنت کی گئی ہے ) مالا میں خرآن کے ددنوں اوحوں کے در میان جو کھ سے سمب کو ٹر معا اس میں توالیسی کوئی بات نہ ملی جونم کہتے ہو۔

لمغنی الم تلت دیت و دیت را لواشمه والمستوشمه وایی قارت ما مین الاحین ملعر احل الله ی تعول

بعبیب وغرب مغالطہ حس براس زمانے میں تعیق کے بڑے بڑے دعووں دلہے مردوں کو شاید ناز ہے ۔ اسی مغالطہ کوعرب کی ایک عورت کی زبان سے سن کر حضرت عبدالتّد برقی سے بی بی معاصبہ کو بہلے توکہا کہ جا وَ ، معرِقرآن کو بُرِه کر آ وَ ، وہ تمیل عکم کے بعد معرِ ما عزمومی اور یولیں کہ جھے اب بھی قرآن میں دہ با میں مندیں جو تم سے مجھے بہم بیں ، تب ابن مسعود سے ای سے مجھے بہم بیں ، تب ابن مسعود سے ان کو سمیا یا کہ

کبانم سے دقرآن میں ، نہیں ٹیرھا ہے کہ ہو کھی<del>د ہ</del> تہیں دسول تواسع سے الیا کرو، ا ددجسسے نم کو ردکس اس سے دک جادّ ، اماقهوت ما اتاكم الرسول نخلُّ ومانهاكم عند نا تقوا

نی بی صاحبہ نے کہاکہ ہاں بتوس نے فرآن میں ٹرھا ہے، ابن مسعود وسے فرمایاکہ فھود اللہ

ہوں کہ وہ سیمنے ہی کے لئے آئی تعین اس سنے دوسرے در بردہ محرکا ت کے ذیرانداس مناظرانہ گفتگو کو اپنی کا مفول سنے ذریعہ نہایا، بعنی بندوں کو خداسنے اس کا قرم والد مفہرایا سے کہ سفیر جو بحج دیں اور حس جزرے روکیں اس کو مان لینا جا سنے نواہ قرآن کے ام سعے وہ چیزدی گئی ہویا اس کو بینام ندویا گیا ہو قرآن کو کھی ما ننے والے قرآن کے وینے مام الفاظ کے ممولی انتلات سے اس دوایت کا صحاح کی ممتلف کتا ہوں میں ذکر یا یاجا تا ہے۔ نیزمسندامی مدا

والے براعتادی کی بنیا و بر تو ما نتے میں، اس لحاظ سے قرآئی اور غیرقرآئی مطالبات میں خور ہی سونیا جا ہے کہ کیا فرق سے بار البغیر کی عطاکی مہوئی جیزوں میں امتیاز ورحقیقت ان را موں کے فرق سے بیدا ہوتا ہے جن سے گذر کر امت مک وہ چیزی بنجی میں، اسی کے سمجہ اجاتا ہے کہ تو ارخ عمومہ بنے عامہ کی راہ سے جو بین بنجی میں، نو واان کی اور ان سے بیدا ہو نے والے نتائج کی فوت مطالب اور گرفت میں ایک مبولی ، فواہ قرآن کے نام سے وہ بنجی موں با بہنام ان کون دیاگیا مو، ملکداس راہ سے ان جیزوں کا بہنیا ہی دلیل ہے، اس بات کی کہ سرایک سے جوں کہ ان کا مطالبہ مقصود تھا اسی سلتے ان کے بہنوا نوا میں اسی تد سیری اختیار کی گئیں کہ جغیر کی طرف آن کے انتساب میں قطعا کسی قسم کے دلیل ہے، سی بات کی کہ سرایک سے بہنوا دا اس نوعیزوں کے بوا مت میں خبرا لواحد نمال واحد کی خصوصی را موں سے بہنی میں، اس نوعیت کے ساتھ ان کی منتقل ہی ولیل ہے بہانا مقصود نہ تفاک ہی تعلی ہی دلیل ہے بہنی مقصود نہ تفاک ہی نسل ہے کے انتساب میں قطعا ہی ولیل ہے بہنی مقدود نہ تفاک ہی دلیل ہے بہنی مقدود نہ تفاک ہی نسل میں اس نوعیت کے ساتھ ان کی منتقل ہی دلیل ہے بہنی نے مقلی مور برا لندا دراس کے دسول سے گرمنے کی شکل فتیار بہنی نا مقصود در تفاک ان سے گریز قطعی طور برا لندا دراس کے دسول سے گرمنے کی شکل فتیار بہنی نا مقصود در تفاک دان سے گریز قطعی طور برا لندا دراس کے دسول سے گرمنے کی شکل فتیار بہنی نا مقصود در تفاک دان سے گریز قطعی طور برا لندا دراس کے دسول سے گرمنے کی شکل فتیار بہنی والی کو معملیت اور بنی وت کا مجرم مقمرا دے۔

بس کم میں نہیں بغرے رب کی تسم ہے وسے مرکز ایان دلائیں کئے جب مک تجھے والم سینیر) ان تام با توں میں مکم اور وضعد کرسے والانہ شامیں

فَلَاوَتَ يَلِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُعَكِّمُوْكَ نِيمًا شَعِيَ بَنْيَهُمُ وُنُكَّ لَا يَجِيمُ وَافِي اَنْفُسِهِمُ مَنْهُمُ وُنَكَّ جوان کے یا ہمی جھگڑوں میں بیدا ہوئی میں، تعرابنے اندکسی شم کی تنگی اس فیصلہ بیکے مبتعلق نہا تمیں ج تم سے کر دیا ہوا در کھیتَہ اس فیصلہ کے آ گئے تھائی تی مِمَّا تَضَيْتَ وَلُسَكِّمُ وْاتَسْدِيمُاً دانساد،

نہیں بھیجا ہم سے کسی رسول کو مگراسی لیے کہ اس کی فریاں ہر داری کی جائے مَا اَسْ سَلْنَا مِن سَّ سُولِ اِلَّا مَا اَسْ سَلْنَا مِن سَّ سُولِ اِلَّا لِيُطَلَعَ بِإِذْ نِ اللهِ بادهمكا ياكيا ہے اوهمكا ياكيا ہے

بس ما بینے کہ و بین برکے حکم کی خلاف ورزی کھتے بس دہ ڈریں اس بات سے کہ کسی آزمائش اور منتذمیں مذدہ مبتلا بوجاعی باان کو ڈکو معراعذاب کرمسے ہے۔

الْمُعُدُّنَ مِن الَّذِيْنَ مُخَالِفُوْنَ عَنْ الْمُعُونَ عَنْ الْمُورِةِ الْمُؤْنِ عَنْ الْمُورِةِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الذِن الْمُؤْنِ الذِن الذِن الذِن الذِن الذِن الذَّانِ الذَّانِ الذِن الذَانِي الذِن ال

مہارے لئے الدکے رسول میں بہت انجامؤند سے بواللہ کی اور کھیلے دن کی امیدر کھنے مہالک اللہ کو بہت زبادہ ادکرتے ہیں۔ إصلاتِ عام وياكي بكر لَقَدُكُانَ لَكُمْنِي سُّولِ اللّهِ أَسْوَتُ وَالْمَوْمُ اللّهِ لِمَنْ كَانَ مَرْحُوا لللهَ وَالْمَوْمُ اللّهِ وذكم الله كذيرا

بیااسی نوعیت کی دوسری آبتی جن سے خواص کیا عوام سلین بی شایدنا وا تق نہیں ہیں اب ان اطلاقی آبات بر سخدید عائد کرنے کی راہ ہی کیا باتی رہی، صاف معلوم ہو گیا کہ بنی کی زندگی کے منبت ویفی ، ایجا بی وسلی غرض سر بہلومین سلمانوں کے گئے ہونہ سے رہنا اور عفد سے کا نونہ سے رہنا اور عفد سے کرنا چا ہتے ہیں ۔ عفد سے دراصل اپنے ایمان کے مکڑ سے کرنا چا ہتے ہیں ۔ اعلانا الله والمسلمین من علاق الحفوات " اعلانا الله والمسلمین من علاق الحفوات "

خرس مطاس سے دراکم دور موگیا بجائے تددین عدیث کے تدوین فقہ کے تعفن تفضیلات

مین شنول مولکیا، موقعه آگیا تھا ،تلم روکنے کے با وجود رکنے برآ ما وہ نہ بوا حمور وہاگیا. ورز مستله توريعاكداس شرسے علاوه اس مخرعظیم" كے تدوین عدست "كى اسخ سياس اكتشاف كے اصا فہ کامینی عهد منوبت میں خو در سول الٹرمسی الٹرعلیہ وسلم کے ملم اورکم سيعفن محابول سے مدنزوں کوفلم سندکیا تھا،سے بو چھنے تواس کا موقعہ حفزت عبداللہ کی اسی دیورٹ کی وجہسے مل گیا، در مذکتا بتِ حدیث کی عام مما نفت سے بعد لوگوں نے اینے اپنے مسودوں کوجب نذر آنش کردیا تھا، اس کے بعد میر یکھنے کی سمت کون کرا ملکیں ترسم بنا عول كدكما بت كى مما نعت سے اوا قف رہ جائے كى وجبسے عبداللدين عمر وف صد فوں کے کھنے کا کا م بوشروع کیا تھا، اگران کوٹو کنے والے صاحب دی ہی ساوہ طور کرمنے کر دینے دینی صرف اتنا فرما دیتے کہ رسول النرصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام مما انفت کا اعظ موک سے اور مما لغت کے خودا فریدہ فلسفہ کو نہ شن فرملتے تو بارگا ہ رسالت میں عمی*ن کرینے* ك بديم نهن كها جاسكناكه اجازت متى هي يانس، وه توفدا تعبلاكست قرنش كے ان يزرك كا، الله الن سے را منی مورکدان کی علطی ایک اہم اسی عنظی کی تصبیح کا ذرید بن گئی ، خیال تو ہی ہے كه ان كى خوداً فرىده توجيه اگر سول الترسلي التدعليه وسلم كك نهنجني تو جيسے سب كوكتا نبتِ حدمت سے منع کر دیاگیا تھا ۔ <del>عیدُ اند</del> کو بھی منع کر دیا جاتا ، تکبن جن انفاظ کے ساتھ ان کے **ٹوکنے** کے نقتہ کو بارگاہ بنوت میں حفزت عبداللّہ نے بنیں کیا ، ان کے سننے کے بعد آل عفرت صلی ایندعلیه وسلم سے غلطی کی زبانی تصبح کے سابغ حصرت عبدالترسے رصا وعفنب سر قسم کی گفتگو کوئکمواکر گویاس زبانی تقیمح کوعلی قالب بھی عطا فرما یا اسی لیئے *حصزت عبلتہ* سطيعين رواتيون بن أياب كه لكف كا فإزت ك بعد من التحفرت على الشرعليدولم مے ناکیداً تھر دریانت کیا

کیا طالب رہناد خوشی کے ساتھ غصّہ اور عمّاب کی رسم بھی میں سریر

مالت كى كفتكوقلم مبذكرسكة ميون

د باقی آ مَنْده ،

نى الهضاء والسخط

## تران میم کفظی ومعنوی حقوق (۱۲) تلادت نهستم ممل

أس

(حباب نواج سيدمحد على شاه صاحب سحاتى رحماني ، سهارنيك

رب ب واجعب مرد کا در نادیل اور نهم و تدبرکا جو بھی طریقہ بهرگا وہ نها بت غیر و مدالات اس کے علادہ تفسیر و تا دیل اور نهم و تدبرکا جو بھی طریقہ بوگا وہ نها بت غیر و مدالات تفسیر تو محض اس سے کلام کاملم کی اس کے کلام کاملم کی اس کے کلام کاملم کی اس کے کلام کی خلط ترجائی اس کے کلام بر بیا جا شیدا رائی با اضافہ ترمیم کی جائے ابنی رائے اور عقل وقیا س کا اس صور تک کسی حرف میں وضل موسکتا سید جس حد تک کی فہم و تدم را و رفق و روایت اس صور کا میں اس کا درخ کسی طرف میواور اس کے اصول اجازت دیں وردا گرقائل و تشکلم کے قول و کلام کا رخ کسی طرف میواور اس کے اور مفسر کو بی اور درخ کسی طرف میواور اس کا ترجان اور مفسر کو بی اور درخ کسی طرف میواور اس کا ترجان اور مفسر کو بی اور درخ کسی طرف میواور اس کا ترجان اور مفسر کو بی اور درخ کا کا درخ کسی طرف میواور اس کا ترجان اور مفسر کو بی اور درخ کی در درخ کا کا درخ کسی در در منبر بی مرا و دہوگی ۔

حس طرح سے حق تعالیے نے قرآن باک کے نظم اورا نفاظ اور متن وعبارت کے نفوظ رہنے اور انفاظ اور متن وعبارت کے نفوظ رہنے اور کھنے اور دمناری اس کے مطالب ومفاسم اور معانی ومقاصد کی حفاظت و تبلیغ کی بھی کفا اس اور ومناری اس کے مطالب ومفاسم موجم مسلم وغیر سلم عالم دجا ہل اور بلا شخصیص ہر فرو بنی آ دم اس فی لاوت وقواء ت اور معاوکے مرکی و فی لاوت وقواء ت اور معاوک مربراور تعمیل ومنا اجت سے اپنے معاش ومعا و کے مرکی و فیزوی امرکی اصلاح جا ہے اورا پنے تو ہمات دخیالات کو اس میں دخل مذوبے کو آزاد حفالی کے

سائداس میں اپنی رائے زنی سے اجتناب کرہے۔ حصرت شخ البند فر لمنے بہ

در دی البی بینی ذران دهدست کرجن کے ساتھ دین اسلام کا وجد دوعدم والب عد سے دانا دخمن اور الحالات دوستوں سے ایوں کہوکہ دشمنی اعبانی اور بنبانی سے طرح طرح سے اس کے ساتھ دو سفاکا مذاور بدیا کا ایکا ایکا ار دائی کی سے کرحس برا سام کا اصلی صورت بربا فی رسنا ایک حیر شاک فقد صرور ہے بدیا کا ایکا ادار دائی کی سے کرحس برا سام کا اصلی صورت بربا فی رسنا ایک حیر شاک فقد صرور ہے کا انتقادت سے ایک سخ لیے بعد اس وقت و باء کی طرح سے ایف این سے ایک سخ لیے بعد اس وقت و باء کی طرح سیس رہی کہ دو سے دولی دہ تحریف کرحس کی برائی کام ما ایس میں جگر مگر مذکور ہے کہ نظر آتی ہے۔

تورات میں جو تخریف کرتے منے دوکسی دج سے عالم نورات تو سیجے جاتے متے الفاظ فررات کی تو دت سے منظر ادراس کی عبارت کے نظمی ترجمہ سے نو بے خبریہ کفے ۔ یہ نورہ مناکہ محص بفرد تہ کی تع دت سے منظر ،ادراس کی عبارت کے نظمی ترجمہ سے نو بے خبریہ کفے ۔ یہ نورہ مناکہ محص بفرد تہ مخریف ہی نورات کو د بیکھنے موں ۔

اب تو ببان کمک نوست، گی که کنب ناریخ دیجه اوا در کلام المی اور کلام نبوی صلی انته علیه وسلم میں تقروع کر دو۔ یا جزا فیر ٹر حواد و ریخ دھیے کرسٹے لگور یا زبان انگریزی یا ڈاکٹری ادایشی دمیمیست یا کوئی معزز عهره یا دکالت وختار کوری د غبره کا باس عاصل کراوا در وحی المی میں تخریعیت و تو دخود رائی کی سدند و با مبر ٹھو و قرآن وحد میٹ کوکھی من و بھیو بلکہ دو سروں کو بھی تفنیع اوقات کا منوئی سند و با مبر ٹھو و قرآن وحد میٹ کوکھی من و بھیو بلکہ دو سروں کو بھی تفنیع اوقات کا منوئی سنا دوا در حب کوئی حزورت یا جد میر خبال بیش آستے نونها بیت آزا وام داستے نوئی کرو۔ فوان و مات کا انتظارا و رمخا مفت کی پروان کرد و زبان عربی سے نا وا مقنبت ہو تو ترجم و بھی لویاکسی کی موافقت کا انتظارا و رمخا مفت کی پروان کرد و زبان عربی سے نا وا مقنبت ہو تو ترجم و بھی کے لویا

اس سادگی برکون ندمرهائے اسے خدا کرٹے نیمیں اور ہا کھ میں نموار مہی نہیں میں دور اس سادگی برکون ندمرهائے اسے خدا میں دو ازیں جہاں تک دیکھا جا ما ہے تو اہل کتا ہو اپنی کتا ہوں میں انفیں مواتع میں تحرادی کی تجا میں طوٹ موتے تلفے جہاں اپنی اغرائن فاسدوکی دجہ سے کوئی ٹری دقت نظر آتی تھی۔ جیسے زفار کی سزارجم - اور بینی سرخوانزمان ملی الندعلید وسلم کے ادصاف ا دران کے اتباع کا حکم ادرا بہم اہل اسلام کے اندریہ مرفن بہلک ایک دریا تے شور کی طرح ایسا کھیلا مواہد کہ عقائد سے لے کراعال تک اورا وضاع سے لے کرما وات تک کوئی اس کی منی سے بدشواری فالی رہ سے کا کو یا دی النی میں السبی آزا دگی کے ساتھ رائے زنی کرنا مدار لیا نت اورم حیار عقل و کمال شم کرگیا ہے ۔ عزورت کی بھی مزورت نہیں ۔

سدی از دست خیر ناله کسند اوراسی بهس بنی بکدمقام ترقی میں احاد بین بنوی کی صاحبهاالصلوة والتسلیمات برایک طون سے غیر منبر بورنے کا فتو کی گابا جا گاہیے ادر کھراس برطرہ یہ ہے کہ ارشا و ( اُتم اعلیم باموس د نیا کھری کی وجہی تام متعلقہ معاطرت کو امور د نیا میں شار کریے سرا کمی خود دائے ، بوابر ست خاتم المرسلین ادر فائل و او د شیت علم الا ولین والاحتر بین کے مقابلہ میں اپنے اب کو اعلم کہنے کو تبار ہے . حصرات صحاب اور نابعین اور المتر عبتبدین اور علماتے راسخین اور عبد صلحار و صدیقین کی تواب حقیقت ہی کیارہ گئی ۔ افسوس سے

وہ لوگ تم سے ایک ہی شوخی بر کوئے بیدا کئے فلک نے بقے جوفاک مجان کے اب انسان د فہم سے کام لیجے تواسلام کی صرر رسانی میں وونوں فرتی بذکور برا برم پی فرقی اول سے جو دحی المبی کی صاحت صاحت کلذہب کی ۔ اور فرتی دوم سے جو اپنی ہوشیاری اور و مبذاری سے تا دیات دیتے مغیات کر کے نصوص کا وہ مطلب بکالا جو اغراص شارح کے بالکل خلاف سے یہ دونوں امرا سلام اصلی کے صفح سنی سے مشاہنے کے لئے ایک دوسر سے کی نظیم ہی سے مشاہنے کے لئے ایک دوسر سے کی نظیم ہی سے نظاوت قامت بار در جا داکھ میں ہے کہا تمون دی منت ہے لیک ذوا سامنج می تعدا ہے کہا تمون کے برعنا بات دشمنوں کے سنم سے بدر جہا زائد میں ، اور کوش ہوتو اسلام زبان علل سے با واز طبند کی ریا ہے سے

من ان بیجانگاں سرگزئی نالم کہ برج نم بلایاتے کہ ندنازل زوست ووثل آمد

منصدن فہیم بالبدا مہت ہجہا ہے کہ البیائے کام علیم اسلام دنیا می تعلیم زبان و لغات کے تشریعی بنہیں لاتے ملکہ استیوں کو انعیں کے کا درات میں ہدا بیت ا در تعلیم اسکام فرائے میں جو زبان ان کے اندر پیلم سے شاتع ہوتی ہے ا در سید سے سا دسے طرز میں جو کہ تھیا اور شکلفات کے اسلوب سے ہراص دور ہے وصا اس سلنامین وصول الا بلسان قوجہ فودار شا د صربی عوج د ہے ا در قرآن شریعی کوموا نع کنیرہ میں د معبین ، فربایا ہے تواب قران میر کوموا نع کنیرہ میں د معبین ، فربایا ہے تواب قرآن مجید کے معنی فلا من لفت واستمال حرب کین یا فاعن صی تراب بلا واء کے اس کے مطلب کو صیبیتان بنا با بیک اسی نظر سے د سیکھا جائے گا جیسے کوئی ہندی ، یور لی کا بی صرف د سیکی کو میں میں کہ میں د میں کہ میں میں کھیں کو میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کھیں کو کہ کو کہ کو کھیں کا میں کہ کو کہ کو کھیں کہ کہ کو کھیں کو کہ کو کہ کو کھی کہ کی کھیں کو کھیں کے کہ کو کھی کھیں کو کھی کھیں کہ کھیں کہ کو کھیل کے کہ کو کھی کھیل کی کھیں کو کھی کا کھی کھی کو کہ کہ کو کھی کو کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کھیں کی کھی کھیں کو کھی کھیں کو کھی کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھ

ا ہل ا مواکواس خطاب کا مسنحتی صرحت اتنی ہی بات سے بنایا سیے کہ اکنوں سے ابنی واکے کوا مام بناکرا درا بنی اغراض کو نفسب العین یہ کو کرا حکام وجی کواس کے سائٹ کھینجٹا چاہا اور کسسی کے وفاق وظلا فت کی ہرواہ نہ کی اور نقل وعفل سی جب شمکش بیدا ہوئی تو اکنوں نے بزد کھٹل ابنی نا قص عقل کو سب ہرور کہ کہ اور نصوص نقینیہ میں نا و بلات نا روا ا در طرح طرح کی حیاسازی سے کام لیا ۔ د افا وات محدود صلا میں ایک سکے ۔

کنب نفسیر د مدین اور توبد و قراء ت سے قرآن پاک کی قراءت و قلا وت کے الله میں اخلا من روایات کے مائی میں اخلا من روایات کے متعلق جودہ قراء تیں ناست موتی میں جن میں سے سات قراء تا روایات سبعہ متواتر میں قرآن باک کا نزول ان سبعہ قراءات بر مواجع = اِتَّ هٰ اَ

الْقُرُمَانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبِيعَةِ آخُرُبُ فَاقْرَءُ وَأَمَا لَيْسَكَ مِنْه وَعَنْ مَنْ مِن بِنَالِبَ عِن النبى صلّے الله عليه وسلوانه قال ان الله بجب ان بقر عالق آن كها انزل يَحْ اب ابن خرى بمة في صحيحه و كُورً مَنْ مَ قوله نعال آلَّن مِنَ أُمَيْنَا هُمُ الْكِمَا بَ بَنْكُونَهُ حَتَّى مَلِيْوَ

ان ساتوں فراء توں کے تواٹر و فراء ت اور قرآ منت براجاع امت سے اور ساتوں فراء تی بالا تفاق توی میں اور جہور امت کامعمول بہا میں۔

یہ ساتوں قرعتی سات اماموں سے بن میں سے ہرامام کے دوراوی اور شاگر و
ہیں بطریق توا ترمروی ہیں گو با قراءات سبحہ سات اماموں کے بودہ را دیوں سے منقول اسلامی ممالک میں صرف ایک بزرگ
ام عاصم کم کوئی قراء ت بروایت ان کے ایک نشا گردام حقق کوئی کے شہور دمردج ہے باتی سیس و
اماموں کی قراءات کے جلنے اور قرآن مشریف کوان نیرہ روبایات کے مطابق ٹر سے
دا ہے ہم سلمانوں کی قرآن باک کی طرف سے غفلت کے سبب بہت کم ہیں۔ حالا نکھ
ان کا جانیا اور ان کے مطابق قرآن شریف ٹرصا بالا نفاق جائز وصبحے اور قرآن باک کے
بیر صنے کا ارادہ کم سے دائے صروری اور مرحتی شہیدے۔

پورده قراء نوس میں سے تین قراء توں کے نوائر سی ضعف واختلاف ہے اور بین قراء تیں قراء ات سعید کی طرح مشہور نہیں مہیں سکین بڑھنا ان کا بھی ہر کھیف جائز وقتی کے ہے۔ اور یہ سب قراءات عشرہ کہلاتی ہیں ان میں کسی ایک قراءت یا رواست کا انکار قرآن کا انکار سے ۔

غيت النفع ملام به وَ لَذِهِ الْآحُونُ السَّبُعَتُ دَاخِلَةٌ فِي الْقِلْ الْوَاتِ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْقِلْ الْقِلْ الْقِلْ الْمَاتِ الْعَنْ الْمَاتِ الْعَنْ الْمَاتِ الْعَنْ الْمَاتِ الْعَنْ الْمَاتِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمِينَ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمِينَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

ا درچوده قراء تون سے جارفراء تون كادر جدروايت ا حادسے زماره نہيں

ہے ادران کا پڑھنا جائز ہمیں کیو بھران کی قرآئزت نطعی نہیں ہے قرآئ نسریون کی خصوصاً
مسیں ایک اہم محصوصیت یہ بھی ہے ۔ کہ فراءت و تلا دت کے اسی انداز اور
کیفیت کے ساتھ ہر ترہ انہ میں بطری توا ٹرنقل ہوتا جلاآ یا ہے جس طرح کہ نبی کرم ملی للڈ
علیہ وسلم نے بڑھ کر بتایا ورستایا تھا۔ سی کیفیدی واکاکال اتباع قرآن نسریون پھنے
کا اداوہ کرنے والے ہرمسلمان برواحیہ ہے در نہ کیا عرب اور کیا عجم اپنی زبان کو قرآن
یاک میں علطی اور حظا سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

قراءات عشروجن کا بڑھنا جائزا در درست ہے ادرجن کا انکار قرآن کا انکار ہے ام میں سے صرف امام عاصم کونی کے شاگر د دراوی امام حفص بن سلیمان کونی کی دا بر تندوستان میں فرآن شریف بڑھنے کا معمول ہے

امام عاصم ابن الی النج و طبی ان تامی من آب نے زرب طلبی اسدی اور عبدالندابن طبیب سے زرب طلبین اسدی اور عبدالندابن طبیب سلمی سے اوران دونوں نے سیدنا عثمان ۔ سیدنا علی ، حفزت زبد بن تابت ، حفزت ابن مسعود ، حفزت الی بن کعب در منی الشرعنهم المعین ) سے اور ابن سب صحار کرام میں الشرعنهم المعین ) سے اور یا در میں بنیا سے اور کی بنیا سی طرح طبقة لعد طبقت میں کسب بنیا ہے در کا بات متوا تروکی قرام اور مادر میں ارکان ہرسے ۔ اور ان کے نئیوت وصحت کا دار و مدار میں ارکان ہرسیے ۔

دا، عربہت بعنی عربی کے صرب و سنحو، بلا عنت ومعانی بعنت وغیرہ کی مطالقت د۲، رسم خط عنمانی کی موا نقت۔

رس صبح ا درمنواتراسناد سے ان کا نبوت -

طی<del>نہالنشر</del>میں ام <del>م بزری کے لکھا ہے</del>۔ فکل ما دانف رجہ نحو

وكان للرسم احتمالا مجوى فهذه النسل المناق المناورة

وصح استاد اهوالقان

اس مصنیون کی تمام آن مبلات کو ذین نشین کرینے کے بعد قرآن پاک کی تلادت اوراس كامطالعه كيخ. مطالعه كيت من وا تفيت بيداكرسف ورمعلومات ماصل كرسن کے لئے کسی جنر کو دیکھنا فران پاک کوکسی دجہ سے بھی مثلانس کے انفاظ دعبارت یا اس كرمطالب ومفامين كى وج سے يااس برنكة مبني اوراعتراص كے حيال سي كھوتنے كلكاس كوصرف اس لقے مطالعہ كيجة يا المادت كنية ١٥ رميستة كه ده سم يركس طرح انرازانه به وتاسینی اور مهارسی اندرکیا اثر بریدا کرتاسین انفاظ میں جوتا نیرسیے وہ تا ویت اورمطال م سے معلوم ہوگی اور بہالادت ومطالعه مدومعاون موكا تدبرونهم عنی کے سنے ادرمعانی كی ا شرست میں احام کی قوت حاصل ہو گی اگر سارا را را دہ سے کہ سم قرآن کے اٹر کی مینیں عاصل کریں اوراس کے علم وہدا بہت کی تا شریب اسٹے اندر ب میں تواس کی الا دہ (أَنْكُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِيَابِ) اوراس كَيْ فَهم وتدبر ( أَفَلَا مَيْلَ تَبُوفِ نَ الْعُلْآنَ ) اوراس كے مِلْ بات واسحام كي تعميل و وَلَقَدْ كَيْشَنَ أَا الْقُرُ الْدَيْدِ كُمِن وَفَعَلْ مِنْ مُذَّدَي، کے سلے اس کی اٹراندازی اورا بنی اٹر بذہری سے طاہر دبامان کو ادرائی بنائیں۔ تومنی رمانی خبررنتی ادر شامل حال موگی۔

جلداقل منفتور- بهتری - بادی ماریخ ملت کا پنجوال حقد جس میں نوعباسی خلفار سفائے منفتور- بهتری - بادی باری - اتبی مامون منفقهم اور وافق آیند کے سوانخ حیات ایک فاص اسلوب سے جمع کئے گئیمی فلا نت عباسیکا یہی و ورحنیفت میں وورع وج تھا اوراس دور میں عباسی فا مذان کی قرت وافق ارکار عب تمام بهسایہ سلطہ نوں برجہا با بوا تھا گٹا کے اس حصد میں آپ کونہ صرف ان نظیم انتان خلافتوں کے جامح وسٹر ندھا ہوت ووافعات ملیں گے ملکہ سرخلیف کے جمد مکولیت اوراسے علی، ذہبی اندنی ، اواصلای کا را مونم برد بندیر تصبرہ کھی ملی عجب مسلما ہوئی سمت ٹیر ملاحب طومت کے مرکز بنداد کی عظمت کافقت تھونمیں گھرم جاتا ہے صفحات مہم سرخم بند تفریم بالدہ ہے جادلام

## مزوب ندهمی کی جنداله سیامی باتیں

(سعيداحسمداكبرآبادى

کسی قوم یا باک کے معا دات دمیان برجودگ غورکرتے ادراس کی بجیدہ ترکفیوں کوسلی اسے کی کوشش کورنے ہیں ایک وہ جو میش نظر شکلات وہ او کو سلی ایک کو میں ایک وہ جو میش نظر شکلات وہ او کی موسلی کے عام قرانین ادر مروج عوائد رسمیہ کی حد بند یوں کے اندر محصور رہ کمرسوج میں دراس بنا بران کی زبان د تلم سے کمی کسی اسین کھرکا ترشح نہیں ہوتا جولوگوں کے عام معنقدات نہیں جو انکار قومی کی دُنیا میں کوئی میسکا مدید باکر سکے اس قسم کے حصرات ہوئے میں سے عالم اس قسم کے حصرات ہوئے کے اس قسم کے حصرات ہوئے میں سے غالب کے اس قسم کیا مصدات ہوئے میں سے خوات کے اس قسم کی مصدات ہوئے میں سے خوات ہوئے میں سے اس قسم کے اس قسم کے حصرات ہوئے میں سے خوات ہوئے میں سے اس قسم کے اس قسم کے اس قسم کی مسلم کی میں سے خوات ہوئے میں سے خوات ہوئے میں سے اس قسم کی اس قسم کی مسلم کی میں سے خوات ہوئے میں سے خوات ہوئے میں سے میں سے

بب اب خردگرن ترخاص بازان باسکی رسم دروعام بهت ہے اسکی رسم دروعام بہت ہے اس کے برخلاف مفرین کا ایک طبقہ دہ جوانقلابی فرمن سے ان مسائل کا مل سوخا ہے اور اگراس مل کی راہ بس برائے اور مرقب مرحال اپنے مامنی کا قدرتی اور کو صدم بھی بہنیا ہے تو وہ اس کی ذرابروا ہ نہیں کرتا جو بحد سرحال اپنے مامنی کا قدرتی اور طبعی منتی بہت ہوتا ہے اس انتی اس سے خور دخوض کے طبعی منتی بہت اس کی تعلیل کر کے جیندا عمول متعین کرتا ہے اور بھران اصول کی رفتنی بال مال اور اس سے اسکے برخا مامنی تعمیل کے مناظات و مسائل پر نگاہ دوالت ہے اس سلسلہ میں وہ یہ علوم کر لیتا ہے کہ مامنی تعمیر کے اصل خدوفال کیا بین اس کی مبتب کذاتی بی میں وہ یہ علوم کر لیتا ہے کہ مامنی تعمیر کے اصل خدوفال کیا بین اس کی مبتب کذاتی بی میں وہ یہ علوم کر لیتا ہے کہ مامنی تعمیر کے اصل خدوفال کیا بین اس کی مبتب کذاتی بی میں عرصی اور کانتی جیز بالی میں جا میں عامر کو عنا مرحق بقی کی حیثیت مامند کسی خاص خارجی سبب کے باعث بیدا ہوگی میں جا دراس میں کون سی اور کانتی بیدا ہوگی میں بی موسی تغیر بالیک میں خارجی سبب کے باعث بیدا ہوگی میں جا دراس میں کون سی اور کانتی بیدا ہوگی میں بیا ہوگی کہ بیدا ہوگی میں بیا ہوگی کانتی بیدا ہوگی کی میتی نو بیدا ہوگی کانتی کی میں بیا ہوگی کی میتی نو بیدا ہوگی کی میں بیا ہوگی کانتی کون سی موسی تغیر بالیکی مانتی کسی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کھیل کی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کون سیال کی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کون سیال کی کون سیب کے باعث بیدا ہوگی کی کون سی کون سیال کی کون سی کون سیال کی کون سی کی کون سیال کی کون سی ک

س میراس دیده دری کے ساتھاً س میں اتنی جرات دحسارت مجی ہوتی سے کدده دخیت کی فیرمزدری اورنفول شاخوں کو کاش کر معینیک دنیا ہے اوراس طرح اپنی حقیقت اُناکا واقبت بروری کے جبرہ کورسم بسنی کے واغ سے مفوظ کر لیا ہے آس کی طبیعیت کی به افناد اوراس کے فکر کا پیاطریق اس کواس درج روشن دماغ۔ عالی حصله اور وسیع انتظر بادتيا بيه كه عالات كے بدلنے كے ساتھ ساتھ اس كافكر تھي بدلتا رسما سے اس كى طبعیت میں جو نہیں مونائس کا ذمن رحبت سیندی کے عیب سے یاک ہونا سے وہ مرانی مکمیرکا فغربنس بنارستا بكداس كى متال اس طبيب ماذق كى سى بونى سع ومرمن كى نوعيت العمد مرسم کے اٹرات کے بدلنے سد لنے کے ساتھ نسخ کے ابڑاء میں بھی ترمیم وننسخ کر تاہیے ادر مرمن کے لئے ایک ہی سخدا درایک ہی دوا سخو منر نہیں کرتا۔ اس دو مسری قسم کا مفکر ہی ورحفيقت انقلابي مفكركهلاما سے اور بہلی تشم كے مفكر كور حبت ب ندكهنا جا سنے مولا ماعليات سذعى رحمة التدعليه مبندوستان كى موجود فالربيخ مي اسى د زمسرى نسم كے واحدانقلالي مفكر منے ادرا بنی اس عیثبت میں وہ اپنا جاب نہیں رکھتے تھے ان کے علادہ اس وور میں جینے مسلمان زعما ورمفکرمیدا بهوتے وہ سب مولانا ابوائکلام آزاد سے ہے کرفدا و مذان حمیمیا کک اینے علی دعلی کمالات واوصات کے یا عن مسلمانوں کے خواہ کتنے ہی لایق تعظیم و احترام رسمًا مول لىكن احسوس بيد الغيل انقلالي مفكر نهيل كمها جاسكتا -

مبداکدائی عرص کیاگیا ج بحدانقلابی مفکر کے ذہن میں جو دنہیں ہوتا اور وہ عواندیں کی حد مبدلوں سے ازاد ہوکر معاطات دمسائل ہوغور کہ ادر اُن کا عل سوجیا ہے اس کے ابنداؤسوسائٹی کا مزاج اس کے فکر کو قبول کرنے سے عمومی طور پر انکار کرتا ہے اور وحیت ابند و قوامت پر سعت طبائح اس بر سب دفتم کی ہوجیار شروع کر دیتی ہیں ، مذمہب کی زبان میں گفتگو کہ دیتے ہیں ۔ مذمہب کی زبان میں گفتگو کہ دیے والے اس کو طہدا ور زندیتی کہتے ہیں سماجی آ واب کی اصطلاح میں اس کو ر مذمشرب یا آزا و خبال کہا جا تا ہے اور جو لوگ اس کی عظمت کا انکار نہیں

الد النظام المراح المر

مولانا اپنے انگاری ہم گر عظمت اور اس کی انقلاب سکے باعث اسلام کی افراب قرب کی ناریخ کے نام مفکری اسلام میں منصرت ایک قومی بلکہ ببن او قوامی مفکری حنیت سے کتنا او نجامقام رکھتے ہیں اور ان کے افکار کی بنیا دیرا سلام کو کس طرح ایک کامیاب ترین بین الا قوامی وستور زندگی کی حیثیت سے بپنی کیا جا سکتا ہے اور اس کا میاب ترین بین الا قوامی وستور زندگی کی حیثیت سے بپنی کیا جا سکتا ہے ان سرب زیرا ٹرونیا میں کس طرح ایک صالح ترین نظام زندگی پر باکیا جا سکتا ہے ؟ ان سرب والات کا جواب تو آب کو اس زیرتا الب ضنجم کتا ہے میں سلے گا جواگر بوری ہوگا کہ سے والات کا جواب تو آب کو اس زیرتا الب ضنجم کتا ہے میں سلے گا جواگر بوری ہوگا کہ سے تو اس برخاکسار مولات کو فخرسے یہ کہنے کا موفع ہوگا کہ سے

## شاوم اززندگی خونش که کارے کردم الا

البتاس فضرخال من ہم صرف یہ بنانا جا ہتے میں کہ لوگوں نے جس کوکل مجذوب یا دلوان فقا ہے اس کی جنوبیش گو تیاں ہوان لوگوں کے نزد کی در مجذوب کی بڑے سے زیادہ اور اندان نہیں کمتی تعنین کس کس طرح حرف مجمع تا بت ہورہی ہیں اس کے مطالعہ سے موال معاملات پر سوچ ہجا دکر سے ہیں الفیل مجل کہ ویک رحبت بہندی کے ساتھ قومی وطلی معاملات پر سوچ ہجا دکر سے ہیں الفیل کور ار ایس کے پر خلافت جو وسیع النظر اور انقلالی کور کور اس کے پر خلافت جو وسیع النظر اور انقلالی خوت کا منظر جا تر اس کے پر خلافت جو وسیع النظر اور انقلالی خوت کا منظر جا تر اس کے پر خلافت جو وسیع النظر اور انقلالی خوت کا منظر جا تر اس کے پر خلافت کی رفتا رہے ہیں مان طرح اس کے بیشر کا طرف اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کا در من اور میں اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کے دور اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کا دور اس کے دور اس کے بیشر کا طرف اس کا دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کا دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کا دور اس کی دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کی دور اس کا د

نکر کی صداقت کو ثابت کرو کھانے ہیں۔

جنگ عظیم دوم مولانا ایک جریمقائی صدی سے زیادہ عرصہ تک عبلاوطنی کی زندگی مس**بر کرنے** کے بعد مقتل میں مندوستان تشریف اے مفے کراچی آترے اور دہاں سے سیدھے دلی ہنچ دیلی میں جامعہ ملیدا سلامیہ کے بہان فاندوا تع قرول ! غ میں تیام بذیر موسے تعلق فاطر یے باعث ندوۃ المصنفین کے دفتر س بھی اکٹر تشریف لاتے بقے اور مختلف عنوانات مہاحث م گفتگوفرماتے مقطایک دن ارشاد ہوا سمرے متبن میں ایک حبک عظیم منفریب عیرسنے دالی ہے حس میں روس بھی شر کب مبوگا وراگر چنگی اعتبار سے فتح اس فرن**ی کو مو**گی حبر کا علیف روس مبو گائین اس جنگ کے بعد د نیا کا نظام بائٹل مدل جائے گااور کمیونزم کواس در مرد زوغ مرد گاکه مرکهه سکتے میں کرسیاسی اورا قنصادی اعتبارسے دراصر میں روس کی ہی موگی " سی نے کہاٹمولانا اجرمنی کاکیا موگا ؟ بریمی تو دینا کی ایک عظیم استان طا قت بیے اور اگر اُلی اور جایا ن روس کے طبیعت ہو گئے نوکیا یہ سب مل الاکر ہی مستح مانسل نے کرسکیں گئے ؟ مولانا نے اپنی عاوت کے مطابق شانِ عبولی کے ساتھ <mark>تباقی ہ</mark>ی زور سے بائد مارکر فرمایا میموں اِجرمنی! اس سے اگر روس کی مخالفت کی تو ماش یاش مِوجِائِبَى اورشِلراورمسوليني كانام ونشان كب باتى ندر سِيرًكا " بعِر يوجها كيا مُكرمولانه امريكِم ا در برطان کا انجام کیا موگا ؟ ارشا دموا "انتظالوی کے اعتبارسے امریکی برطانیہ اور روس دونوں ایک و وسرے کی صدیمی اوراس بنار پر پیشکل سے ہی با ورکیا جا سکتا ہے کہ یہ تنزں جنگ میں ایک دوسرے کے علیف ہوں گے سکن جہاں تک سیاسی شاطران**عالبازو** كاتلق بدامريكا وربرطان كوروس برتفوق عاصل سداس كت بجد النبي يه وواول روس كوابنے سائد ملاليس اوراِ س طرح اس كى مدو سے جرمنى كا فائمتہ كر ويس سائد ہى فرمايا "ابك اوربات بهبي ذمن مي ركفني عاست اوروه مي كمالى اورجرمني كانظام فاستسط سع الريجرا دربيطانيم من جهوريت فائم بع - أكره يه جهوريت سرمايه دارانه بعد مكن ببرطال

الدستن کر مودد بنی مدید اس کے افکار سے ساتھ ہم آ سکی بنی بنیں کرستے دہ اور ب و بدانہ کہتے ہیں جا اخری اس محذوب یا دہ ان کہتے ہیں جنا اخری الفلا علیدا آ مندھی کے ساتھ بی دہ بال مک کے جوائل مندھی کے ساتھ بی دہ بال مک کے جوائل مال کے رفیق سے اور مولا ناکی دماغی وعلی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے سے اندو کا معلی میں کہی اُن کو جذوب کہا اور کمی دہوائکہ کر ایکا وان معدات کی دعا ہیت سے ہم سے کم اور کمی دہوائکہ کر ایکا وان معدات کی دعا ہیت سے ہم سے کم اور کمی دہوائکہ کر ایکا وان معدات کی دعا ہے ۔
اس مقالے عنوان میں مولانا سندھی کو مجذوب سندھی ہی کہا ہے ۔

شادم اززندگی خوسش که کارے کردم الا

البتاس مخفرمفالی سم صرف به بنانا جاستے میں کہ توگوں نے جس کوکل مجذوب یا داوا میں کمنی تغییر کس کمی جذوبیش گوتاں جوان توگوں کے نزد مکب در مجذوب کی بڑے سے زیادہ اُ میں کمنی تغییر کس کمی طرح حرف مجرف میرح تا بت ہورہی میں اس سے مطالعہ سے الم جوگا کہ جوگوک د حجب ببندی نے سائق قومی ومکی معاطات پرسوچ ہجا د کرہتے میں اللہ کوں کرا ہے منعد بہرں میں ناکا می ہوتی ہے اوراس کے پرفلات ہو وسیع النظراود الفا خوس کا منعکر عالات وواقعات کا محد کر مائزہ میلنے کے بعد ان کی رفتا رسکے بد لئے کے است کے نتائے اپنے مکا رکس طرح اس کے ۔

فكركى مداقت كوثابت كروكماني س

جنگ غظیم دوم مراه نا ایک چرتھائی صدی سے زیادہ عرصہ تک عبلاوطنی کی زندگی مبرکزنے کے بعد موسک میں سندوستان تشریف استے سنے کراچی آٹرے اور دہاں سے سیدھے دلی سنے دیلی میں جامعہ ملیا سلامیہ کے ہمان فاندوا تع قرول إغ میں تیام بذیر موتے تعلق فاطر ئے باعث ندوۃ المصنفین کے دفتر س بعی اکٹر تشریف لاتے تقے اور مخلف عنوا مات مہامت م گفتگوفرماتے مقطی کی دن ارشاد مہوا مسرے مین میں ایک مبلک عظیم منفر سب عطر سنے دالی ہے حس میں روس کمی شریک موگا دراگر چنگی اعتبار سے فتح اس ذران کو موگی حبر کا علیف روس مبوگالیکن اس جنگ کے بعد د نبا کا نظام بانکل بدل جائے گااور کمیونزم کواس درم دروغ مبوگاکه ممکه سکتے میں کوسیاسی اورا قنصادی اعتبارسے دراصلی ب روس کی ہی موگی " میں نے کہاٹمولانا اجرمنی کا کہا ہوگا ؟ بریمی تو دینا کی ایک عظیم انشان طا قت ہیے اور اگر اُلی ا ورجایا ن روس کے طبیعت ہو گئتے نوکیا یہ سب مل الاکرائی مستح ما نسل رکر سکیں گئے ؟ مولانا ہے اپنی عا دت کے مطابق شانِ علالی کے ساتھ <mark>تباتی</mark> ہر زور سے بائن مار کر فرمایا مد مہوں ! جرمنی! اس سے اگر روس کی مخالفت کی تو ماش یاش مِوجانَتْی ا <del>در ش</del>لرا در مسولینی کا نام ونشان تک با تی رز رہےگا " بعر بوچھاگیا گرموان کامریجہ ادر برطانبہ کا انجام کیا موگا ؟ ارشاد موار انتظالوی کے اعتبارسے امریکی برطانیہ اور روس دونوں ایک و وسرے کی صدمیں اوراس بنار پر پیشکل سے ہی با ورکیا جا سکتا ہے کہ یہ ننزں جنگ میں ایک دوسرے کے ملیف ہوں گے سکن جہاں تک سیاسی شاطران**جالباز**و كاتلن بدامريكا وربرطان كوروس برتفوق عاصل سداس ك بعيد منبي به دونول ردس كوابنے سائد ملاليس اوراِ س طرح اس كى مدو سعے جرمنى كا فائد كر ويس سائد ہى فرمايا "ابك اوربات بمبي ذمن مي ركفي جاست اورود م كراني اورجرمني كا نظام فاستسب سبع الريج وربط نيم مي جمبوريت قائم ب - اگره يه جمبوريت سرايد دارانه بي ميكن ببرطال

فائنزم کے مقابریں مہتر ہے روس کا نظام کمونزم ہے جوا تندہ جل کرنا ریخ اور وقت کے طبی تقاصد کے باعث ساری دنیا کا نظام بننے والا ہے اس تر تب کے اعتبار سے ہونا یہ چاہئے کہ بہلے فاشنرم ختم جوجوان تنیوں میں سب سے نیاد و ہرا نظام ہے ۔اس کے معدسہ مایہ وارانہ جمہور میت اور کمونزم میں جنگ موگی اور اس کا منبخہ یہ موگاکسان وونوں میں جنگ موگی اور اس کا منبخہ یہ موگاکسان وونوں میں جوصا کم ترنظام موگا وہ بانی رہ جائے گا اور اس کا حرایث ختم موجائے گا۔

ریگفتگوعصرا ورمغرب کے درمیان شام کی جاء بر بھو رسی متی جو تھے دیرے بعدرفت گزشت ہوگئی ماس کے حیند ماہ بعد ہی جنگ شروع ہوئی مشکر کی نومبس طونا لی برن دباراں کی طرح برھتی جار ہی تقیں مسرتی بورب کے جس ملک کی طرف اس ساخر خ کیا وہ مقابلہ کی تاب ندلاکراس کے قدموں برگر ا جلاگیا۔ جسم ایک ملک کی باری تقی اور شام ووسہے کی ۔ دینیا کے بچہ بچہ کے دل پر شمری عظمت اوراس کی نا قابل شکست طا فث کاسکم بعیما بوا تفاکه ۲۲ رون الم النا کوافرار کے دن جسم کے تین مجکرہ منٹ پر شکر نے خود ابن اورنازی فلیشنرم کی موت کی وستا ویز بروستخط کیے اور سو وسٹ روس کے غلامت اعلان جبک کرکے اس بردھا وابول دیا، دینا کے بڑے بڑے سیاسی مفکرادر نوجی ماہراس د برمنی کی طاقت سے مس درجہ مرعوب سکھے ؟ اس کا اندازہ اس سے مبو سکتا سیے کا اور وہ برال کے منبوز کرانکل ۱۰ خبار سے امریکہ کے مشہور نوحی بابٹر چیز نبایڈنگ البیٹ کا ایک بیان ٹ تنے کیا جس میں ایفوں سے بڑے واثون سے کہا تھاکہ سو دیٹ رونس کی فوع اور نفاقی طا نت جو کھے ہے ہم کومعلوم سے اس کے میٹی نظر ہرگزاس اِت کی توقع نہیں موسکی کرروس کی سرخ نوج جرمنی کے جارہ اند علوں کا مقابلہ کا میانی کے ساتھ کرسکے گی<sup>ہ</sup> بھر اسی اخبار میں اس صفحہ پر جولیٹر نگ آ مرکل نکواس میں ہی ایڈ سٹیر سے نکھا تھا "جرمنی کے تفاہ من روس كى شكست بفنى بى يەخبىك زبارە سے زبارە موسم خزان كك علىگى " فوي الرفا ومعيرين كے علاوہ نود انگليند ميں رائے عامه كياتقي ؟ وُبن اَ مُكنيشر رَى اپني شهور كتاب

ر ہے گہرہ مرا کی ماہ کے ایک کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ انگلینڈ میں ہو شخص گورنمنٹ اور محکمہ فارجہ کے ذمہ دارا نسروں اور جہ کہ داردں سے لے کہ بینچے طبقہ کے مزدور دن تک ہرا خبار نونس ۔ ہر فوجی ماہراس ہات کی فتح کو ان ان کہ سُرخ نوج کو کم مل شکست ہوگی اور سوورٹ پوئین باسکل تباہ وہ بربا و معر جائیگی فردع شروع میں ان لوگوں کا بی خیال جو ایک طوالت جرمنی طافت سے غیر معمولی مروبیت اور دو رسری جائی بردس اور فن لینڈ کی طوالت جنگ کے باعث روس کے علاق مافت کی طرف سے خلاف ہو تا برت کھی ہوا جنا سے جرمنی سے خروس کے علاق کو بابال کرتے ہوتے بڑی شیری برمنی تفاقی ہو جائی ہو ہے کہ دروازہ پروسنگ وی اور ماسکو گور نمنٹ کو وہاں سے منتقل کو جرمنی نوج وں سے ماسکو کے دروازہ پروسنگ وی اور ماسکو گور نمنٹ کو وہاں سے منتقل ہو جائی ایر اسکو گور نمنٹ کو دہاں سے منتقل ہو جائی ایر اسکو کو دہ اس ایک اور میں اسکو کو شرائیا والی ایک کہ دروازہ پروسنگ کو دہاں خوج کو کہ دروازہ پروسنگ کو کو سرا شجام نہیں کو سکا تفا جرمنی کا نوھ مرد دیند دنوں میں اسے ختم کر کے درکھ دیے گا۔

النی دون کا ذکر ہے کہ مولانا سندھی دفتر گر بھان میں تشریف ہے آئے میں سنے وعن کیا حصرت ہا ہے کا یہ خبال تو جیج کھلاکہ امریج اور برطانیہ کی خاطرانہ جال کا میا ہے ہوئ ادرائس سنے روس کو ہمی جرمنی کے مقابہ میں لاکھڑا کیا ۔ لیکن آ ہے جوروس کی طافت کی طرف سے اس درجہ خوش گمان سنے وہ تو واقعات کی روشنی میں خلط نا بت ہور ہا ہے سُرخ فوج برمور جبر بہ رسی اور بہا بور ہی ہیں اور شہلہ کی فوج آئن کے علاقوں کو روندتی ہوگ بھی بھی جاری ہی جاری ہوگ بھی نہوں کا است ہوں ہا ہے سُرخ فوج بی جاری ہوگ بھی ہے جا دول ناکوا بنے دل دوماغ کے مشاہدہ بدالیا جزم دلفتین تقاکہ بہ شنتے ہی جب بھی جاری طرح گرج کر بولے " نم سیخے ہو دیجہ لینا روس کو ہرگز شکست نہیں ہوسکتی فریب شناکہ ہا کہاں کہاں ہے فریب شناکہ ہا کہاں کہاں ہے مرائی ہوری کا خاص طریق جنگ ہیں ان کے میگزین ہی جن کی کسی کو ہوانک بھی نہیں بہنی ہی جب یہ بیسیا کی مائی نہیں بہنی ہے بیسیا کی نہیں ہو جو ایک کا خاص طریق جنگ ہے اور دایک فوجی جال کے مائیت ایسا ہور ہا ہے ، جرمن فوج باروس کا خاص طریق جنگ ہے اور دایک فوجی جال کے مائیت ایسا ہور ہا ہے ، جرمن فوج باروس کا خاص طریق جنگ ہے اور دایک فوجی جال کے مائیت ایسا ہور ہا ہے ، جرمن فوج باروس کا خاص طریق جنگ ہے اور دایک فوجی جال کے مائیت ایسا ہور ہا ہے ، جرمن فوج باروس کا خاص طریق جنگ ہے ہو درکھ کے مائیت ایسا ہور ہا ہے ، جرمن فوج باروس کا خاص طریق جنگ ہے ہو درکھ کی کسی کو موانک ہی نہیں بہنی ہے میں دوروس کا خاص طریق جنگ ہے ہو درکھ کی کسی کو موانک ہی نہیں بہنی ہیں ہو کہ جو ان کے تابیا ہور ہا ہے ، جرمن فوج باروس کی خاص کے دوروس کا خاص طریق جنگ ہے ہو درکھ کے دوروس کی خاص کے دوروس کی خاص کے دوروس کی کو دوروس کا خاص کے دوروس کی دوروس کی کسی کی میں دوروس کی کی کسی کی دوروس ک

ا شالن گراڈ نک اسی طرح بڑھنی جا ویں گی سکین بھر وہاں سے سبا بوئی شروع ہول گا سیدھی برلس بیں ہی جاکر رکبی گی اور وہاں ہشل اوراس کی حکومت کی موت کی آخری رم ا اوا بوجائے گی مسمولانا سے بہ الفاظ اس زورا ورج ش وخروش سے ارشا و فرمائے کہ مرم مش کر حبب ہو گئے سکین ول کہ رہا تقا کہ مولانا کو واقعات و حقابت کے خلاف خواہ مخاہ ا بڑا براعرار ہے۔ اور ابنی دائے کے سامنے کسی کی کچھ شینے ہی نہیں ہیں :

بات آئی گئی موگئی سکن معلوم سے کہ مولاناکا پارشا وجوکسی وحی یا الہام بہمنی ہیں کا حس کی مبنیا دان کی عمیق قویت مشاہدہ اور گہری تصبیرت برقائم تھی کس طرح حرف بجرف ہ نا بہت ہوا اگر مولانا انگلینڈ یا امر سکے میں موتے اور اُن کا یہ بیان وہاں کے اخبارات میں شاہ مونا توکوئی شبہ نہمیں کہ ایک سیاسی مفکر کی حبیبت سے ان کام تبدلاً مدّجارج اور بہون ہ اون خات کے کردیا جاتا۔

ېونکاگرانگزيره بيت هې گئے نب هې اقتصاوی ا در نوجې اعتبار سے ا درا ننرنش بش معا لاپت دہ سے دہ اس در جر کمزور مو مائیں گے کہ سندوستان برا بنی ملوکیت قائم مذر کھ سکیں گئے رانفس محبور موکرسس خود نتاری دازادی دبنی موگی بس اگریدهنبی سیستوسس امی سنشیل ج اور قوی سول ا دُمنسترنشن کا انتظام کرنا اوران کے لئے نوجوالوں کو تربیت وہا ہے ی رُنینک کی صورت اس سے بڑھ کرا در کیا ہوسکتی ہے کہ سم اس موقع سے فائد اُٹھا راده سوزیاده این نوج سی عرنی کرائی فرص کرد اگراس طرح سم سنے ایک الکونووان ج میں بھیجے ا دران میں سے بیاس ہزارِ مرکعب بھی گئے تو با فی جرسیاس ہزار بھیں گئے ، ذا ًا د مهند کی نومی فوج کے سپاہی ہوں گئے جن کے بل بوٹے پر سم خکومت میاسکیں گئے س کے برخلات اگر سم سے حبک میں عدم تعاون کی منفی بالسی برغول کیا تواس کا منجر اس کے سواكبا موكاكركل حبب مم كوآزادى مع كان و حكومت كى مندن جلا نے كے مقصر مانفى نگ اده کل پرندوں سنے کام کینا موگاجن سے آج انگریزی اقتدار کی شین علی رہی سے اور س كاجو كجيرا نجام موكا وه يمي موكاكه عنوان بدل ها متيكا مكرمعنون وه مى ربيعي كايت السبختلف مرگا گرا د منسطر شین کی روح وہ ہی رہے گی اس بنا ہر صرورت ہے کہ جند ککوں کی خاطر فوج مِن المِ تَى مِوسے وا ملے سِندوستانی بنیں بلکہ ملک کے سیجے سمدر دا در محب وطن ا ورمیح الی مندؤسلمان نوجوان فوج مي كفرتي مول ادراس سبت اورجدبس المرى تعليم مامس كري ار الفیں عبد ہی فوج کی صنیت سے اپنے ملک کی فدمت کرتی ہوگی ۔ اس خال اور رائے کے اظہار ہے ارسے مجابدین ازادی سے مولاناکو کیا تھے نہیں کہا۔ ن كوتودى كها رحبت ىسىرىتايا حكومت كالتيمو كها بهان نك كدانفيس دنون مين مجية علماً مهند العِلاس لا مورمي موا اورمولاما ومي شيرانواله مين فيام بذرب عقع توان لوكون سن مولامًا سع ات كرنى كك كوارانس كى يعكن ذرا سوحية كه اگر كانگرس كے رز دلبوش و معيت كے نولے۔ اورسلم لیگ کے اعلان کے مطابق کب سندوایک مسلمان اورامک سکونووا

ہی فوج میں شرکی موکر ملٹری ٹرینیگ زلیتا توآج ہماری جمہوری مکومت کیا کاٹ کی بنا سے کچھ سوا ہوتی ۔

قریسین اسٹیش امولان شروع میں بند دستان کی کمل آذادی کے سب سے بڑے علم وار سے اور اس و قت سے جبکہ کا بگر س کے شور آزادی کے ناخن میں زندگی کے خون کی عبلک میں بیدا نہیں ہوتی ہی دہ اسی مشن برکابل گئے اور دنیا جہان کی فاک جھا نتے ہوئے دئیاں روس، ٹرکی آور دو مسر سے ٹرتی یا فتہ آزاد ملکوں کو دیکھنے کے بعدا ہموں نے بہند وستان کے متعلق ابنی دائے بدل لی اور بجائے مکمل آزادی کے ابتداؤ آزادی تربیساتی برطانین کے متعلق ابنی دو تربیساتی برطانین کا بج بج مکمل آزادی کے جذبہ سے سرشار ہور با تا اور کا بیک س کا ہر کھدر ہوش در جبتہ وسلم لیگ کا ہر کا دکن سیا سب دانی میں ا بنے آپ کو جرح آب و جبیر بربن سے کم نہیں جانت تھا اس بنا برظا ہر سے مولانا کی اس دائے کو کیا در نورائل می جبا جانا تھا اس بنا برظا ہر سے مولانا کی اس دائے کو کیا در نورائل سمجا جاسکتا تھا۔

گرمولانا کا نقط کظر نظرے تھا کہ انگرنے دنیا کی اعلیٰ نرتی یا فتہ اور تبدیب یا فتہ توم ہے اور
اس کے مفا بریس مبند وستانی انتہائی نسبت ما مدہ ہمی ان میں مذفعہم ہے ، نہ سیاسی شؤ
ادراس کی المبیت ہے اور زعوام میں شہری زندگی کے فرائقن وواجبات کا احساس ہے
طلاوہ بریں مبند ذسلم تعصبات وا ختلافات اور دوسرے اسباب کی بنا برہارے تو می کیُرُم
میں چند ورجیندائسی خوابیاں اور نقائقی ہمی جن برایک اجبنی حکومت کے تیام کی وجب
بروہ بُرا ہوا ہے ان حالات میں اگر سم نے کمل آزادی ما صل کی تو یک ببک ہمارے کا ندھول
برایک البیا بھاری ہوجھ انجر بگا جس کو ہمارے کا ندھے اُنھا نہ سکیں گے اور اس سے ملک
برایک البیا بعاری ہوجھ انجر بگا جس کو ہمارے کا ندھے اُنھا نہ سکیں گے اور اس سے ملک
برایک البیا بعاری ہوجھ انجر بگا جس کو ہمارے کا ندھے اُنھا نہ سکیں بڑی فیکا بت بھی کہ اُس نے
کی سماجی حالت اسبع جو جا ہے گئی مولانا کو کا بحر ہم کو ذر کھا ہے اور اس کے مطال
کی سماجی حالت اسبع جو جا سے گئی مولانا کو کا بحر ہم کو ذر کھا ہے اور اس کے مطال
کی سماجی حالت اسبع جو جا سے گئی مولانا کو کا بحر ہم کو ذر کھا ہے اور اس کے مطال
کی تعمیر کے اسم کا م اس سے بیاں سے نکال دینے برم کو ذر کھا ہے اور اس کے مطال
ملک کی تعمیر کے اسم کا م اس سے بہاں بنٹ دہ لل رکھے ہیں مولانا فریا نے سے کھے کہ از ادی کے بھ

بہاں جمہوریت باعوامی مکومت قامیم مہوگی سکن حیں ملک کے عوام شہری زندگی کی وظاری کا حساس مذر کھتے ہوں وہاں جمہوریت سے بجائے فائدہ کے نفصان ہونا ہے اوراس کی جی سے ملک میں بسیاا وقات اخلال وفلفشار بیدا ہو سکتا سے اس بنار برمولاما کی رائے تھی کہم کو شروع میں آزاد می زیر سائے برطان لیمنی جا ہتے تاکداس مدت میں برا بینے عوام کوتعلیم بافتہ کرویں ملک کوشندی و ترفتی اعتبار سے ایک ترقی یا نشہ ملک بنا دیں بہاں کی اقتصادی حالت قابل اطمعنیان ہوجائے و دملک کے ذیا تے بباوار کا صحیح استعمال کرنا ہم سیکھ جائیں اور کا کے اور ایم جبرا کیک دوسرے کا کلاکا ثنا ہول جائیں تو بھراس وقت مشیک ہم کو کمل آزادی کے بہر وجوہ خافظ اور گراں ہوسکیں گے مولاما کا بینیال صحیح نفا یا علی جا ہتے اور اگر میں جو وسوجے اور مقابل کا بینیال میں خود سوجے اور کھی جا در اگر میں جو حسوجے اور کھی اور اگر میں جو دسوجے اور کھی ہور کئے ۔

ا دراس سے جو غطیم بر مادی ایک ایک مدت دراز یک اس کی ثلافی مذہد سکے گئی . معاشرہ دریم برسم مو جائے گا اس ملک کی ایک ہزار سال کی تاریخے ہے اپنی بھر جائے گا بکہ مولانا کی رائے تھی . كنفسيم علاقاتي لليركى بنيا دېرىمونى جا بتيے جى مندواد يسلمانون ددون مين منترك بيداس سلسلم میں آپ کا خیال تفاا در چیم تفاکه شمالی سندوستان کا کلچر سندوسلمانوں و دنوں کا ایک سے بغى ايك بى مباس ايك سى زبان ايك سى نازمِعا شرت يسكن أس ميس مسلمانو س كاللحيفاب ہے۔ اسی طرح حنوبی اورمشرتی مہند د شان کا کلجرہے جواگرہے دونوں فرق کا مشترک کلجرمے مكن مندد تهذيب كے عناعراس ميں غالب مبي مولانا كا خيال يہ تفاكر اگراس طرح تفسيم مولی توسلمانون كامطالبه بإكستان بورا موجانا ساء ورايرانس من فرقه وارا نكشيدگى مى نبس ميداموتى، ، بنے اس مخصوص نظریہ کے اسخت حصرت مرحوم کا نگرس کے بھی مداح تھے اور الگیک کے می اورسائدہی دونوں کے خالف می کانگرس کے اس لئے کہ درتقشیم منظور سنس کرتی، اورلیگ کے اس سیے کدوہ تعلیم بر بناو مذہب کا مطالب کرنی سے اِس بنا و بر کلجرل اشتراک وبانسكي بيادة وركيراب ساك غيرزة وارانه يارتي "سنده ساكر نربل ....." كے نام سے بناتى تقى اوراكب جا سنے تھے كراس إرتى كے ذرىيكا نگرس اورلىگ دونوں سے الري المانسوس إكراممي اس مك كية سمان ير زادى كاسورة طلوع لعى نبس مواتها كروانا ا نے مولاکو سارے ہو گئے در نہ ج دہ زندہ ہونے تو کا بھس لیگ اور مبعیت تمینوں کو نیاب كرك ذرات كريك فرات كاليوم حسيباً "اورسم كوهين سي كركس ك إس ان كى

مزى بنندم اسسلسلى مى ايك اوربات جومولا افرمايا كرت كق اور حس كواكنول ك كالمحالي بعد اور حس كواكنول ك كالمحالي بعد اور حس كوش كرماك كوموا موزا عن ان كو بالمحل كم بعد مع مندوري تقاكروه ثركى كى طرح ابنى معاشرت كم برائد جوك و اناركور كالمحد اور من في كلج حس سع د بال كى قومبت كاخمير تيار مواسي سع د بال كى قومبت كاخمير تيار مواسي سعد

ا فنیارکرے اس بارہ میں اُپ کا خیال پر تقاکہ کمچر نواہ کہیں کا اور کسی ملک کا ہو دہ بہر حالی کی ممراف اور میں بارہ میں اُپ کا خیال پر تقاکہ کمچر نواہ کی مراف اور ما بداو تنہیں ہوتا۔ اس کی ا بجاد کسی سے کی ہوئیکن اگر اس میں کچر نوبیاں ہیں اور دہ اُدر دہ اُدر دہ اُدر دہ اُسے اُتھیا رہے کہ دہ اسے اُتھیا رہے کہ دہ اور الیسا کر سے سے کسی قوم کی قومیت فنا نہیں ہوتی بلکہ دہ دہ دوسری ترقی کر سے اور ایسا کر سے سے کسی قوم کی قومیت فنا نہیں ہوتی بلکہ دہ دو دوسری ترقی بافتہ قوموں کی صعت میں کھٹری ہوکرا صبنی اور ہے میں نظر نہیں اُلی ۔ جانے آج ایرانی اور معری شامی ۔ عراقی جینی اور سری ہر مگر کے لوگ کوٹ تبلون بہنتے ہی لیکن میر کھی ایرانی اور معری دغیرہ ہی رہینے میں کھی اور نہیں ہوجائے۔

علادہ بریں آپ فرما نے سے کو اٹھا رہویں صدی سے قبل بورب میں ہندوسان کی طرح و هیلے و مسامے نباس پہنے جاتے سے سکے سکین جب دیاں صنعت وحرون کی ترتی کا دور سروع بوا تواس کی مناسبت سے زیادہ حست ادرستعد البس بہا ما سے لگا جواج سرحگدرا بج سیدس اگر سندوستان کومی صننی مک نبنا سیدا در لازمی طور بینبا سید تومزوری سے که وہ اپنے برانی و صنع کے د عبلے دسا سے باس کو ضرب با دیکے اور اورب کالباس بہنے حصرت مرحوم اور تھی بدہت کھی فرمانے سکتے اور اس ذیل میں کواڑھی اور میروہ دخیرہ کے متعلق بھی اسنے خبالات فا سرکرتے تقے جوسو جنے واسے د ماغ کے لئے کچیکم انہیں یم سیکن اس مخصر مقاله میں مذان کے بیان کرنے کی گفانش سیے اور مذمنا سب سیے البیتایی كتاب مين ان سرب جيزون برنهايت مفصل گفتگوكرون كا البية مو قع كى مناسبت سے اس سلسلہ میں مولانا جوامک اسم نکمہ بیان کرتے تھے اس کا ذکر صروری ہے زمانے کھنے کے '' مخرنی منشنل ازم کا منتیار کرنا خاص مسلمانوں کے نقطہ نظرسے اور بھی صروری ہے کنیک اس کے بعد مہند دسلمانوں کے تہذی تعصبات مت جائیں گے اور دونوں ا کمیصیرے سے دست دگر بیاں نہیں ہوں گے۔ در ناگراسیا نہیں ہوا نوازا دی کے بعد دونوں زوں مِي البّذي حِنْك شروع بهوجائيكي اورج نكم مسلمان اقليت مين مبن اس سنة ان كوشكست

ماننی در ہے گئی مند دکھیں کے کہ سلمان کو مبندہ نہذیب ا در کلچ اختیار کرنا چاہتے ۔ اسی وتت دو چسخ منى ميں سندوسنانى مو سكتے ميں مسلمان كھاس كى مالانت كرينگے كيكن آخرافيں فتكسست ببوكى اور كيروه بهندو كيرا در نهذب كر ونياركر كحاحساس كمترى ميس متبلا موها مينكم حب سے ن کی خودی فنا مو جائے گی ۔ اس لئے دہونی ادریا جامہ جبل اور جیتہ کریتا او شیرانی کے نزاع کوس کرنے کی بہتر صورت برہی ہے کدود نوں کو ہی خبرا باوکہ دیا جائے اورٹر کی گی طرح ابنا قرى بوس مى مزىي بوس بناليا جائے اس كانتج بر موكاك بهندوا درسلمان معاشرت اور لباس کے اعتبارے ایک بدول کے اور مندہ توسست کی وج سے انفس ایک مونائمی جائے اوراس کے باوجود ان کو برخیال نہیں سنائیگا کہ مندووں سے نبذیبی اعتبار سے سلمال کو نتج كربيا ادراس براينے كليول اقتلار كى گردنت كوسخت كرديا جيمولانا كاخيال تقاكر مسلمان اسلامي آوار معاشرت كايورا لحاظ ركفت موست مولى تجركوية سانى كسى قدر تراش خراش كيسا تدافتيار كرسكتي ردمن كدك ان كايسى خبال زبان كرسم الخط كي نسبت ها فربلت عفي كم مندومسلمان کا مجگرا برلی بر سرگز نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی زبان بوسلنے میں لیکن اصل نزاع رسم الخط كالبيع مسلمان بهندستانى كوفارسى دسم الخط مي مكهنا جاليتي بهي اوربهندو ديوناگرى ميں اس ستے اس کا بہترین علی یہ سے کہ ازادی سینے سے قبل ہی رومن رسم لحظ کورواج وہاجاتے ورنہ الد موسے کے بعد اکثریت کی طاقت کے تھمندس بمندورومن کیرکٹرکوسی قبول ہیں كريں كے اور نتجہ يہ ہوگا كه نه ار دورسيے كى اور نه اس كارسم الخط -

اب آب مولانا کے ان ارشا دات برغور کیجے اور عرکی مور ہاسے اُس کی روشنی میں سوچنے کہ آج یہ بانیں کس طرح حرف بحرف البامی با تیں معلوم موئی ہیں اس کے باوج و مولانا کے ساتھ بنوں اور برایوں سے جوما ملہ کیا ہیں اس بر فراحیرت نہیں ہوئی جا بھے بھو حس ملک میں سیاسی لیڈر شب کے لئے سب سے بڑی سندجیں جانا ہوا ورجہاں بلیٹ فارم ہم کھوے موکر گلا بھا مراح حرب کو نئی وقد بریاسی کا سب سے بڑا نبوت ہو وہاں مولانا اسب حقایق آگاہ وحق شناس منگر کے سنے اور توقع ہی کس برتا وکی ہوسکنی ہیں ا

## اردوہی ہندوستان کی زبان ہو<sup>ک</sup>تی ہے اس

(جناب نعتر به حميد سلطان صاحب)

" بہن جمیدہ سلطان سے اردوادب کا کون طالب علم وا قف نہیں ہے گھر کے سکتے ہم کھر اور کے راحین نیم جان کی سیوا کے لئے اپنے آباء واجداد کی را جدعاتی وہلی جین بڑی ہوں اور اس کے لئے دہ سب کچھ کررہی ہیں جو ہوجودہ حالات میں شا بدمرد تھی نہیں کرسکتے ابھی حال میں اکفوں نے اُردو تحلیق دلی ہیں اور سکتے ابھی حال میں اکفوں نے اُردو تحلیق دلی ہیں اور سکر بڑی خود میں خوشی کی بات ہے کہ آخین کو باا نر اور ممتاز مردو و و میں خوشی کی بات ہے کہ آخین کو باا نر اور ممتاز مردو و و میں میں جو کو بی بادر ممتاز مردو و و میں میں جو کھین کو باا نر اور ممتاز مردو و و میں میں جو کھین کو باا نر اور ممتاز مردو و و میں میں ہوتے ہیں اور ممتاز مردو ہیں میں میں جو کھی ہوتے ہیں محتر مرد ہی میت میں میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا ہے وہ اپنی میشا تع میں میں جو کھی کہا گیا ہو وہ اپنی میشا تھی دو اپنی میں ہو گھی کہا گیا ہے وہ اپنی میشا تھیں ہے وہ اپنی میں میں جو کھی کہا گیا ہے دور ایک حقیقت کو جب بھی کہا جائے وہ بہر حال حقیقت ہی رستی ہے وہ تت کو جب بھی کہا جائے وہ بہر حال حقیقت ہی رستی ہے وہ تت کی بہد سے بدل نہیں جائی یا داؤ میٹری

حب زمانے میں ہم سالنس لے رہیے ہیں اسی میں ایک نہذیب ٹوٹ دہی ہیں اور ایک نئی دنیا جنم لے دہی ہیں ۔ بی

سکن بکس فدرنعجب بھیز بات سے کہ جوگذر رہا سے اورجوا رہا ہے اسے بجاطور رسم بانس عار ہا ہم کھیدنہ سمجتے ہوئے س نفید کے جلے جانے مبئ ما منی کو میور کرسی سنقبل کا نبصلہ کرنا ہے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بہت کم آتی ہے ۔

يبل كما مفااس كاخيال معور كرا منده كميا بوناجا سبت يسوحيا بمارا فرص سي كسي مرتفن ذمینیت کے انسان برغفیہ کرنا یا س کے جرح ٹیسے بن برناک بموں جرحانا اسی طر بجااور غلط مع جيسيكسي حبماني مرعن ميس متبلااتسان برغفته كرنا يامس سيع نفرت كرنافرا بماری سے بینے کی کوسٹسٹ کر ناالگ جنر ہے جس طرح انسان بدا موستے تندرسنی کا سکھا ا بهار پرسف اور مرجانے بی اسی طرح قومس تھی شدرسنی کا سکھ اُٹھاتی بیار ٹرتی اور مرنی ا جومالت حبمانی بیارلوں کی سے دہی اخلاتی بیار بوں کی بھی سے ہمارا ملک اس وقت تعلم کے حظ ناک مرعن میں گھر گیا ہے ا دریہ د ماراس بُری طرح جاروں طرف میں ہوئی ہے !' دل سے صاف دل الشان اس اخلاتی مرص سے خود کومحفوظر نہ رکھ سکا تعقیب کے تا ے ہر حیوٹے بڑے امبر وغرب پر منبقد حالیا سکھ کسی کو بھی نہیں سرایک و کھاورلفرت آگ میں جل رہا ہے اورا سنی براتی کا بوجعہ دوسرے کے سر بر تقویب رہا ہے برصورت ا ت**ر تی کی بنیں کہی حاسکتی ہمار ہے اعلاقی سر یا نے کا شیرازہ سجر کے ریسوائی کی حدّ کک ب**ہنے ک<sup>کا</sup> دومرسة زادمالك بهارى اس تباه عالى متعصب فرسينيت اور تنگ نظرى كود ميكازا کھی میں اور مثا سف بھی نسکین ہم خو د کوا دروں کی نظروں میں گرا ہوامحسوس نہیں کہ رسیعے -ایک زبان کے مستنے کوسی لیجے کھیں دن ہو تے اس پراسمبلی میں گر اگرم مباسطة اور نوب ایک نے دوسرے کی نیچری اچھانی منجہ وسی مواجومیونا جا سینے تھا بین کٹریٹ کی ا در اقلیت کی بارسکین ریمیت اکٹریٹ کی نہیں اسی تعصیب کی ہے جو ہما ہے ملک کی طرا میں لگا ہوا دیک کے مانندان کو کھو کھلاکر رہا ہے " بس کے ان تھیوٹے حیوٹے حقوار را بجانفاق سنے ملک کونفسیم کرا دیا مگر تعربھی مہیں عبررت نہ ہونی اور سم تعرار سنے تھیکڑ ہے ۔ ان جمگرون کا بہتے اس وقت ٹراحب کہ تھیلی سندی کا آخرا ور موجودہ سدی کو شاہر تھاسب سے زیادہ خونناک عمورت اس رجان نے اس وقت ا فیتیار کی جب کہ کھیا دل مگرنا عا قبیت امالیش محیان وطن سنے مبندی کے نام سے ایک اسپی زبان نبا سے گ

بشن کی جوامی کب مندوستان کے کسی سلع یا عصری عام بول جال کی زبان نہیں ہے وراس تفریق سے عوام کے دلوں میں نفرت کی آگ مھڑ کا دی جس وقت سے ان لوگوں سے ن کے باتھ میں ملک و توم کی باگ و در سے اپنار جان اس طرف ظاہر کیا ہے اس وقت سے توصورت حالات بربت ازک مبرکئی سے اس زبان کے تفقے سے حالات کے بگاڑ سے در ملک کے تفسیم کرا نے میں سب سے زیادہ حصد لیا سبے اور اگر آج یہ کہا جا تا ہے " کم ساحب لیجے و کھنے معلا ایسے ملک میں معبو لنے معلنے کے کیا فدا تع میں جہاں زبان می د نوزوں کی علیجہ و کر دی گئی توہا رسے باس اس کا کوئی جواب نہیں ہندی ارد و کو **الگ** رے کو ما د د قوموں کا دجر د الگ تسلیم کرلیا گیا جر کا نگر سس کی بالسی کے بامکل خلاف ہے۔ ارد وجوعرب یا ایران دکابل سے ٹو برلد کرنہیں آئی بلکہ ہندومسلمانوں کے با نہی یل جول را بطرد مجست کی سرب سے بڑی یا ذکار سے میں کی ایک ماس سنسکرت می سے س کواس کے ملک سے کان بچر کرنکا لا جارہا سیے عرف اس ملتے کہ یہماری مفترکہ سماجی یندگی کے مشتر کہ کلچرکا سب سے بڑاستون سے اس ملک کے رہنے واسے مذہبی اختلاف کے علادہ اپنے اور تمام معاملات میں اک عام مشترکہ سماجی زندگی رکھتے ستھے ہی مشترکہ زبان إدارون مين معلون مين كفيلون كيرون من تعليمين ، فتنعت وحرفت مين علم وفن مين ، ماس میں، کو سے پینے میں، رہنے سینے میں اک قوم کے نظریتے کو واضح کرتی تی اب ل جیز سے جو منس شنرک رکھ سکتی سے ہمادے مذسب الگ، ہما را کلچ حدام ماری زبان لگ بر مک جواک زبان موسے کے باعث مهد خلیہ سے سے کراس وقت مک اسفے نداك شان اورخولفبورتى كوسائة اك مشتركسماجى زندگى ركهتا تقاوه وراندازون سف بان کی تقسیم کے بعد ختم کردئ میں یہ تونہیں کہنی کہ زیدگی اور اوب کا مجھے ایسا فاص سخریم ہے جس کی بنا ایر کونی حکم لگا سکوں ملک میں ہرت سے بزرگ ایسے میں جوزمان کے سندر مجع سے بہتر طریقہ ہر روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن کھ سخر برگر د دمینی کے حالات اور

ٹھا عنوں کا مجھے منزور ہے میں سے مهندی کے ادمیوں اور شاعروں میں سے حیند کو قریب سے دیکھا ہے ہندی نادلوں اورا نیا ہوں کے ترجے ٹرسے میں ہندی کی کوتا تھی سنی ہی ہی مہیں مکبہ مجھے مندی ادب سے عبت سے ہندی کے گنیوں کا لوج اور سنائی محبت م ت سے معربور تریم مجھ برت سیند ہے سندی کے مدھرا در بلکے بولوں کوس اکٹر ا ہنی کہا بنوں میں کا بھرد نتی موں مکین میں یہ نہیں جا ہنی کداک شاندار قوم معن زبان مے مستلے پر لیجکه ره جائے اس طرح مها را مستقبل مبی سد عربه سکے گا میں میندوستان کے نمام زوا ر کو ایک توم کی حباتیت میں د سجمنا جا سہی موں در بیحب موسکتا ہے که زبان کی تفریق خم كردى جات جولوگ أرود كے خلاف ميں وہ بمارى قومى وحد انيت برائسى كارى ضرب لگا ع سف من بس سے بور مبی نمنامت کل موگا به مراکها تعلی نهیں حقیقت سید کرجن لوگوں۔ اردوکے بجائے مبندی کرنے میں آج کل زمین وا سمان ایک کردیتے میں وہ حالات کے رخ کونہ پہنچا نیتے اپنی ان اٹی سیدھی لن ترانپوں سے انفوں سے ملک کوسخت نقعہ بہن نے برکم باندیدی سے ارد دھیسی قریت فدد مہندی میں کیسے اور کہاں سے آجائے گ اورکس جادد کی تعبری سے بندی کے دامن کو تھی ان خزانوں سے تعرویا جا تیگاجن سے أردوكا وامن بالامال بع-

کسی کا دل و کھا نامقصو و نہیں گریہ کیے بغیر نہیں ریا جا اگر اردوکی ہوا ہری ہندی الا کہ کہی جا ہے کہ ارد و شعرا درکے تام بالیزہ خیالوں کوا ورملبز تفعود کو ہندی کا جائے مناب کے سامال نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار کرناہے اقبالا کو ہندی کا جو شندی کا جو شن کو چھوٹر کھا ردوز بان کے نئے دور سنے جوشاع میدا کیے جن کی اسلموں سے اللہ جو نان کا مقابلہ تھی ہندی شاعری ایمی نہیں کرسکتی ۔
حوفان کا شعد با سے ان کا مقابلہ تھی ہندی شاعری ایمی نہیں کرسکتی ۔

بیس بانتی ہوں کہ موجودہ دور کی مہندی شاعری میں نوانس ، تغربہ، تصادم، بغاد بندش ، مصیبت وہ تمام جذبات پائے ہاتے ہی جوآج کل ملک کے سرائشان کے دلا بی گرده طافت اور جف اس میں نہیں جاتے کل کی اُردو شاعری کی ایک خصوصیت ہے۔
ہم عہد کا شاعروا دیب اپنے ماحول کی بیلاوار مہوتا ہے اس دور کے اُردو کے شاعوں
اورا دیوں نے اپنی نظم و نفرسے مہندوستا نی قوم کوموٹ سے دست وگر بیاں ہونے کی
تعلیم دے کران کی مزاش اور نڈ سال زندگی کو جوطافت نے نئی وہ سیاست وانوں کے بس کی بات
ہ تھی ۔

ہنددسانی ذہنیت کے تبدیل کرتے میں ارود کے منہ ورشرائے جو فدمات انجام دی
ہیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ان شواء نے آزادی کی راہ میں اس طرح قدم بڑھا یا جس
طرح ہمارے قرمی رہنا و آنے چند شوا کے استعاربینی کرتی ہوں - اقبال نے نزہ کی یا ۔
اٹھومری دنیا کے غربیوں کو حجا دو
سلطانی حمہور کا آتا ہے زسانہ جونا نے سرخوشتہ گذم کو طلادو
حسلطانی حمہور کا آتا ہے زسانہ جونا نے سرخوشتہ گذم کو طلادہ بھی دیمان کو مسید نہودزی آس کھی بت کے سرخوشتہ گذم کو طلادہ بھی دیمان کو مسید نہودزی آس کھی بہت کے سرخوشتہ گذم کو طلادہ بھی دیمان کو مسید نہودزی آس کھی بات کے سرخوشتہ گذم کو طلادہ بھی دیمان کو مسید نہودزی سرخوشتہ گذم کو طلادہ بھی دیمان کو مسید نہود کی دیمان کو مسید نہودئی کے در دیمان کو مسید نہودئی کا دیمان کو مسید نہودئی کے در دیمان کو مسید نہودئی کے در دیمان کو مسید نہودئی کے در دیمان کو مسید کے در دیمان کے در دیمان کو مسید کے در دیمان کو مسید کی کردیے کے در دو دیمان کو مسید کے در داخل کے در دیمان کی کردیے کی کہ کو مسید کی کردیا کے در دیمان کو مسید کی کردیا ہوں کردیے کی کردیا ہوں کو مسید کے در دیمان کو کردیا ہوں کے در دیمان کی کردیا ہوں ک

ىنازمانە ئىباردزگارىپىداكر

ذاق نے پنجام دبا ہے اللہ پڑے ہو نو ا بلِ سہند کرسنے ہی عبو جسے د شام کرستے ہی رہنا کام ہے نام نبام کا نہ لو کھوٹی نہ بو رہ حیات نم نہو مسازر دوام

کلاو خوا مگی کا سنا ت کج کر کے

ئم سے ہی بیام ہے دراص آرد و زبان سے ابنی اجراکو تبول کیا جواس کی زمذگی کے لئے صف قرری سقے جولوگ سنسکرٹی عناصر کی زبان میں تھربار جا ہتے مہن اس سے کوئی زندہ زبان نہیں بیلا ہوسکتی ۔ مرا بنیا دی اعترا من یہ سے کہ حس زبان کورا سے کیا جارہ ہے اس میں سرگز دہ دست نہیں بیدائی جاسکتی جواک زندہ اور کارآ مدزبان کے لئے بے عد صروری ہے مہندی کے لئے سند کرت کو سرخیمہ بنا نے کو کوشنش کی جارہی ہے نو دسنسکرت ہزار ہا سال سے مرد دربان جی آرہی ہے اس دور میں انسانی سماج نے وکھ برتی کی ہے اور زبانوں میں جن فرخ کو امنا فہ ہوا ہے ان سے سنسکرت بیکر محروم ہے یہ جمہ میں نہیں آگا کہ السی زبان کو سرخیم بناکر حرب کی نا داری کسی دمیل کی عزاج نہیں سید کیونکر کوئی جھی قابل قبول زبان بنائی جاسکی میا سنگی اس کے بعد مجاہدی اس کی نغریر سنسکرت کے سنونوں برقائم کی جاسکتی ہے۔

اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ انقلابی تصورات کو کتنے ہندی شوانے اپنے کام میں گردی اور کن ہندی شواکا کلام عکومت برطانیہ سنے ڈ نفین آ من انڈیا ایکٹ کے ماسخت فنبط کیا یہ فنح بھی ارد وا دبا و شعرا کو عاصل ہے اک جانب انفوں سنے عوام کو آزادی کاراستہ دکھایا دوسری جانب خود تبدو نتدا مذکے معما سب بھگنے۔

به شراردوک ایک شاع بی نے کہا تھا۔

و کیھے دیہانی زبان میں نیکھٹ کی سنداری کی تصویہ شاعرے اپنی نظم میں کتنی اجھی

باند سے سیلی سیاری مالی ہاتھ میں نیجو موتجھ کی ابیہ بادل میں ہوں جندا چکھے مونٹوں یہ ناگریان سی لالی بجوري ثبلي بالى ابلا کمر ٹلک ناگنی لہراتی جادیے

به کلسه کلسے یہ گاگر گھونگٹ میں مکھرا بوں دمکے مرگ سی نینوں میں ڈوری کالی ناگورى ناكالى ايلا بنلی کسمہ لیکانی حاوے کہیں کہیں ٹھوکر تھی کھائی ۔ لیک تھیک نیکھٹ پر آئی

اس بولی بی کو حنبتا کی بولی کہا جا سکتا ہے سکن یہ شہروں کی زبان نہیں کی مثمدن شاعری اور ملى مخريدوں كى زبان بنس بنسكى سخت فارسى آميزيا سنسكرت لى موئى بولى أكرو ساتوں میں بولی جائے تو دہاں کے رہنے وا سے دو نؤ کے سمجھنے سے محروم رمیں گے لیکن ارووکی مقبولیت اسی سے ظاہر سے کر واغ کی غزلیں کھی کھی جو مالوں میں آئی گائی جاتی میں گاؤں کی ہو بیٹیاں شادی بیاہ برسات میں ہرخوشی کے موقعہ براُرودکے گیت گاتی ہیں ہڑا سکے وا مے سرواہ علنے اور کے کی زبان براگرد و شعرا کا کلام ہو یا سے میری سمجم میں یہ نہیں آ تا کہ بات کا تُبنگر بناکریه ار د و مبندی کا نقه بنی بور کفراکرد با گیا د وسکی ماجاتی بهنوں میں لوگوں سے جزر تورُّرُكًا كر زمين وآسسمان كافرق كرديا تقورًا ساجواهي اختلاب تقااس كوتوآنس کے میں جول سے دور کیا جاسکتا تھاار دو کے وجو دمیں آنے کے متعلق کیفی صاحب نے این مشهور کناب کیفید میں مخرمر فرمایا ہے -

" ممودغرنوی ادراس کے پہلے ا درعین بہدکے استی سوائے سے تطع نظر دوسلمان فانح الوالة مي اوراس كے بعد آئے وہ سندوستان میں فبیلے اور حسب ونسب كے اعتبار میا بنیا دی اعتراص یہ ہے کہ حس زبان کورا سے کیا جارہ ہے اس میں سرگز وہ وسعت نہیں بیدائی جاسکتی جواک زندہ اور کارآ مدزبان کے لئے بے عد صروری ہے مہندی کے لئے سندکرت ہزار ہا سال سے مردد مندکرت کو سرحتیمہ بنا نے کو کوشنس کی جارہی ہے نو وسنسکرت ہزار ہا سال سے مردد زبان جلی آرہی ہیے اس دور میں انسانی سماج نے جو کچھ ترقی کی ہے اور زبا بوں میں بن فی خوا کا اعنا فہ ہوا ہے ان سے سنسکرت بیکر محروم ہے یہ جمہ میں نہیں آگا کہ انسی زبان کو سرحتیم بناکر حب کی نا داری کسی دلیل کی مقابق نہوا سے ایک مقابق ہوا سے کی مقابق ہواس کے بعد محرابی اسکی اسکی اسکی معابت ہواس کے بعد محرابی اسکی نعمیر سنسکرت کے ستونوں پرفائی کی جاسکتی ہیں۔

اس کی نعمیر سنسکرت کے ستونوں پرفائیم کی جاسکتی ہیں۔

اس کے جواب میں کیا کہا جائٹ ایسے کہ انقلائی تعبورات کو کتنے ہمندی شعوانے اپنے کام میں گردی اور کن ہمندی شعوانے اپنے کام میں گردی اور کن ہمندی شعرا کا کام مکومت برطانیہ سے ڈونفیس آف انڈیا ایکٹ کے ماست غیط کیا یہ فخر بھی اردوا وہا و شعرا کو عاصل ہے اک جانب کھنے ۔
کارات دکھایا دوسری جانب خود تبدو شدا مذکے معدائب جھنے ۔

به شراردد کے ایک شاع ہی نے کہا تھا۔

طرف تا ن ہے جسرت کی طبعت ہی مشق سن ہی جاری ہے کی کی مشقت ہی اور اور اور اور اور افران ہے کی کی مشقت ہی ہے ہوئے ان بہا دروں بر از کرنا ہے اردوا دب کی ہر دافر بزی شہر دل اور برعے کھھے لوگوں تک ہی نہیں کسانوں ، مزدوروں کک ہے ۔ انقلاب اور دلتی بریم کے بیغام دہاتوں ک بہر بی ہے ۔ سید طلبی درید آبادی کی بیغام دہاتوں ک بہر بی ہے ۔ سید طلبی درید آبادی کی وہ نظام بریا تھے اس کے دیا ہے میں ڈاکٹر عبد التی تحرید فراتے میں وہ نظام بریا تی تحرید فراتے میں ۔ اور کا تھی ان کی دریا تا تا ہوں کہ اس کے دیا ہے میں ڈاکٹر عبد التی تحرید فراتے میں ۔ "پوری ک ب فائس دہاتی زبان میں ہے تا وہ دری کی مطبی کی شاعری الی دیا تی دیا تا ہوں کے دیا تا ہوں کے دیا تا ہوں کے میں اور دیا تی دریا تا ہوں کی دیا تا ہوں ک دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کو تا ہوں کی دیا تا ہوں کا دوروں کی دیا تا ہوں کا دریا تا ہوں کے دیا تا ہوں کی دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا دوروں کیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا دیا تا ہوں کا تا ہوں کیا تھی تا ہوں کا دیا تا ہوں کی تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کا دیا تا ہوں کا تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کیا تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کا دوروں کیا تا ہوں کی تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کی تا ہوں کا دوروں کی تا ہوں کی تا ہوں کا دوروں کی دوروں کی کی تا ہوں کی دوروں کی تا ہوں کا دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی

و کیھے دیمانی زبان میں نیکھٹ کی سمباری کی تعدور شاعرے اپنی نظم میں کتنی اچھی

باند سے سیلی ساری مالی الم تع التيجو موتجعه كي الميه بادل میں جوں جندا کھے بونوں یہ ناگریان سی لالی كبورى تيلى بالى ابلا کمر تلک ناگنی لہراتی جادیے کہیں کہیں تھوکر تھی کھائی ۔ لیک تعلک نیکھٹ ہے آئی

رب کلسہ کلسے یہ گاگر كَف يَكُت مِن مُعَمّرًا بون وسك مرگ سی نینوں میں دوری کالی ناگورى ناكالى ابلا بنی کسمہ لیکانی جادے

اس بولی بی کو حبتا کی بولی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ شہروں کی زبان نہیں کی مثمدن شاعری اور على تخريدوں كى زبان بنس بنسكتى سخت فارسى آميز يا سنسكرت لى بوئى يولى أگرو ما توں میں بولی جائے نودیاں کے رہنے وا سے دو نؤ کے سیھنے سے محردم رمیں سے لین ارووکی مقبولیت اسی سے ظاہر بے کر داغ کی غزلیں کھی کہی جو مالوں میں ہی گائی جاتی میں گاؤں کی ہوسٹیاں شادی بیاہ برسات میں ہرخوشی کے موقعہ براُرودکے گیت گائی میں ہڑا سکے والصرراه علنے لڑکے کی زمان ہے اُرد و شعرا کا کلام ہو تا ہے میری سمجہ میں یہ نہیں آ تا کہ بات كا تبنكر باكريه اروومبذى كا نقد بى كيول كفراكرد ياكيا دوسكى اجانى ببنون ميس لوگول سن جرر تورُّنُكُاكُم نرمین و آسسهان كافرق كردیا هورا ساجواهمی اختلاب تقااس كوتوانس کے میں جول سے دور کیا جاسکتا تفاار دو کے دجو دمیں آنے کے متعلی کیفی صاحب نے ابنى منهوركاب كيفيد سي تخرير فرماياس -

"ممودغرنوى اوراس كي يهله اورعين بهدك الرسني سوائح سيع تطع نظر حومسلمان فانح لا لائے میں اوراس کے بعد آئے وہ سندوستان میں قبیلے اور حسب ونسب کے اعتبار

سے آرین سفے بازیا وہ مخاطرہ کر کہتے وہ ایران کی شائستگی اور تمدن ومعاشرت کے رنگ میں ربی سفے اورا پرانی اسی سنے کی ایک شاخ تفے حس کی دوسری شاخ بہندی آرین تھے اسی کلیرکی بگانگی سے مندووں اورمسلمانوں میں فانح اورمفتوح کی مغائرت کومحوکر دیا جب دو مختلف توموں کو ایک ملک میں رسا بہوا تو وہ مل شرقی اور نسانیا تی نین دین کے بغیرا مکن تفااوراس لین دین میں اوراسی رکیا نگی ادر بخمبنی میں جومهند د مسلمان کی روز مرہ زیدگی اورمب ہے زیادہ اردو کی پیدائش میں کار فرما ہوئی کس سے زیادہ فراخ دلی سے کام بیااس تفصیل میں جانے کی صرورت نہیں اس کا ٹاریخی نظرسے شاملا رمنتی ہے *ساسنے* اردو موجود ہے اردوکی بیدائش کے ذمددار مندومسلمان دونوں میں اردوکی تدوین اور نظیم وہی میں مہدئی ودبهيس اس كوا و بي حيثيت على ار دوكو سهندومسلمان دو يؤں سمجتے ميں ارد و كا بېلا شاع امترسر اور بہلانا شرحصزت كسيودرازىس ار دوكى سب سے يرانى غزل جوملنى سبے وہ ايك سندوشاد تخص بہمن کی مے "كمبقى صاحب كے فرمائے كے مطابق ارددكى سم كرى سے ہى الدادم ہے کہ اس کے بنانے میں مزند و مسلمان دو اوٰں کے ہترین و ماغوں سے حصہ لیا ہے <sup>ج</sup>ن اُلاً كى كوتنسش سعيد بني اور بروان جرهى سب الفول سف كحيواس الفان براس كواتها باب كرمرز إن كے نفظ اس ميں أكراس طرح رج جانے مي كوباس كے لئے ہى سنے تفك مارا اورسامراج دونون سنسكرت كے تفظم بن تنكبن اردو و نيا سے ان كو السا انبايا سے كه اب ب م، رہے ہتے بگیا ہے نہیں رہے اس مک کے رہنے والوں برتقریبًا ایک نیزارسال ت اجني كا غلب تفااس غليه كي تاريخ انعا بول سے لے كرا تكريزوں برختم مبونى بيے سندوستان میں منل حکومت کی تباہی کے بعد اک نیاعہد غلامی شروع ہوا حیں میں ہندوسلمان دونوا کے غلام کھے . ایک نچریے میں دوخر ماں مقبی ضعول سنے اپنے مشترک کلچ مشترک زبان -أك منا بريم كاشواله سجاياتها خيالات و ديؤك ايك أكفف بيشيف كحطريق الكنزبان اورآزا دی کی را دمیں حب به وو نوامک مبوکراً تھے توابوان سیا سټ برطامنیہ کے ستوبوں

باذالااگرایک جانب نلک ، گو کھے ، موتی لال ، گاندھی جی ، جابرلال ، سبعائی جندرہ س سفے تو دوسری جا نب علی برا دران ، حکیم اجب خال ، ڈاکٹر انصاری ، مولانا آزاد ، نصدق اخدخال نیروانی سفے ان دونؤ فرقوں کے خیالات کو نفطی جا مہ بہنا سے والی زبان اُر دو تھی ہمار سے اس عہد کے کارنا موں کی امانت دارار دوہی ہے اک نیا ڈھانچ بن رہا تھاجی میں ہجت اور فلوص کی بنیا دہ تھی اورا شنراک عمل کا ساز وسامان لیکن بہندوں کو یہ کچ اچھا نہ معلوم مہوا اورا مغول من خور تور کر کے اس میں تعصب کا گھن لگا دیا اور جو ڈھانچ ہمار سے قومی راہ نماؤں اورا س ملک کے بہترین دماخوں سے سالہاسال کی محنت کے بعد بل جل کر تیار کہا تھا جس کی میں اور میں سکروں جا باز دوں نے اپنا مقدس خون دیا تھا اور جس عمار رت کے تیار کر سے کے سنے ہمارے لیڈروں سے نبی زندگی کا بہت ساحد حبلوں میں گذارا تھا اس کی آخری ا میں شاب انسوس سے زبان الگ کر کے نکال دی گئی ۔

لیبا بوتی دوسری حبیر سے مگر برحقیفت ہے کا اب بینیے کی کوئی صورت باقی نہیں دم ملک کی قسیم کے بعد درا نداز دل نے زبان کی نفسیم بھی کر دی ۔

كلجر ذرزبا مني ذر فومير دو معبر ده سياسي اور معاشِرني وعدت كهان الاش كي حاسيّے ج ہندوستا بنوں کی ذہنی سبتی دور کرنے کا کار گرنسخہ ہوسکتی ہے۔

سندى دنيا كايدا عزاعن كدار دوشرا ابني كلام مين سندوستان كى روايات كاخيال الكل نهي كرت إلى المجاب نظر اكبراً إدى سے كر موجوده وورك شراك كام مك ہندی سازوسامان کی اُردوشاءی میں کمی تنہیں ہے جوش جن کے کلام میں موجو رہ دورکے تام شراسے زیادہ فارسیت ہوتی سے ان کے بہاں جی آفا قیت کانی یائی جاتی سے۔

دم رخصست ودس لوکا حب گھونگٹ اُنھائیں فنماس آگ كَي جوكما كَي مِنْ مَلْكِ ون كو جلکنا تفاجو شیکے کی طرح الفے سے سیتا کے قسم میدان می گاتی مبوئی تلوار کی دھن کی كالصمندوستال جيسيهي تونجوكونكار نكا زے بوٹٹول کی جنس خم می بونے زائیگی

قسماس نوسکی روشن تع هاده حیب موسح اکے قسم سنرى عبنا تفاوحني سيدار جن كي قسم اس جرش کی جراد و تبی نبغنس انجار بیگا می بنخ رواں باطل کے سر سر عکمگاتے گی أرووس وبي حصدايا وكساني سماج كے بنا سے ميں وہي حصدايا وكسى ترتى كريے دا لے ملک کا دب لیا گرنا ہے اس زبان کوحس میں تمیر وغالب دا قبال کا کلام سے اور حس كىسرىداىمى حسرت، عُرَّر، جوش اور فراق موجود من كون خنم كرسكتا بي اردوزنده بي ا در زنده رہے گئی وہ عکومت کی زبان نہیں عوام کی زبان ہے اس لئے اُردو دُنیا کو ماہیسس ہونے کے بجائے زیادہ سمت اور جوش سے اس کے لئے کام کرنا چاہتے اب میں دواور اردد کے بی خواہ سندو بزرگوں کے خیال اُردو کے متعلق میں کرتی موں اور یہ و کا کو مجع خوشى موتى بدكراس زمانے ميں ہى حبب سرطر ف منبق و تحسد كى الدها، ملى رسى مي

پیمان محکم<sup>،</sup> میں جوش ساحب کینے ہیں ۔

قسماس غزم کی ساونت جب مبدانیں آذیں

فسمان نوتوں کی جو می تقیب رام ولھین کو

نفاق کے شعلے اکثرر سے میں کچرا سے ایا مذار لوگ می می جرصلے وا شنی کی شم علاتے

سر المران دلي

ہوئے اس راستے پرگامزن ہم جوی وانفیات کا ہے تھے امیدہ ان جذبر گریدہ ہستیو کے دم سے اُرد د زبان کی الاان نخالف ہواؤں کے تقبیع وں کے با دجو د تھیک راستے برطبی رہے گی ان وولز بزرگوں میں سے بہلے صاحب میں ڈاکٹر تارا جندا ور د و سرے ہم نبڈت کشن پرشادکول ؟

مَى يَا الْكُورُ الْمَا يَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

"لوك أردد كم منعلن كي كتف وقت بر تعبول جاني من كدمندواني زبان كاشابدى كوني رُخ اور بہلوالیا ہو جسے اُر دوزبان میں منب نرکیا گیا ہوار دومیں ا بنینند د ں کے ٹریجے موجر ہں مواکوت کیا کا ترجمہ مہو جکا ہے سمرتیوں ، جا بھارت ، رامائن اور بہت سے براتوں کے نرجے (ردومیں مل سکنے میں ہندومذہبیات اور نلسفہ مذہب پراُردومیں بڑی ٹری نقا موجود میں جن میں مہند د دیو مالا ہمند و قرآ کی مباد توں اور جا ترا دّ س دغیرہ سے سجٹ کی گئی ہے ان کے علادہ سنددآرٹ خصوصًا موسیقی برکٹرٹ سے اُرو دکتابیں موجود میں سنسکرت کے بہت سے ڈرامے ، کہا نیاں اورنظمیں ارووا وب میں جگہ یا عکی میں ہندوں کے علوم رباحنی، کمیا دغیرہ کے نذکر سے اردو کتابوں میں میں ادر یکوئی تبحب کی بات نہیں اس سیے کہ النسوس صدى كے اخراك ببت سے مندوارو وكو افها رخال كا ذراجه ساتے تھے اور شالى مندکے بہترے بڑے مکھے مہندو زعرف معلومات بڑھا بنے کے ملب ذوق سلیم کے نقاضے سے اردوکتا میں بہر مصفے گئے۔ اس زمانے میں مندو سے جا تعصدب کی بدولت مہندورفتہ رفترارد وكاوامن تعبور رسع مس ار و وسن بهند دون كى خدمت كى اوران كى صرور ما ت برىكىي سائقى سائقاسىي شك ئنس كەمسلان كى صروريات كوزياد وتر بوراكىيى بال تك خليقى اورب كانعلق بع ارد دكوم ندوو سادرسلما يؤس دد نوم فخريع ب شمار مهندو الآقيم ن شاہر ان کے زمانے سے لے کراب مک ارد وکوانے جذبات دخیالات کے افہار کافراہم

بنايا بدالزام كدارد دميں با سركى بوباس زيادہ ہے محض مبالغرسے يہ صبح سبے كەمبىت س اردوادب مسلمان فرفے کی روایات سے دنگا ہوا ہے سکن مسلمان فرقہ بھی تو مہندوستانی ی ادریہ تو نظری بات ہے کہ اس کے افراد جو مش کریں گئے اس میں کسی عد مک اُن کی آرزوَں أن كے خبالات أن كى روايات كا ذكر موكا البالة بونا غير فطرى تما بهندوستان كے دہ زنے بواسیے مذہبوں کے سیروم بن کی ابتدا مندوستان سے باہر ہوئی ہے ان کو محف اس دج کی بنا پراجبنی ایر دسی نہیں خیال کیا جاسکتا کران کے مذمہب دلسی نہیں میں جولوگ اسے خالات رکھتے میں وہ اصل میں ملک کی تقسیم کرنے والی اسکیموں کی تائید کرتے میں " نبدت دیاکشن صاحب کول نے فرمایا ہے " سندوستانی زبان اس باسخبوبس برانے زمانے کی جتی جاگتی یا دگار سے جب یہلے سیل زندگی کی صرورتوں کی مجدوریوں نے سند الماون كيميل جول اور الباليت كے شاہى در ارون ميں بنس لمك فوج الشكر كا وَل شهرون ا توں اور بازاروں میں گہری بنیا دوالی تقی اور جسے زیدگی کے مکروہ عاد فے اور نونی وارداش جزندگی میں مدینے مینی آیا کرتی میں بالنہیں سکینس اس سیدھی سادھی مہندوستانی زبان کوحس سے شامی تشکراور ہاہ بازار وں میں حنم لیا دکن بہنج کرجہ سیا دِ هو سنتوں اور در وائن قلندُ وں كي كودس في دني واس باكريجيد يهلي مظهر حان جانان ك كنكسي حوثي سي سنواركرا ورمواح نے مکمغنو میں اس کے سوارسنگار کرکے دلفن بنایا راج محلوں اور ورباروں میں رانی بناکردکھا جور سخیہ ا درار دوکے نام سے بکاری گئی جس سے غالث کے زمانے میں اردو سے معلے کا خطاب يايا ـ

اس میں ہند دسلمان کی کوئی تفریق نہتی جہاں ارد وا سلامی روا بتوں کے رنگ میں رجی ہوئی تھی وہی اس میں آ مینشد بھاگوت گیتا ہم تیوں ، راما بن ، جہا بھارت اور براؤں کے ترجی ہوئی تھی وہی اس میں آ مینشد بھاگوت گیتا ہم تیوں ، راما بن ، جہا بھارت اور براؤں کے ترجی بھر جھے بھے اُر د و نظر و نشر کھنے والوں میں عرب سلمان ہی تنہی ہندو تھی جوٹی کے ملکھنے والے ملتے میں دیا شنکر نسیم ، رتن نا تھ سمر نشار ، سرور جہاں آبادی اور مکرت فی اور مکرت کی اور مکرت کیا ۔ لہٰ و داکھ میں اور مکرت کیا ۔

ا بسے نام میں کدارد و زبان برجن کے نام کا سکہ مبٹھا ہوا سے تعول ڈوکٹر آراجینہ کے اٹھارہوں اور اُنسویں عدی میں ارد ویا مہند وستانی ہی مبند داور سلمانوں کی مشترکہ زبان تی خصرت ڈاکٹر تارا جند ملکہ معارت بند وسرائن جند رہے ہی جو مہندی کے بڑے نامی مکھنے وا سلے ہوتے میں اس بات کو مانا ہے اور اقرار کیا ہے کہ تشمیری نیڈت اور کا بستھ ہی نہیں بلکہ اگروانوں میں بھی بڑھے ملکھے شریف گھرانوں کی زبان ارد وہی مانی جاتی تھی کا رسان وت سی اور زاجہ بنین بین بین بین کے اس وقت اگر کوئی زبان جائز طور برسار سے دہ س کی زبان موسکتی سے تو بل شبہ وہ مہندستانی سے ۔

نسری سمبور فا سند تجی اور واکی است بدسی زبان بتا نا اصدیت برفاک ان است بر دفلید امر فا تق حجا سنے فر مبتک اسفیہ کی حلدوں کو چپان کر سمیں یہ تو بتا یا کہ اس میں

نیزہ خرار نفظ فارسی اور عربی کے میں بیکن مصاعباً یہ کہنا بھول گئے کہ اس و کسٹنری میں کی نفظو کی نداو م ہ ہزار ہے اگرار دو میں جو تفائی نفظ عربی و فارسی کے میں تواس بنا براس کو کوئی بدی

زبان کہنے کا حق نہیں رکھنا لہذا ہما را یہ کہنا کہ سیدھی سا دھی مہند و ستانی جو آسانی سے حبتا میں

بولی اور شمجی جا سکے اور جیے فارسی اور فارسی دو نوحر فوں میں دواج دیا جائے سار سے

دنس کی زبان معربی چا ہے کس طرح بیجا ہے ج

ہاناگا ندھی نے ہی ہندی اورا رو و کے تھاڑے کا یہ سمجود کیا تھا الدین منتیل کا نگرس نے ہی اس کو مانا ہے و اکثر آل ال جزر ما حب اور نبٹرت کول صاحب نے اجنے مفاوں میں فر مایا اور حب سلے مہد کے مسئلے ہر عور کیا ہے بالکل مج مفاوں میں فر موال سے جو لوگ یہ سمجہ کرخوش مہور ہے میں کہ مہذی کا پر عبار کرکے اور عکومت سے اس کو مواکد ہماری جبت مہوئی وہ بائکل علمی بر میں یہ جبت ان کی سب سے بڑی ہار ہے ار وجوعوا کی زبان ہے مثانا آسان نہیں ہے جہد مسرایہ وار و مہنیت کے لوگ جو جا میں من مانی کا دروائیاں کرلیں لیکن ار و و میں حب مک عوام کو مبنیا م بہنیا ہے کی طافت ہے اس کو

كوئى مٹانہیں سكتا ۔

بڑے مزے کی بات یہ سے کہ بریم جندسے سے کرکوشن جند تک تر ٹی لسپندا ضاؤا اوب کے میرو مبندوا دیب ہی میں -

ع عادد وہ بوسرحب ر ھ کر بولے

اس و تت یا رقی بازی تھیوٹر کرتام اددو سے شیدائیوں کوایک عکر متحد مہو کم کام کرا اوراس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی جا ستے جو کام انسان دل سے کرنا جا ہے وہ خواہ کلنا ہی نامکن میو مبوکر رمہا ہے یہ سبق سمبی گا ندھی جی دے گئے میں - ان کی ہی طرح ہمت ست مسبر سے سکون سے کام لے کر سم اردو کی تحرکی کو لے کمرا کے بڑھیں کے ۔

کے اس مقال پر شغید کرتے ہوئے جیذا صحاب سے ارد دیملس میں فرمایا کدار دوا در سبند وستانی دوخما هن جیزی میں مقال پر شغید کرتے ہوئے جیزی میں میڈو سائی مرت دہ زبان سے بوخوا من کی ہولی ہے اور علم دا و ب کی زبان سے بوخوا من کا دہ میں سے جو جواب ویا ان حصرات کے اعترامن کا دی بدال می تعتی بول تاکہ جن صاحب کو اس پراعترامن میودہ مطمئن موجائیں۔

۔ اردوسکے نام وطوی زبان مہذوستان ہندوی مہذی رُخِتہ اور ہند وسسّانی مہن ہرو ورسی اروز مختلف کا موں سے دیکا ری جاتی رہی سیے ۔

کینٹی صاحب دیائے ہیں کہ ہندوستانی کوہی کینے آج کل جماری زندگی کے ہر شعبے میں انتہا کی گڑ بڑسے جبوری دورکیا معوم السا ہوتا ہے کہ ہم ایک انتہائی ناصبوری : درسے گذررہے ہیں اس لفظ کو آج کل کیامعنی بہنا تے جانے ہی اس سے سردکار نررکھتے اور دیکھتے کہ سرکاری سخر را درعام انگر نراس لفظ سے کیا مراد لیلتے تھے میرا تمن یاغ وہ بارکے مقدے ہیں نکھتے ہیں ۔

"اب خدا د ندخمت جان ککرسٹ میاحب سے فرمایا ہے کہ اس قصے کو کھیٹ میند سانی کفکو میں جوارد وکے لوگ بوسنے جا سے میں زجر کروں " دینچے کیفیے معتقد کمینی صاحب متا

تعقن اوقات البالمي موائية كم اردوكواكي بي تخف في فام ديتے ميں مرزا فالت كى تصابف مير الك ولحسب بات يہ سے كرارد و ديوان ميں توكئ كلكم عرف رسخة كالفظ ارد وكے لئے الحفول فے سنونا كيا ہے جيسے رافر ميں مين كنية ككونا اسدالمندخان تيا مت سے ۔

( بقيده الشيره فخداً مَلْه)

ا ج کا ندعی جی کی سالگرہ کے دن ہم سب ان کے ایک اورش بینے ارد و با مبارشانی ر بان کی ترقی کا اور ملک میں اس کو تھیلائے کا کام اپنے سر لیتے میں اور کہتے میں -زنده بإد گاندهی يا بيذه با دىهندوستانى

> نِه واشیرصفی گذشته) جوبہ کے کر کنتہ کیونک مورشک فارسی كفتة فالعب ايك بإراس كو ذرا ديجهاك بول ارسى كام ميں نغطار دوا ستعمال كيا سے-فارسی تا منی نفشهائے رنگ رنگ كررازمجوغدار دوكهي بنك منست بك تطعه عارت كى طرب بصحب كاشرب اے کہ میراٹ خوارمن باسٹسی

اندرار دو که آن زمان من ست

ورخلول مي البنيداد و وكلام كوسندى مام وسنت مس حبّانج مرزايوسعت عليجال عزيز كوايك خطرس للمقيمي " گرمرا کلام مرہے یا س کب تھا کہ یہ لتنا ؟ ہاں تھائی صنیاءالدین خاں صاحب اور تا صرحسین مرز اصلا ہذی اور فارسی نظم و نیٹر کے مسو واٹ محبرسے ہے کراسنے باس جمع کرلیا کرتے سھے یہ ردانفنو كوابك حظميل للصفي س -

> ا بنے ہندی کلام میں سے ڈٹیرہ شعر لینے ایک مقطع ادرائیک مصرعہ با و رہ گیا ہیے ۔ د کیجیے خطوط غالب مرتبہ منٹی بہنی برشاد مدی

تاریخ ملت کاحقداول حس می منوسط درج کی استنداد کے بجوں کے لیے سیرت مردر كائنات مسلم ك تام المم وا نعات كو تعين ، فامعيت ادرا خصارك ساعربان كما كيابو بدرالدنش حس میں اخلاق سرور کا منات کے اسم باب کا اضافہ کیا گیا ہے اور آخر میں ملک کے شهورشاء حناب ما سرالقادري كاسلام به درگاه خيرالانام يمي شاس كردياگيا به كورس مي داخل وك ك اين كتاب سه و تميت عر محادعم منبية صف فلا ونت را شده بيع ، خلانت بني أميم

## اميرالامراءنواب نجيب الدولة ابت جباك أوي حبك بإنى بت

(4)

دمفنی انتظام التدها حب شهایی اکبرآ بادی ،

مرددنظر می تونیان سپاه کی صفوں کے آگے تھا اس کے بیچے شتر سوار رح مبدد ق اور زنبورک ادر درّانیوں کی فوج میں بعد شتر سواروں کے ایرانی بندوقجی کھے اوردو از نشکروں کی صف باہم متوازی مذتقی ملکا کی جا نب تھکی ہوئی تقیں اس لئے ہر فوردارہ ا اورامبر میگی اوردو ندمے فال کے گردہ مہبت عبدا برا ہم فال گاردی کی فرج کے قرب بہنج گئے۔

مین کا میروزی انتظام کادن تیا مت خیز بقاگولدا در بان تیرو تفتیک میرد و فوجوں کے مان کا

گولندازی امریشوں کی نومیں زیادہ بھے کی تغیب اس سے ان کے گولے صعف فوج درائی سے
ایک میل بیجے جاکر زمین برگر نے تھے اور فوج میں کچہ نقصان نا آ اتھا اور سلمانوں کے
سکرسے وزیراعظم شاہ دلی فال کے فول کے سوا دو سرے گردہ سے گولا نہیں جبنا فا
حیں ع صدیں کہ دو نو صفیں مقابلہ پر ٹرھنی علی آئی تھیں آبرا ہم فال گار دی گھوٹرے بہ
سوارا بنے فول سے جدا مہوکر مہا تھے یا س کیا اس کا تنگوٹیا یا رہتا پہلے سلام کیا اوروق ا

دفی جائے کے باعث میری فوج سے طلب نہیں یا ئی لیکن مفالقہ نہیں اج آجیجیں کے کہ ہم ہے آپ کا نک مفت نہیں کھا یا یہ بات کہ کر سے گھوٹی ہے کواٹر دی اورا نیے گروہ میں بہنچ کر فوراً حکم دیا کہ نشان آگے ٹرھا دیں دوسو تو بی سا تھ دس بزار جوان طو میں ایک نشان اپنے یا تھ میں لے کر حکم دیا کہ تُوب ا در مبند وق موقوت کروبوداس کے دملیتنیں برخور دارخاں ادر آمیرخال کے مقابلہ پر منعین کیں تاکہ دولوگ باز دیرحالہ دکریں ادرخود سات بلینوں سے شمشے بر بہند دوند ہے فال ا درحا فط وحمرت خال کی فور فی بر قبامت خیز حملہ بول دیا ۔ علیم قبار میں مناس کی فور فی بر قبامت خیز حملہ بول دیا ۔ علیم قبار میں مناس کی فور فی بر

اس حملہ سے ما فظ الملک کی فوج تباہ مہوتی مرشاہ دلی خاں کی طرف بعنی قلب

رتوث يُزا -

ہوت ہے۔

سیندھیاادر مکر اسیندھیا اور مولکرے تل کرمسلما فن کے بائیں بازوندی تجبب الدولہ برحمالیا

تجب الدولہ اور اسیب الدولہ بنینے بیادوں کے سائقہ جنہ کوجی سیندھیا کی فرج پر داؤوالا

مبکری سیندھیا

ا در بیک وفت دروز مرارگونے ان کے سائقہ جنہ کو ان کے سیامہیوں نے مرملہوں برتینیے

کی آذین ان کی آوازسے دل دیلتے تھے اور دھو تمیں کی تاریخی میں کھے نظر نہیں آنا تا

اس دھو تمیں کی آڈ میں تجبب الدولہ کے آدمی آگے بڑھے تعنے دہ ہے اور مرسینے بوجہ تاریکی

ان برگولیاں جلانے یا بھالوں سے حملہ ورمونے کا پورا موقد مذیا سے اس کے بعد بیادول نے دوط فرمہ می کرتو بوں کو آگ برسانے کا موقد دیا جس سے جمعنگوجی سیندھیا کی

فرج اور مولکہ کے دستوں کو بیجے ہٹنے کے سواکوئی جارہ کا رنظ نہیں آیا اور مرسیساتن فرج اور موفقہ دیا جس سے جمعنگوجی سیندھیا کی

میں اس طوف خمیدگی دا قد مہوتی "

شاہ سبندخاں سنجیب الدولہ کی بائیں طرف شاہ سبندخاں افغانوں کا مشہور سردار معہ ادر بنداڑ کے ساتھ ارد کا رسردا رائسی قوت کے ساتھ ارد کا

ك ذكريانى بيت كى لا الى دمعلم العمله عبد احل ما الا منره مى فقائة)

تفاک مربٹوں کواس کے سامنے دم لینے کی فرصست زملتی تھی اور منبوا ڈکے جو وستے اس کے مقابل سنے ان کی توب برا رکھنتی جاتی تھی "

شیرزنی دکھائے کرحشم فلک نے اس سے پہلے نہ پھی میتے ملکر کی وج مثل کاری کے کٹنے تکی ۔ تقور ہے وصدیں میدان حباک میں کشنہ کے لیٹنہ لگتے بكرف يه زنگ جود كهاراه فراراختياركي سيندهم كسي قدر ممركرادا بالا خرنكردا موكرده می مباکا تغیب الدولہ کی نوج کے دو دستوں سے دونوں کاکئ کی میل تک تعاقب کیا ابرام كم نيد مونا ا برام بم خاس كار دى حبب قلب برحمله آور مواستے تو نه كامر رسخ يز رم يا موا عطانی خان جو برابیا درا درنامورسر دار تقارا در شاه دلی خان اشرف الونطر کا برا درزاده مقا وہ اس بنگامہ میں کام آیا ۔نشواس راؤ نے جالیس برارسوار دں سے قلب یہ حله کیا۔ ابراسم هاں سے کسٹواس راؤ کو فارغ کرکے خود قلب پر ا بنا پارا اُخری زور دا گراس موقع برا سرف الوزران بری دا دستاعت دی دران کے سمرا سیون نوش کرمقابد کیا عبن کا نیتجہ یہ مواو نغانی فوج کے القوں ابر اسم خاں کا روی کی فوج کل کی کل معرى اورابراسم كرفتار كربياكيايا به نرنبه كرك خميه شاه دلي فال س بهنجا د بأكما -رملب کی حالت بهت بی خراب موگی افغانی بهت سے کام آئے - اور کھیے پیچھے <u>مطے شاہ و کی خان کھراپنی صفول کو درست کرنے میں مصروت ہوئے ادر انجی '</u> مقیس درست بعی نہیں ہونے ایتی تھیں کہ بسواش را دُنے شجاعان اندا زسے زور والاحس كابطِ الترفوج مير سطيا ان بهم سخت حلول سئ بهال مك ونب بهنيائي كه شاه دراني کے اس خراہی ک فوج ا ما کھے لگے میں "

( باقی آئنده)

## تنصب ره

بر د فنسسزوا جه احرافارو تی دبی کالج، دبی «إورانسان مركبا المانندساكراً أول ہے۔ جب نوبند سلبنترز لیٹٹر مبئی سے شاتع كياب اس ناول كا موصنوع ده فرقه واراند نسا وات بين جن كي آگ مين مهاري زندگي كي على تدرس عبل كرره كئي تقيس بالنساسنيت سمز لكون بموكني تقى اور تتبذىب ا درشاكسكى متسرمنده ومحجوب تقيس اس موضوع براس سے بہلے مبت کھ لکھا ما جکا سے لیکن ان میں مفر مزی مستی **جذبا سبّت کی حامل مُن بعفنِ إنها مات والزامات کامجوعهمی بعفِ<b>ن مِن عدل اور** ٹوازے قائم کرنے کی ناکام کوششش کی گئی ہے ۔ تعفی حزن دیاس کی بھیا نگ تصویر میں مِي بعض احبننا و تاج محل کا نو حه د مر شه — غرض ان کی خاکسترمیں انسا منیت کی وجیگارا کم ملتی میں جونفسِ گرم سے زوغ جا دواں بیدا کرسکیں ۔ساگرکے اس نا ول کے متعلق بكهناكه اس مير به نقائص ننبس مبير از حقيقت موكا يسكن اس مير كوتى شينبس كاس میں بدنفائص اتنے کم میں کہ یہ اول نسا دانی ادب میں جہتم اسٹان حیثیت کا مالک سے ساگر کی کمینک صاف اوروا صنح ہے۔ وہ مہیں ایک السے استے استین خاند میں الے جاما ہے جہاں ہم اپنے شکطانی خط و فال د کھ کریٹر ما جائے ہیں۔ وہ انسا بنت اور شرافت کا حبازه کا لها سے ا درسم اس تصور سے کا منبے لگتے میں کداس کے کندها و منبے والول میں سم سب شریک بین بهمیت اور درندگی کالیک سیلاب آمدا بدواسے، حیں میں ہماری النيائيت، ماعَني، حال ادرمَستْقبل بخس وخاشاك كي طرح بهيے جارِسيے بيں ليعجن مناظر ا ننے در دناک ہیں کر تماب خود نجو د ہاتھ سے گرھاتی کے اور آنکھیں اشکبار موجاتی

س - برتصورکننی اورانرانگیری محف تنخیل کے زورسے مکن نہیں ہے اس کے سابیے صنورت ہے تاہم کے سابیے من ورت ہے تاہم خون کی نتنا وری کی اس آگ بیں کو دکرا سے گزار بندنے کی ۔ ما انتسام پر گہر بننے تک کباکرری ہوگی ۔ اس کے تصور سے دوح کا بننے گئی ہے - وہ سرمقتول کے ساتہ مثل ہوا ہے اوراس سے سرخلوم کے ساتھ ظلم ہے ہیں اس سے انسانیت کے درواں کونم جاناں ۔ البامعلوم ہوتا ہے کہ وہ برناول مکفے درواں کونم جاناں ۔ البامعلوم ہوتا ہے کہ وہ برناول مکفے مردوب سے اس سے کہ دو برناول مکفے مردوب سے اس سے کہ یہ گئینہ نندی صهباکا متحل نہیں ہوسکتا۔

نادلىي بعض مقامات اليي آخ بهي جب الساينت كى شفيين دو ني كئى به ادر مارسے جاروں طرون إس در مان كا المع هراها جا تا ہے - اس با آب و كياه سرزم بن بي جين خلت ان بي سب نظر سے او حجل بهوجاتے ميں - اعلی اقدار كی مبتی روشنيال ميں، وه سب ايك آيك كركے كل موجاتی ميں يسكين يہ آگ جورا ما نند ساكر سے الفاظ كي مثرار دو سب ايك آيك كر محمولي آگ نهيں ہے ۔ يه ده آگ ہے جو خليل كوسيدا كرسكتی ہے ده آگ ہے جو سمتر در كامسكن بن سكتی ہے ظامر ہے كواس قسم كی جبز بنگا كی جانس کی جبز بنگا كی حداد کی حد

اس اول کے تام افراد فرصی میں سکین ہر می امسلی میں ۔ اوشا ، آ مَند ، مولانا ، کشن اور نوا اس اور نوا اس اور نوا اس استے کا اسا سنت کا را اموں سے زندہ ہے ، شاکستگی کی روضی ان کے پاکیزہ جذبات کی وجہ سے قالم جے ۔ آ منذ ، نفرت اور زند دکے مناظر دیجہ دیجہ کر حقبا اُٹھتا ہے سر اگر اسان خود کشی نرک وجہ سے اور کو اور کہ دیکہ و کی کے عین مطابق ہے ۔ اس کا کر وار مہد لک وار مہد کا بیام ہے اور علی کا روا رہد کا ایک دوباب میں کا بیام ہے اور علی ہے ۔ وہ علامت ہے اس آدرش کی جونن کا رکو ذوقی علی خشتی ہے ، وہ نشانی ہے ۔ وہ علامت ہے اس آدرش کی جونن کا رکو ذوقی علی خشتی ہے ، وہ نشانی ہے ، اُس سوز آرز وا در مجب ہے بیاں کی جو بہاڑوں کو کا می کرجہ نے خبر نکال آن اُ

ساگرے اس ناول میں یاس ہے، کمی نہے، جذبا بیت ہے، آہ دبکا ہے، نالدد

ندون ہے لیکن غم واندوہ کے اس طوفان میں مجی اس سے ہماری توجہ بعض اہم مسائل
کی طرف مبذول کرائی ہے ۔ آزادی کے بعد می عنن کے بہت سے امتحان باتی میں اسس
کھن منزل کو مطے کرنے کے لئے ہمارے یاس کیا زادراہ ہے ؟ ہمارے ساھنے قومی نذگی
کی تعمیر ونشکیل کا سوال ومنی ہے ۔ اس کے لئے ہم کیا افلاتی سرمایہ رکھتے میں ؟ فطرت
کی تعزیریں بہت سخت ہوتی میں ۔ وہ برعلی اور بے راہ روی کو معاف نہیں کرسکتی ملکاس
کی تعزیریں بہت سخت ہوتی ہیں ۔ وہ برعلی اور بے راہ وہ کی کے معاف نہیں کرسکتی ملکاس
کا دان دھول کرتی ہے ۔ را ما مندساگر نے یہ نکتہ انجی طرح واضح کرویا ہے اور بے ملاشبہ
کری خدمت ہے ۔

اس نا دل کامقدم خوا جراحد عباس نے کھا ہے اس میں حید بائیں بحث طلب ہں۔ اکفوں سے نشا وات کے اسباب ووجوہ بھی دریا ننت کرسے کی کوشنش کی سیے اگر<u>ہ</u> ، ول نگار کے سامنے یہ سوال کمبی زیادہ اسم نہیں بن سکا اس کا نقطہ نظر نہ سیاسی ہے منہ ا تقادی اس سے سرحیز کوانسا سنت کی ترازویں تو لنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح ابنے نن کو کا نٹوں سے بجا لیا ہے عباس صاحب کا حیّال ہے کہ مہند وا ورمسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج انگرزوں کے زمار میں نہیں ملکہ مغلوں کے اس آخری دور میں بوماگیا حب الرئير کی رواداری کے سجائے اور اگ زىپ کی سخت گرىدسى بالىسى شروع موگئی-اس مقام برعباس صاحب سے بائل خیر شوری طور بران ہی خیالات کا اعادہ کیا ہے جو الفسئن ،اسمتها ورمارلبيتن ابني درسي كتابون مين كياكرت كف و واكثر فا راح زاوردوسر مورضين اس بات برمتفق مير كرسلطنت خليه كے زوال كے اسباب انتظامى اورا تقصادى تقىلىكىن مذىسى سرگز نهبى سقى اسى طرح عننى بغادىنى مهوئمى دەقىطى سياسى كقىيى مذمهب ان کوکوئی سردکار نہیں تقا۔اسی لئے سربی سی دلئے سے اپنی خود نوشت سوائخ عمری اب كمعاب كامنسوس صدى سے بہلے فرقد دارانه مسله كاكميں وجود بى نبير تقامهد وسطى كى

پوری تاریخ اسخا دسبندی کے رحجانات کی ہمینہ دار ہے، ہمارا الٹریچر، ہما ری موسیقی ہمادگا معدوری ، ہماری عمار متیں ، ا درہماری مذہبی تحریحی سب اسخا د واختلاط کی منظیر میں ۔ لین اللہ واشخا د واختلاط کی منظیر میں ۔ لین اللہ واشخا د واختلاط کی منظیر میں ۔ لین اللہ واشخا و میں معاون نہیں کر سکتے کہ اکفول سے اسخا و نسبندی کے اس تاریخی رجان کواہما کہ کے ساتھ ختم کیا مسلمان کو بہ بنا باکہ تمہاری ناریخ محمود غزنوی سے نشر وع مہوتی ہے اور مہند و کو سے بنہ ایک تمہاری ناریخ مرتب ہوجاتی ہے ۔ حالال کر یہ مہندی خالم اس بوری ورا نمت کے مالک سے حب کا آغاز مونہ جو دار وسے مونا ہے اور حب کا سلسلہ عبر کھی اسی شان وضوکت سے جاری د متباہے۔

محبوعی حینیت سے برکتاب دلجسب ہے اور اس کا مطالعہ سراس شخص کوکراً باہتے جواعلی اقدارِ حیات کو فزیز رکھتا ہے اور جوانسا سنت کے احترام کوزندگی کا بہتر پا مقصد سحبتا ہے۔

خسلافت عبلسيه

جلد دوم \_ تاریخ ملت کا جیما حقد حرس اٹھا مین حکم الوں متوکل سے لے کرستندم کی کے نام تاریخی مالات بڑی کا وش سے جمع کئے گئے ہیں اس حصد بیں بی بہلے جھے گاا خصوصنیوں کا کی ظر رکھا گیا ہے وائن بانڈ کے ذمانے مک ایک صدی کو چھوڑ کر جاسی خلانت کے جار کا تو ہوگا کہ ایک صدی کو چھوڑ کر جاسی خلانت کے جار کا تو ہوگا کو ان بانڈ کے ذمانے مک ایک صدی کو چھوڑ کر جاسی خلانت جوسل الوں کی خطریت وافند ارکا گہوارہ اور شرقی مکوں کا سرتاج تھاکس طرح دیدان دیداگذہ موکولان منفرق جامنوں کا مسکن موکر و مگیا جو باکوفاں کی فدج کے ساتھ آئی تھی سلامین بویہ، سلاحق، زیمی، منفرق جامنوں کا مسکن موکر و مگیا جو باکوفاں کی فدج کے ساتھ آئی تھی سلامین بویہ، سلاحق، زیمی، طرف کی بالا کا جامع فلاصلی ہی ہے واس کتاب بی طرف کی ہے جا کہ ایک سیاسی ادر تاریخی نظر ڈالی گئی ہے جا کہ منبی مدمنوں ہے بالاہ آئے تیمیت مجلد با بنج دوب منبی مدمنوں آئی ہے دوب میں مدمنوں آئی ہے دوب میں معمنوں آئی ہے دوب میں محمنوں آئی ہے دوب میں اور دو بازار ہا مع مسجد د ملی

# أدبيات

عننل

(ملامه برج موس د تا تربیکستنی)

َ بریمن کہنا ہے کہ بھی کو نبوں سے کیا گام فیصلہ نیٹیم کا اس شخص کی کھنے میں ہے

## "ناانان"

#### حناب تنمس نومدر

مدرج ذيل نظم بإره ميرى ايك طول نظم كالتباس ميع جوبجا تتے فودنا تمام وتشنه نهس سبے ينظم سادهو، فليذراورسائنس دال كے كردارول يشتل بيے حسب ذيل در مقام سے حبك سائنس داں کے ترقی بہندوعودں کی تردید میں سا دعونے قلیدر کو نخاطب کرتے مہوتے سائنس دال کے بڑا غط جذبات برطنزكيا سے - اگر ناظرين ومدير بحرم سے عكم ديا تو يوري نظم بريان " ميں ميں كرسكونكا الله

توسے نتے انسان کو دیکھا؟

روحانی نبندوں سے کل کے زلیت سے حیمانی کروٹ لی نور سے آگے میوں جل کے دونئے کے شعلوں سے نبیٹ کی دیجد! نئی قندی سے روش جب میں جسی "معلی" کی حمک سے بھولوں سے برور سے دامن دل میں عمر کا نموں کی کھنگ سے

ساعل میں طوفان کو دیکھا؟

توسے نتے النان کو دیکھیا ؟

تظم حباں نو فود ہی ازل سے انسانؤں کے زیر افر کھا نظرت سے عنو دی مشعل سے زسیت کا مبنی دور حرار مقا شبطانوں سے کرنس سینکیں ميران سيرهے الشانوں بير ان شعلوں سے جیبیں تعربی دورِ اوْ سے اور سمجب طاغوتی سامان کو دیکھا

تولے نئے انسان کو دیکھا!

مرگعث میں خوابیدہ گن ہے دہر میں باتی باپ رہے ہی روح کی قت برت میں شن ہے حبم کو ان ان اب رہے ہیں دیجہ اِ اُن کا طوفال! بہاری! گولوں کے دھم کے ا النال ب انسال سے براسال؛ حبم میں آدم خور الم کے! خوسخوارانه خان کو دیجاا ہے نتے انسان کو دیکھا۔

فصص الفرآن مله جارم حضرت ميشي اوروا التدسل الشرطير والم كم حالات اويتطف واقعات كابيان \_\_\_\_ نيرطبح القلاب روس- انقلاب روس پر مبند إية اركي كآب قمت سے، منسكان نرحال لشنهار شامات بيرى لاجاح ادرستنددفيره مغات ١٠٠ تقطيع البيري علامل ميت غلى محدر عقيق تخفة النظاريين فلاميفريرا بها بدامة منيدتين الانزعم ونغشمات مغر فتبت سيتار جموريه يوكوسلاه ياور ارشل ميور يركوسلاديه کا آزاری اورا نقلاب **نتیج** خیزدد نحیپ کنافت هیم س مهبهم مسلمانول كأنظم مكت بمعير يمشوزنن فاكفر حسل براميم حسن ايم لي الي وي كي معنقا دكت التطم الاسلاميك وحباتيت متحد مجلدمتر مسلمانون كأعرم وزوال طبيء مقيت فريطيم متمل لغات القرآن مدندسيت الفاظ علاسوم تمت تعمر مجلدهم حصرت شا کلیم الله دیلوی - تبت ۱۹ مفصل فبرست وفزي اللب فرامي جس

أب كواداري كاطفور كالتفسيل عي معلوم مركى -

مسيم مكل كمغات القرآن مع نرست الفاظ ملدار لنتِ قرأن بهب شل كماب طبع دوم فيت الحدر مجلد صرر مت رایه بارل ایس کا به کیش بالفن شت درفة ترجمه مديدا فلغن بنيت مجمه أسلام كألفام حكومت راسةم كرضانية فكومت لي المجعول بردفعات داركل مجث زيالي خلافن بني التيد تاريخ لت كاتبسرا حقد فيريه كج مخلديث مضبوط اورعده فأرسي يهمذأ ومنذشان بريمسلمانون كانظام تعليم وترميت - جدادل ليغ موسوع من الكل جديد كتناب قبمت للحدرمجلدص نظام عليم وترميت جداني جري فين تقصيل كما فقرة بناياً ليا به كالطب الدين ايك كرفت ساب ك بندش نير مسلما نون كانظام تعلم و ترببت كارابي بتيت للحدر مجدمته تصص القرآن جلدسوم انبياطيه إلسلام كالآق كماوه الانصص قرآن كابيان تيت شريل كا مكل اغامت القرآن ع نرست اغاظ عبدتاني تبت الور مجلدم، شكناً: قرأن أورتصو**ن ج**نبه اسلام نعي<sup>ن</sup> ادرمباحث نصوف برجديداو ومقفانه كناب فميت

ع)، مجلدے،

منجرندوة أمصنفين أردو بازارجامع مسجددلي

#### REGISTERED No. D /48

مخضر قواعدناته المصنفين دبلي

ا جھس خاص بو مضوص صزات کم سے کم بائ سر دوئے گیشت مجت فرائی وہ لدوۃ المسنفین کے وائرہ حسین فاص کو ابنی شمولیت سے وزیر بنیں تے ایسے کم لوا زام جا بی خدمت ادارے اور کمتبر بم فان مطبوعات نذر کی جا تی رہینگی اور کا درکا تا ن ادار وان کے میتی مطور وں سے متنفید ہوتے رہیئے۔
موجے سیس : ۔ بوحضرات بجیس دو بے سال مرحمت فرائینگے وہ ندوۃ المسنفین کے وائرہ محنین میں شال ہم تی کہ ان کی جا نب سے یہ فدمت موا وضر کے فقط نظر سے نہیں ہوگی ہلکہ عطیہ فالص ہوگی اوا رس کی طوف سے بن بوت موق ہے نیز کمتبہ کر مطبوعات بوت کی فدمت بی سال کی تام مطبوعات بین کی فداد یمن سے چار بھی ہوتی ہے نیز کمتبہ مطبوعات اور ادارہ وکا رسالہ مرفان کسی معاوض کے بغیر بیش کیا جائے گا۔

سود معا ونین مجرصرات اماره روی سال میگی مرحت فرانیکان کاشار ندمة المصنفین کے طلق معاون می مادی معاون کے مادی م معاونین میں ہوہ ان کی حدمت میں سال کی تھم مطبوعات، ادارہ ادررسالڈ بران وجس کا سالانہ چندہ کچھے رویے ہی باقیت بین میا جایگا۔

مع ۔ احباد رفرد پے دواکرنے ولے اصحاب کا شار ندوۃ کمھنفین کے اجادیں ہوگا ان کورسالی ہو تیستہ یا جائیا اور طلب کرنے پرسال کی تام مطبوعات اوارہ تصعف جمعت بدی جائیں گئی۔ یرملا عاص طور پرطماء اور طلباء کے لیے ہے ۔

را بران بران براگرزی جیسنے کی ۱۵ رتاری کوشائع بوتا ہے والے میں بر اور کا کوشائع بوتا ہے اور اور کی میار برج رے اور بر اور کے میار برج رے اور بر بران میں شائع کے جاتے ہیں۔ بران میں شائع کے جاتے ہیں۔

رسم، باوج دائبتام کے بسعد سے رسالے لواکنانوں میں منابع جوم تے ہیں جن صاحب کے باس الم نہیجے ووزیلوں سے زیادہ ۲۵ تاریخ تک دفر کواطلاع دیدیں اُن کی خدمت میں برج وہ ایرہ والمقیمت جمیعہ یا جائیگا وس کے بعدشکایت قابل اعتزائیس مجی جائیگی۔

(۲) جواب طلب امور کے لیے ۲ کھٹ یا جوالی کار ڈیمیخا مروری کا

(۵) قیمت سالانہ بلاروپ بیششای مین روپ جا بالے دع محصول ڈاک فی برج ۱۰

(٧) من آرادروا ذكرت وقت كوين براينا كمل بشر مرور لكي

لوى محدادريس زيرة و بمبشرك جيد بر في زيس مي طبع كراكر دفتر بر بان ارد و باز ارجان مسجد د في مصرف انع كيا

# بر لمصنفار و ما رعام و برنما



مُراثب سعیداحکمبسرا بادی

# ندوهٔ الصنفین دہی کی ندہبی ورمارجی مطبوعاً

ذِيْنِ مِن يَرُوهُ الْمُنسَفِينَ رَبِي كَي جِيْدَاعِم **ديني ا**صلاحي اولاً إ**رِجِي كِتَا بِو**نَ كَيْ فَسُرَسَتْ وَرَجَ أَجِهِا فَيْ ہو مفسل در سے اس کے اوارسان کے حلقوں کی تفصیل کمی معلوم ہوگی دفرے

خطر فيه عباسيه على دوم أاسي وت كاعطاعين فأشعير مجلدعتم

اللهم وأرأن والمالين مسام ابج إفك أخذا كشاب كشاجره والباحثيث كألب كو ۱۰ نورت کیائی بی فیرت **خان الله هج**ور . از روزت کیائی

عَلَوْهِ مَا أَنِي أَنْ مَلَوْظِيمِ وَمَنَّى مَنْكُمُ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ والعريك الت واضأ أوالانطاغل كالأارن

كالغلب بأن اجار بالمنظ المرت المراه كلديم اخلاق وفاه فراطن في المالافرز

برايك مسوطا ورخصفا وكناب جديدا فرنشاس

كې بېرهوي الله نے كيا يُنام بي اوره اين

را ترتیب کوریاره افزشین ایمزور کارگیا کرد. از ترتیب کوریاره افزشین ایمزور کارگیا

قیت بیمار عبار میگری فیصندی المامیزی، جدارای نسیار گاین

فتفريننا دم مته سنربته مؤرثا وأروق أبحوالا ووانغان أكمه أجهت بيثم مجلد سطح

قصص الفران جدره مزيد وفرع معزت يميركه طالات مك حراة بنن ينب

مة، مجدد معرر قصص القران طرروم المياسيم

ملاب ذائب ر اسام میں غلامی کی تقیقت مرید البينين حِنْهِ بَهِي أَفَاعِ لَنْ أَنْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِينَ مَلِيلِهِ بھی کیے گئے میں تقریب سفرے جبار ہے۔ معلمه إم أروم طبي يغفر الدام تلادغ الأوكامط الدكراني والوف ت يعيميكم بنام الفيدية الأفاري كالمتضمينين بالمركزين ورعامع بالماريبان كلمزيدالغلام نوی مقل بی هدر که ۱۱ مریخ است کا حدار وال س بالدين مويك المرابع المرابع المرابع والمكا رائيسا هانهن ترتيب أند نهايينه أمان اور بغضوا الأرمياني كبارتيمانه الزعل غبن الهراع والمعتمالة المتعالية المراع والمعالية ت عبدتر ثلثته دامثارین دکرن لانت دو الحالا

The letter with the control of the عفار عينة المجران بالمستاكا تبيز معته قيت بيع الفريد

خلافنت هسيانيد أارع لمتكا بوي احصر فيت عاريبري

خلافت عباسبيد بالأول زارتا لمك

كايانخال حقراتيت بيج فبل مهرم

### بگرهت آن جلدلسبت وچهارم جلدلسبت وچهارم

# منى من ١٩٩٠ء مطابق رحب المرجب و١٣١٩هم

## فهمت رمضامين

سعيداحد ٢٥٨

سعداحداکبرآ بادی ۹۲۲

سعيدا حمد البرآبادي

حدرت دودا سيدم الراحس عاصب كياني ٢٨٠ جاب دودي فغ ليدين صاحب سنة دواد العلم عن ٢٩٧

منا ب خواه مدوالرشيدما حب را وليندي

مولانا محد شن برَرستنهای منشی فامنل سروا

جذب چندبارى الل صاحب عَسَاج ورى ٢٢٠

۲- پاکستان گودنسنده کی اسلامی صنیبت اور اس میں عنیرسلون کا ورجه ومقام

> ۷ - ندم بن عدست ۷ - قدرتی نظام د**مدت**

۵ - ایک دخیسپ ا د لی سحیت ۷ - ماده ما سنے تاریخ علامه شبیر حدمتمالی

ه-ادبیات

لنت سرور كأمّات

### ببمي الله المحمن التجيم

مُوْمَن خُداكو بعيول كلّنة اضطراب من!

یه مشرعه حکیم مومن غال موآن و بلوی کی ایک بنابت ببندغزل کے مقطع کا آخری مصرم

يهم سجور بات عنم بردم دواع موثن فداكو عبول كيّ اضطاب س كَرِّابِ نفط موْمِن "سَة شاعر كأنحلص نهي بكاس سے مراد اَلَّذِينَ المَّنْوُ ليس تو ديجھ تج يمصرعكس طرح ان مسلمانول برصادق آر بالمسيع بدواس موكر إكستان عباك ربي

جن بھائیوں کے گھرا ور کاروبار دنسا دات میں بربا و مو گئے میں یاان کے کسی عزیز و قریب كوهانى نقصان بهني ہے اوراب بطابراساب ان كے لئے دوبارہ بياں زندگى كانيا سخر بہ شروع كرين كاسامان في من ها أروه نزك وطن كرر ب من توالفين معذ و سمجها جاسكنا بيدن مصيبت نويه بيئ رُحنين كوئي نقعان نهين بهنيا بيه دويقي اينا سب تجر فهور كر عاربيه من إ جائے کے لئے پر نول رہے ہیں <sub>۔</sub>

بهت آنگ گئے بانی جوہب تبار معظم میں

بیعورتِ عال انتہائی انسوسناک اور فاص طور مرمسلمان کہلاسنے والی فوم کے لئے هدوره بشرم اوردلت ورسوائ كابعث سے رس فوم سے اجماعيت كي روح مفقور بودائي ہے اس کا عال میری ہو عالم ہے کہ مہاں کسی نے بیش کیا اور جہاں عب کا سینگ سمایا حیلاً کیا قرآنجید ئے اس کو فتل ھب س بھیکہ تعنی مہوا ا گفیرے سے نہر **رکیا ہے**۔

ا يك سلمان كا منيا دى عقيده يدمونا سب كراس دنياس كوتى يتديعي بنيرهكم غدا كينس كفركنا بس اکر یصیح ہے تو اکفیں سمجہا چاہتے کہ سی سلمان کے لئے فداکا جو مکم مقدر موجیا ہے دواس سے کہیں ہیں نہیں سے سکتا جولوگ فسا وات میں برباد ہو گئتے ہیں ان کے بینے تکم <u>خوا یہی</u> تفااگر

وہ بجائے بھارت کے اکستان میں موتے تو یہ ہر بادی مان کو دبان بھی جہتے اوراسی طرح جر لوگ اکستان میں معفوظ میں ان کے لئے قدرت کا فیصلہ یہی تفا اگر وہ بجائے بائے تنان کے بھارت میں ہوتے تو بہاں بھی اسی طرح محفوظ رہنے نسا وات ایک طرح کی آفت آسمانی میں ۔ وہ بہتری بھیلی میں ۔ زلمز نے اُسے اُسے میں ۔ زلمز نے اُسے اُسے میں اور ہزار وں الکھوں جن کی تقدیم میں سلامتی ہوتی ہے وہ بہتر رستے میں «جس کو والد میں بھیلا ہوا ور شہر تھوڑ تھوڑ رہنے والوں کے وہ اُسے وہ اُسے وہ اور شہر تھوڑ تھوڑ میں بھیلا ہوا ور شہر تھوڑ تھوڑ میں اُل موادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے تھا کہ وہ بہتر وہ بہتر وہ با ہموسیا ہو جبنا میں آیا ہوا ور گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے تھوٹ میں تا ہموادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے میں تا موادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے میں تا موادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے میں تا موادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے میں تا موادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے میں تا موادر گنگا کے کنارہ پرد سنے والوں کے دونے میں تا مواد کر دیا ہموسیا ہو کہ دونے کا میں تا مواد کی کا مواد کی کنارہ پرد کو دونے کا کھوٹر کی دونے کی دونے کا کہ کا کہ کا کو دونے کو دونے کے دونے کا کھوٹر کی دونے کا کہ کوٹر کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کر دونے کوٹر کی دونے کرد کے کوٹر کی کا کوٹر کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کوٹر کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کوٹر کی دونے کی دونے

کمبی نه معبوله عاسینے کہ انسان خواہ کہمیں اور کسی ملک میں رہے ہر حال کا میاب زینگی سرکرنے کے صرف دوہی اصول میں ایک غدا رکا مل ہم وسداس سے ولی نگا دُا ور دومیر ہے اس کے سب بندوں کے ساتھ بلا تفرق بذم ہب و مقرت مجست اور ان کی غدمت و خیر خواہی کا جذبہ اگریدا وصاف بلے نے جامیں تو ایک شخص ا بنے دشمنوں کے ساتھ ہمی عزت سے رہ سکتا ہے ور نہ دومیتوں اور ہم مذم ہم ہو کوں کے ساتھ ہمی سکھ کی زندگی لسرنہیں کو سکتا ۔ نفرت اور

منعن و عداوت دکنے کا انجام بهیند یہ بوتا ہے کا آگونسان اپنے اس جذبہ کی تسکین میں کامیاب جونا ہے تو نوش ہونے ہے تو نوش ہونے اسے تو بعد میں دراگراس جذبہ نفرت کی تسکین میں اسے آگا کی ہوتی ہے تو دو برطل اور ڈر بوک بن جآنا ہے بیاں کمک دا بنے سایہ سے بعی ڈر کر بھائے گھاہے اس کے برطل اور ڈر بوک بن جآنا ہے بیاں کمک دا بنے سایہ سے بعی ڈر کر بھائے گھاہے اس کے برطلات محبت فلوص ا درجذیة خدمت دخبہ خواری کا نینج یہ بوتا ہے کہ کامیا بی براس کا سرخ برطلات محبت کھا کر ہم اس کے دل سے اونجا ہوجا کا ہے اور ناکام رہنے پرول شکستہ نہیں ہوتا اور شکست کھا کر ہم اس کے دل میں بردنی اور کم ہمی داد انہیں این اس کا عنمیر ادراس کا د باغ ببرطل مطمئن رہتا ہے :

خدا پر عروسہ ادر طلق خدا کی خبرخواہی، دران سے عبت عرف یہی دوسٹیا رکتے من سے مسلمانوں سے اپنے خون آ شام دشمنوں کے دل فع کتے اور جوان کی جان کے در یہ سے وہ ان پر اپنی جان میر کنے لگے جانچہ قرآن میں انڈتمالی سے اس کو ایک شعرتِ عظمیٰ کی خیشیٹ

سے بیان فرمایا ہے

تم الندكی اس منت كو با دكر و كو جب كه تم آنس میں دشمن دشمن سقے توالتد سے نتہار سے دوں كوجۇر دیا ادر بنم اس كے كرم سسے بھائى بھائى <del>كو</del>كتے ۅٙٳ۬ڎؙڬؙؗۯؙۏٳێۼٛٲؙٵڛۨڍۼٙڵؽؙڬ۫ۄؙٳۮ ػؙڶنُّڎ۫ٳۼؗڶٵءٞڡؘٵڡۜٮؘؠؙڹۣٛڡؙۘڶڰؚػؙڋ ٵؘۻٛۼؗڎؙؠؙٛۼؚؠٙؠٳڂٛٷٵڹ۠

اگرمسلمان بیلسنے کی اسٹا ور بدحاس ہوسے کے ان دونوں اوعیاف کوا بنے کیرکٹر کا جزنیامی تو کوئی دجہ میں کہ جائیت ہوتا چلاآ یا ہے وہ آج ہونہ ہو۔

و رئیسے کراند م می اور مقارمے و مفول میں محبت بیدا کر دے اور المتر بر می قدرت والاس عَسَى الله اَنْ يَجْعَلَ مُنِكُفَّرَوَمْنَ الَّذِي مِنَ عَادَىٰكُمُ مِنْهُمُ مُسَكِّدُ وَمَنْ وَالله تَدِيمُونَ

جن وگورسے مزبی بنگال کے گذشتہ نسادات ہیں سکھوں اور بہتیرے بہندووں کو اپنی جان پر کھیل کرسٹمانوں کی مدوکرتے دیجا ہے وہ سمجہ سکتے ہیں کہ دلوں کو برسلتے دیر نہرلگتی ادر اگراس ملک اور اس قوم کوزندہ رہنا ہے تولازی طور پر انھیں دل بد سے اور دماخ صاف کرسے ہوں کے سپر مسل نوں کا فرمن ہے کہ دہ اپنے دلوں کو مفہوط رکھیں اور خواہ اپنے وطن عزیزسے مبالک کر نباہ گزینی کی الم انگیز زندگی اختیار یکریں زندگی کمیں ہی ہولوں

### الي بيج نبين سيمه

### ع اگرخابی مبات اندر خطبرزی

گذشة مبینہ کے مزرِ مادف سے معلوم کرکے بے حدا صوس ہواکہ لا ہورکا کوئی امر المسنفین کی تام کی بیں جہاب رہا ہے اظافی ذبوں عالی وخود عضی کے اس دور میں جو کچہ ہی ہو صیرت انگیز نہیں لیکن دوملک تبن نینے سے اندلیتہ ہے کہ یہ مون اور متعدی ہو۔ آگر خواننواستہ ایسا ہوا تو کم از کم مجادت کے اردونا شرین توسیب ختم ہوجائیں گے کمو پی ابداو و کا بوں کا بڑا بازار باکستان ہی بن سکتا ہے اس بنا پر بھارت اور باکستان کے تام نا شروں کو مل دونوں حکومتوں سے مطالبہ کرنا جا ہتے کہ دواس غیرانسانی بوا علاتی کورو کئے کے لئے تابس میں کوئی ایسا منترکہ تا نون بالیس کہ بہاں کی گئی وہاں ور دہاں کی بیاں معمنف یا نا شرکی احادث کے بغیرہ جھائی جا سکے ۔

### خطانت عباسيه

*علدا قدل.* 

# باكسان كورنمنك كل سلامي حيثيت

اود

# اس میں نیمسلموں کا درجب ومقام

(سىداحىسىداكىر آبادى)

يحمليه دنون نزروليا قت معابده كعمو فع يروزيرا عظم باكستان سي نيدت الر سے کہا ا در معربیس کا نفرنس میں بیان و سنے موسے می انھول سے اس کی تصریح کی که باکستان ایک مهد ما عنرکی قسم کی جهورست (Demacraticsta مسسور ے اور اس بنابراس میں غیرسلوں اور ہی شہری حقوق حاصل میں جو وہاں کے سلانوں کو بیں ۔ سول ا ور مشری کے تا م شکھ اسبلی کی ممبری ، ووٹ و سنے این عقیدہ وعل کی ہزادی ۔ان سرب حبزوں کے دروا زستے ان کے سلیماسی طرن کھلے موتے میں جس طرح وہ مسلم اوں کے لئے تھے ہوئے میں یا و ہوگا کہ بعیزیاں ات باکستان کے مرحوم موسس ول سے اس وقت کہی تھی جبکہ یاکستان نینے کے بدا بنوں سے سی نقرر دبی کے رہر دیا شیش سے نشر کی بھی کمکدا سینے مقصد کوزیا مولدكر النے كے سئے مغول ك بيان مك فرماد يا تفاكد ١٠٠٠ باكتمان ميں ناكوى مبلا موكا اوريه كوئ مسلمان بمكه ماكستان كاسر باشنده بلاتفريق مذبب ومتست صرف باكتالا بوگا وراس کے سا مقاسی حشیت سے معاللہ کیا جائیگا " كيكن باكستان كى دستورسا تاسملى ديد بنادى مقصد كمر روليوش س إكم کوا سلامی حکومت قرار دیے کی ہے۔ تواب غوراس برکرنا جاستے کہ بانی باکستان اور

در مراعظم باکستان کے بیا علانات "اسلامی حکومت"کے اعلان کے ساتھ مطابقت ادرسم المنكي ركفتي بي يانهي ؟ اگرر كفتيمي تواس دييزكواسلامي تبليمات كي روشي من صاف اور وا فنح بونا جا بئے۔ ورندجس طرح عبارت من مندو بہاسہا وغیرہ تسمى چنديارشان سي من ك نزوبك بهان سندوراج بارام راج قايم موالعات ادراس کے معنی بیمن کہ یہ ملک صرف سندودن کاست اِٹی ان کے عظارہ و دسری وی ہار کی شہری نہیں موسکتیں اسی طرح پاکستان میں تحدیجاعیں ارجن کے خیال میں اسلامی حکومت کا مغہوم بہ سبے کہ و فیرسلم ہ ال رسی سگے تو اگر جدان کی جان وال کی حفاظت کر ناا سلامی حکومت کا فرعن مجوکا سکن ان کودہ تمام شہری حقوق حا مسلنیں بوسكتے ومسلما ون كو موں كے اس بنابراس بات كاندىشەسى كى حس طرح محارت میں ہندوہ استعاد عنیرہ نے اپنے سیاسی مفاصد کو حاسل کرنے کے لئے مہاں کی اکٹریت کے خلط مذہبی تصورات کوآ کہ کا رہاکر کا یہ نہگامہ بر ماکر دکھاہے اسی طرح مکن ہے کواب یا الکشن کے موقع برانیا سیاسی متصدیا صل کرسے کی غرمِن سے اکتان کی برماعتیں گور مننٹ یا کشان کے ملات برو بگینڈہ کریں اور مواسلامی عكومت كے غلط تصور كوريش كرے عوام كى بمدر دى ماصل كرسے كى كوشش كري -ملاوہ بریں اس مفالہ کا ایک بُرا مُحرِک یہ بھی ہنے کہ حالیہ فسا دات کے با<u>عث</u> ا شتعال پذیری کے عالم بیں چندگستاخ و بدار ہاں خیارات ورسائل سے ماکستان کو برا کہتے کہتے ا سلام الدینیم اسلام رصلی الدعلیہ دسلم کی شان میں بھی حدد رجم مکرورہ وناشا بسنة الفاط استنمال كغرب جال كسان كى بدُرْ بانى ا وردريده وسى كاتعلى بس توسم اس کے جواب میں اس سے زیاد دنہیں کہنا جائے کر ایک مجاری اور مقتدا اكريت كے فرقد سے تعلق ركھتے ہوئے كسى وست و باشكت الليت كے فرب ادراس کے سبغیر کی شان میں اس طرح گت خ زبانی کرنا کمیندین کی وہ آخری منعرل

منی منصنهٔ

ہے جہاں اسا بنت اڑکھڑاکر گرٹی ہے اور اگریم جاہیں توجاب ترکی برتر کی دے کوا ہے ان حرفول کو برسوں امکاروں برٹیا تھی سکتے ہی میں کرا ہے ان حرفول کو برسوں امکاروں برٹیا تھی سکتے ہی میں ترمال جہاں کہ بجنوں سے کوا کیا گیا ۔ فرصت کشاکش عم بہاں سے گرسے برمال جہاں تک اصل مساد کی وضا حت کا تعلق ہے۔ ہم اسے بیان کرتے ہی تاکہ مہند وا ورمسلمان دونوں سمج سکیں کہ اگر پاکستان وا فعی اسلامی حکومت ہے ہی تواس کے فیرسلموں کا وہاں کی حکومت میں درجہ و مقام کیا ہے ؟ اور وزیراعظم باکستان سلامی حکومت کے تصور کے باکستان سامی حکومت کے تصور کے تصور

الخط سے کس درج وا تعیت اور سیائی ہے و دینی مکومت اداسانی اشر دع میں اس علط تہی کا دور کر وینا صروری ہے کہ معض لوگ مكومت بين فرق | سيمينع بي كه ديني مكومسته وراسلامي حكومت و ولان ايكساسي ميز میں - منوان محلف ہے گرمعنون ایک ہے ، حالانک واقعہ یہ نہیں ہے ان دولوں میں عام فاص مطلق کی سبت ہے جر فکومت اسلامی آنڈیا لوجی کے مطابق دینی مو کی دواسا عزور بوگی نیکن جه حکومت کسی خاص؛ عتبا رستے اسلامی بیواس کا دین بونا صروری ننس ہے ۔ وجریہ ہے کہ دینی حکومت کا ہوئل دینی ہو یا دنیری بیرحال اس میں تعبد ا و رنقرب الی الله کا بهلونالب ربتاً ہے ہیریہ مکومت کسی دنسان کی ۔ زرد ہو اِجامِن نہیں ہوتی بکہ آنِ الْعَلَمُر اللَّهُ بِنَّهِ کے مطابق صرف فداکی ہوتی ہے اوراسی دجہ ام كوحكومتِ الميدكما بالباحد اس حكومت كاصدرج إ مام كهلا البيراست وكول بر مذسي مسيا دت معبى حانسل موتى سبے اور سياسي مي اسى منے اس كامنقى اور ير سنرگار ہونا ضروری ہے۔ دہ گویا ملاکی طرف سے اِس کے احکا م کے اجرا و تنفیذ کا ذرمدار ہوّا ہے اس عکومت میں آج کل کی **حبور تبوں کی طرح** کی مز دستور سازاسمبلی ہو<sup>سک</sup>تی ہے ا در یکونسلیں ا درنہ یا ایمینٹ۔ قافون سازی کاحق سوا نے عملے رہانییں سے کسی اور

دنس بدسكا - بعراس ميں منطقه والانتخاب بيدا در مذا با دِي كے تنا سب سعے نائندگی اس بایر بربانل صاف فا برب کریاکستان گورنمنٹ کسی طرح می دمنی حکومت مں کہلائی عاسکتی درایک بیری کیا۔ خلافت راشدہ کے بعدیہ دینی حکومت رہی ہی مان بعيرة ووغوض باوشا بول من است لك "ظل الله على الاسمن " اور" خلفة الله على الناس" اليسع كيا كيد انفاب اختيار بنس كئ -ليكن ارتع كاطالب علم حانتا ہے کہ نودان کی اوران کی مزعومہ خلافت کی حقیقت کیائتی بجن لوگوں سنے سنوامیہ کی نشوں پرمبٹریکرخشن دعوت منایا نفاخطبو<u>ں میں میٹرمر</u>مبٹھے ک<u>ر دسی اپنے آ</u>پ کوالٹ کے رین کے سب سے بڑے کا فظ کہتے تعے تیورننگ بوسفاکی وسے دخی سکے میدان الما مورسيرد تعا وه هي اين ترك ميل تعما بعد مي بند وسيان اسادم كيسر مكون مَنَمُ كُوا ويَ كَاكِر مِنْ كُما يَهَا. بهر مال دمازي نوا و كجد رين برن للكن يرحقيقت سيكم حفرت عمان كلك ابندائي دورك بعدامات بندانت ياديني فكومت معمعني لی قائم نہیں بروی عبدالملک بن مردان ہو خلیفہ ہوئے کے سائد ہرا عالم اور فقیر ہی تفاکسی سنے اس سے ہو حمالہ تم حصرت ہو بجر و عمرے نعش قدم پرکیوں نہیں **جاتے** تواس سے کہاکدان کے زمانہ میں لوگ میں آوئم جیسے نہیں سفے واقعہ یہی ہے کسی عرمت کی نوعیت کا دار و مدا راس بات بر برواسیے که لوگ بیسے میں اس بنا برخلانت الشده مي أكر خيالة ون سعة كينس بروسكي تواجينه كيكيا بات سع اسى بنا بر ہم کو خوشی ہے کہ پاکستان کے در راعظم نے بڑی جرات سے اپنے بیان میں صاف مان کہ دیاکہ ان کی حکومت دہنی ( Theocratic ) ہیں ہے۔ اسلای حکومت اب رسی اسلامی حکومت او اگریم اسلام سے مرا د ایک مخصوص م كانظام زندگی لیں \_\_\_\_ کھیک اسی طرح ص طرح که کمونزم وغیرہ ووسرے قسم کے نظام استے زندگی را سج میں ۔۔ تواس نظام کوعس عد تک کوتی حکومت اختیار کرنگی

وہ اسی ورجہ مک اسلام کہلا کے گی ۔جہاں کیب اس نظام کے معاشی۔معاشر ہی ال ا دی مسائل کاتعلق ہے۔ اس نظام کوسلماؤں کی طرح فیرسلم بھی اختیارکر سکتے ہم ا ورہومی وہ نظام اسلامی نظام ہی کہلاتے گا کسی غیرسلم کے ایلسنے سے وہ خاپرا نہیں موجائیگا۔ خلوا قوام مقدہ کی کونسل سنے آج ا نسانی حقوق کا جوجار تر بایا ہے ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی جا رٹر ہے۔ اسی طرح تھاری با رہینٹ میں آج جو ہن كوول بني سيكها ماسكتاب كرياب بنى متعدد دفعات كا عنارس اسار واون ہے دوسرے نغطول میں اسے اس طرح سمجنے کہ خنا اگر ایک غیرسلم کیا کی مدد کررہا ہے یا بنی مان کوخطرے میں وال کرکسی کی حان بجا رہا سے توسم کہا م كاس كايفل اسلامى بعلىك بم اس كودني نبس كه سكت عميوني وين فل إلا تبدي مرتب بوت من ادراس كے مقد دري بيے كه فاعل مسلمان موليلا و منوبہ کے اختیارسے حس طرح جزوی طور ہے نرندگی سکے کسی ایک شعبیں اسا کی تعلیمات برعل کرنا اسلامی فعل سے اسی طرح اگر کوئی ملک خواہ وہ مسلمانوں بویاغیرسلموں کا ۔ یا دونوں کا اپنی حکومیت کے سننے جودسنور مرتب کرتا ہے دا نظام کے ساتھ مطالقت رکھنا سے ادر ملکی و وطنی معاملات ۔ اقتصادی ومعانش غبرة موں کے ساتھ تعلقات مسلح و حبک کے قوانین دعنیرہ ان سب جنروں میں اسلامی نظام کی سیروی کرتا سے تو بے شباس ملک کی حکومت عکومتی امور کی كب اسلاى مكومت كبلاسن كي سنى سيدايه بوكي ومن كيا گياس سعيد بات و پوگئ بوگی که محف ا سلامی حکومت کا نام سن کرینیجولدیاک به حکومت فرقه واران<sup>ه</sup> ميمح نبس بع الراكب كموسن إسونكست كورنمنك كامفهوم فرقه والادكورنز نہیں ہے توا سلامی مکومت کہنا ہی فرقہ وارا نگورننٹ کے مرا وف نہیں ہوسکا باں اگر اس حکومت کے این مس کسی فرقہ کی حق تلغی مونی موتو ہے شبراس بال

ا عاسكا بعد - اسى كئے مماس برسجت كوا جا ہتے س لكن جونك بمار سے مقال كانومو ردد سے س کے گفتگو صرف فیرسلوں کے درج ومقام کک ہی رہے گی !!! ام اکستان ا بو می کسی مینرکی نوعیت کے بدل جانے سے اس چیز کا حکم کی بدل جانا ہو ا وعبت اس منے سب سے پہلے میں قیام پاکستان کی نوعیت معلوم کرنی جائے الرسعية نوعبت ابني حيثيت مي بالكل منفرد سبع يعنى بعينه اس كى كوى تعلير الديخ اسام مانس ملتى البنداس كے مختلف بہلوس جن برتار سے كے بعفن وا قعات سے روشنی نی ہے اوراسی روشنی میں اس سکے سے ایکام کا استباط کیا جاسکنا ہے۔ یا کستان لے تیام کی صورت یہ سے کہ مبندوا ورسلمان دونوں ایک ملک میں رہننے کستے میں س ملك برايك اجنبي طافت كاقبعنه بعد مهندوا ورمسلمان دونون اس طاقت كوملك ے کال با سرکرسنے ا درا بنے ملک پر فرجنہ کرسنے سکے سنے مشترکہ جد وجبد کرتے میں ب وصة كم مشتركه جدوجهد كرسف كے بعد وندا يسے واقعات ميني آتے ميں جن كم عن مسلمان تقسيم كا مطالب كرية عب برى دوكد كي بوداً خرم ندواس تقسيم كومنطور رلنے میں اور منتج یہ موتا ہے کہ ملک ازاد موکر ووصوں میں بٹ جانا سے ایک معتبہ ب مسلمان اکثریت میں میں اور سبندوا قلیت میں اور دوسرے حصر میں ہندووں )اکٹریت ہے اورمسلمان اقلبیت میں ہونکہ ہندوستان کے ہندو باکستان کے مندوول سے اور اکستان کے مسلمان مندوستان کے مسلمانی سے بے نیاز نہیں وسكف بقعا ورايروون ملكول كى الليتول كواطينان ولاست ونبير ملك كى تقسيم فل ں بنیں آسکتی تھی اس بنا ہر دونوں بار شوں میں جو ملک کی تقیسم کا معاملہ کررہی تھیں معاہدہ ہواکہ ہرملک کی اکٹرست اپنی ا قلیت کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے گیا وراسے سادی درج کے شہری حقوق دے گی، یہ معاہدہ تقسیم کے وقت کا غذیر ایک سیاسی ماده کی میٹیت سے موالو این موالو سکن کم از کم اخلاقی معاہده کی خیٹیت سے صرور بولسے اوراس كا ثبوت ده بيانات واعلانات بى جواس زمان مى ود نوللاً كے ذمه وارلىدروں سے كئے اور وستے سقے -

سے ملکہ ہندووں کے ساتھ ہا ہمی ہم و تنا ورمطابدہ کی دوسے ہوا ہے ۔ علاوہ برب اسے ملکہ ہندووں کے ساتھ ہا ہمی ہم و تنا ورمطابدہ کی دوسے ہوا ہے ۔ علاوہ برب اسے ملکہ ہندووں کے ساتھ ہا ہمی ہم و تنا ورمطابدہ کی دوسے ہوا ہے ۔ علاوہ برب اسکا سے ملک سے میں نظر رکھنا صروری ہے کہ تبام پاکستان کے بعد ساتہ سے تمین کردڑ مسلم ایک ایستان کے بعد ساتہ ہیں ہاں گر عبا وت گا بہی ہیں ۔ مدارس ہیں ۔ بلی ا دار سے اس ملک کے گوشہ کو مذہبی آٹر کی عبا دت گا بہی ہیں ، مدارس ہیں ۔ بلی ا دار سے اور جا بان کے تاریخی ومذہبی آٹر کی جا ہے سب ذبل تنقع طلب امور ساشنے آئے اور انقیس کی روشنی بیں موضوع گنتگو کا تقد فید کیا جا سکتا ہے ۔ اور انقیس کی روشنی بیں موضوع گنتگو کا تقد فید کیا جا سکتا ہے ۔ اور انقیس کی روشنی بیں موضوع گنتگو کا تقد فید کیا جا سکتا ہے ۔ اور انقیس کی روشنی بیں موضوع گنتگو کا تقد فید کیا جا سکتا ہے ۔ اور انقیس کی روشنی بیں موضوع گنتگو کا تقد فید کیا جا سے دیا کہ اور انقیس کی روشنی بیں موضوع گنتگو کا تقد فید کیا جا سے دیا کہ کرسکتے ہیں ۔ اسلمان غیر سلموں سے معاہدہ کس مدیک کرسکتے ہیں ۔

ر ۲) معامده کی ومه دار بار کیا س

رس درج شہر درسے کہ اس کی دستوری ادرا کی بوزنشن کیا ہے۔
دم ، اس یوزنشن کے بیش نظر باکستان کا اپنی اقلیت کے سا کھ کیا معاملہ والی اس میں اسے ہر ایک بر بمبر وار نفتگو کرتے ہیں۔
اب ہم ان امور تنقع طلب میں سے ہر ایک بر بمبر وار نفتگو کرتے ہیں۔
مسلان فیرسلوں یوں فر اریخ اسلام میں سرم مے معا بد سے ملتے ہیں بیان تک سے معا بدوکس مد بارون رشید سے اسلام ایل سے سا تھ اسپین کی اموی طور سنا
معام دومعا بد سے بین جو اسی قسم کے دسائل کے لئے ایک بنیا دی دلیل کی حیثیت رکھ معلی مدید کے موقع براں حصر سے معابدہ کیا معلی حدید ہے و معابدہ کیا معلی حدید کے موقع براں حصر سے معابدہ کیا معلی مدید کے موقع براں حصر سے اس کی مغروب تنہیں اللتہ یہ یا در کھنے کے قال

کہاس معاہدہ میں بہ ظاہر سلمانوں کا بلقرنش کم کے مقابد میں کچہ بھادی بہیں تھا۔

۔ جانچ قرنش کے نامذہ سے آسخون سل کے نامذہ سے مثال ملیے وسلم کے اپنے نام مہارک کے ساتھ ہوں اللہ " کھنے پراعتراض کیا تو اوجود معین محابہ کے اختاج کے اپنے نام مہارک سے مثا ویا معین محابہ کے اختاج کے اپنے نام مہارک سے مثا ویا اسی طرح معاہدہ میں ایک دفو محل کو کی شخص سلمانوں سے آسے گا قواس کو کھ اسی طرح معاہدہ میں ایک دفو محل کو کی شخص سلمانوں سے آسے گا قواس کو کھ دانسیں کرنا ہزوری ہوگا۔ نیکن اس کے برفعا مناگر کو کا دھرکا دمی مکر بہنے ہا سے گا اونس کرنا لازمی نہیں مہرکا ۔ حصرت عمر سے اس برآب سے تنداہی تو قرابی براس کا دانس کی نام مت ان کو مدت تک رہی لیکن اس کے باوجود آسخصرت علی اللہ معلی مدید وسلم سے اس دفتہ کو بھی منظور فرمالیا بہر عال تسلح حدید پرکا واقعہ اس بات کا دونن نئی مدید سے کہ دوا مواسی نظر آسے تو مسلمانوں نئی ترب سے کہ دوا ہوا بھی نظرا سے تو مسلمانوں کو اللہ کی مدود کے بعروس بریہ معاہدہ عن ورکر لینیا جا سینے فدا سے جا ہا تو یہ ہی معاہدہ ان کی ترب محاہدہ نار خری جیت کا سبب ہوگا ۔

 جانے ہیں۔ یہودیوں کوان کا دین اور سلما نوں کوان کا دین موالی ہوں کہ اصل ہاں ج خلم یا جہدشکنی کرے گا تواس کی ذات یا گھرا سے کے سواکوئ معیدیت میں نہیں بڑنگا بھردند ہے ما العن میں ارشا دموا تفاکن جوکوئ اس دستور والوں سے جنگ کرے تو ان بہودیوں اور مسلمانوں میں باہم اما دعل میں آئے گی اور ان میں باہم صن مشورہ اور ابی خوابی موگی اور دفا شعادی موگی مؤکم عمرشکنی۔

معادی و در این اسلام کا اصل مقعدی تزکیهٔ نفس و تصفیه باطن سے اس بنا برمنا اور دل و زبان کی خالف سے تران مجید اور دل و زبان کی خالفت سے بڑھ کا اس کے نزدیک کوئی اور گناہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے کُبُرِ مُنفناً عِنْدُ اللّهِ إِنْ نَفَوْلُو اُمَلا نَفَعَلُونَ اسی سے معاہدہ برقایم رہے اور مہدونیان برسی سے معاہدہ برقایم رہے اور مہدونیان برسی سے میں اور نہیں ملی - اسلام میں ہے کہ بین اور نہیں ملی - اسلام کے نزدیک مترک سے زیادہ قتی اور کیا جبز موگی لیکن اس کے باوج و مکم ہے کہ مشرکوں سے بی اگر کوئ معاہدہ کرایا گیا ہے تو حب تک دہ خود نہ قرری من ہرگز نہ تورید مورة النونیة میں ہے

إِذَّ الَّذِيْنَ عَاحَلُ تَحْمِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَهُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَهُ الْعُلَكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ اَحُلُكُمُ الْمُنْقِينَ فَاعْدُوهُ مَا عَلَيْكُمُ الْمُنْقِينَ فَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْقِينَ فَاللّهُ مُعْمَلِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْقِينَ فَاللّهُ مُعْمَلِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ال

اسى سورة من دوسرى حكم بع نَمَا ا سُتَقَامُوا لَكُوْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

معاہدہ کی یا بندی کا حکماس سے زیا وہ ا درکیا ہوسکتا سے کوغیرسلوں سکے ساتھ ومعابده كباكيا سيمسلمانول كى امدا وسع اكراس كانقض لازم أتا مونومكم بعدك معامره کی ایندی کروا درمسلمانوں کی مدد مذکرد - خانچ سورة انفال میں سے

ان کی کوئی داوست دگرانی، ننس بهنمی جب یک كدد وبجرت كرس اوراكر بدلوك وين كم معامله سی تم سے مدومانگیں توان کی مددتم بروزم بر سکن ا ن ان لوگوں کے برخلاف نئیں جن کے سا تھ کہ تہارا کوی معاہدہ ہے۔

مَالْكُومِنُ وَكَا بَيْهِ مُرِينُ شَنْيُ حَتَّى يُعَاجِهُ وَاوَإِنِ اسْتُنْفُوْكُمُ نِي الدُّنُنِ نَعَكَبُكُمُ النَّصُو الْاعَلَى تَوْمِ مُنْنِكُةً وَكُنْنِهُ مُومِينًا لَ

خورکر و ما بت مندوستان کے مسلمان ہونہوں سے ہجرت نہیں کی سیے ا ور اکستان کی ا قلیت جن کے سا عد وہاں کی گور نمنٹ کا عبد سے کس طرح منطبق ہورہی ہے۔ منطعي بزئيات مراح محيدكي الفيس آيات اور معن الاديث كومنيا د باكر فعها سن جزئيا مي تنبط كتيريم ذفي مي اون مي سے جندبان كرتے مي علام سرخى كھتے مي كرم اگر كوى مسلمان مسی عنیرسلم ملک میں وہاں کی حکومت کی اجازت سے علا گیا ہے اوراس سے وہاں کسی کا مال عفد سب کرلیا سے یاکوئ نقصان بہنادیا سے تواگراس سے بعد وہسلم محکو ميں بعر دائس آجاتے اورجن لوگوں کا مال خصب کيا تھا دومسلم حکومت ميں آگراکس مسلمان کے خلاف استفا خ کرس تومسلمان عدالت اس استفاظ کوہنی سندگی کیو دی ہ واقدمسلم حكومت كعدددك إبريش الاتفانياني اسى بنا براكرما المرمكس مولعنى جرسلمان فنرسلم ملک میں چلاگیا تقااس کے مال یا جائدا کھوہاں کے لوگوں سے کوئی نقصل بہنادا بے اور شخص اپنے ملک میں والس آگران فیرسلموں کے فلات کوئی استغاد كري تمسلم مدالت اس استغاث كويمي ننس سنے كى -البت إلى جمال ك

غیرسلم حکومت میں رہ کرمسلمان کے کسی غیرسلم کے مال کو عقدب کرنے کا تعلق ہے تو چو تکہ اس سے اس سکے سا کھ معا بدہ کی فلات درزی کی ہے اس سکے سے بر دباؤ صرور ڈا و جائے گاکہ وہ مال اس کے مالک کو دائیس کرد سے اور کوئی مسلمان اس کو نہ خرید ہے ۔ آل مصرت میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوکوئی شخص معا بدہ کی فلا ت درزی کرسے گا تبا مست کے دن اس کے سربر ایک جبند الہرایا جائے گا تاکہ و سیکھنے دانوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ شخص وموکہ باز تھا ہے۔

اگرا کی مسلمان کسی غیرسلم ملک میں وہاں کی عکومت سے اجازت سے کہ وہ ایا اور سے تو اسے جن خرا کط بریہ اجازت می ہے اس کا اسلامی فرص ہے کہ وہ ایا اور سیائی کے سا تقران خرا کے لور اگر سے بہال کمک کا گراس در میان میں اسلامی ملک اور اس غیرسلم حکومت میں جبک حفر جائے تو اس مسلمان کا فرعن ہے کہ غیرسلم حکومت کے میں دہتے ہوئے ابنی اسلامی حکومت کی حابیت میں کوئی حرکت غیرسلم حکومت کے طوعت میں دیتے ہوئے ابنی اسلامی حکومت کی حابیت میں کوئی حرکت غیرسلم حکومت کے خواب ہوگا ہے

اسی سلسلہ میں علامہ سرختی کھتے ہیں کہ اگر دونوں ملکوں کی جنگ کی عنورت
میں اساوی طک کی عورتمیں اور نیچے فواہ وہ سلم ہوں یا غیرسلم د ذمی گرفتا رہو ہوکر
خیرسلم ملک میں جہاں وہ مقیم ہے لائے جا رہبے ہوں اور وہ محسوس کرسے کہ دہ
ان عور توں اور بچوں کی مدد کرسکتا ہے تواس کو چاہیئے کہ فنبرسلم حکومت سے اس کو
جوامن وسے رکھاہے پہلے وہ اس سے دستہ دار ہوسنے کا اطلان کروسے اور ہو
ان عور توں اور بچیں کی مدد کر سے ، اس جزیر میں دوبا بیں خاص طور بریا ور کھنے کے
ان عور توں اور بچیں کی مدد کر سے ، اس جزیر میں دوبا بیں خاص طور بریا ور کھنے کے
ان عور توں اور بیاں کی مدد کر سے ، اس جزیر میں دوبا بیں خاص طور بریا ور کھنے کے
ان عمر توں اور بیاں کی مدد کر سے ، اس جزیر میں دوبا بیں خاص طور بریا ور کھنے کے

ت را) جب مک وہ غیرسلم حکومت کے دیتے ہوئے امن کور وکر دہنے کا اعلان

له مسوطرج ١٠ ص ٩٥ كه اليفيَّا ص ١٩

نېس كريے كاخودا بنے مك كى مورتوں اور بيوں كى مدو كې ننس كرسكتا - ورن عهدكنى کے جرم کا مربحب موگا۔

د۲) ان مورتول اوربچول مین مسلمان اورغیرمسلمان کاکوئی فرق نیس سیدونون کو جوا سلامی ایک کے باشندہ مہوں جہاں کا دہ خور بھی شہری ہے، ایک کمی ملم ویا گیا ہے مدل كسترى إبساا وقات اليها مرت لم مندات كما شتعال يذيري كي عالم مي النان كواب قول وقرار كا دهيان نهس د سنا وروه ابساكام كرمشي تأسي واسع الفي عدويمان کے مطابی دکرنا چاہئے تھا۔ <del>فران تج</del>یریں اس رسی بہایت سختی سے متنبہ کیا گیا ہے۔

خردارکسی قوم کا تفین تم کواس برا ما ده مذکرد، وَلا يَحْيُ مُنْكُونُكُ أَنْ أَنْ قَوْمِ عِلَى أَنْ كرتم انفيات ينكرونيس لمكرتم العدامت بمي **كرو** لِاتَّعُيلَكُو الْمُعْلِكُوا هُوَاتُمْ بُ یبی تہارہے لئے پاک کا سب سے قربی دامتے

ا سلام سنے عدل کی اہمیت وغطرت مسلما نوٹے سکے دل ووملغ برکس ورجیا وی كردى فتى اس كاندازه اس سع موسكنا بع كرسياست نامه كامعنف كمعتابيد مكوت کفرکے سائقددہ سکتی ہے سکین ظلم اور الانضائی کے ساتھ قائم منبی رہ سکتی أے مسلمان مران سے مدل کی جونا در ہ روز کار منالیں قائم کی میں تاریخ کے صفحات ان سے المريد بريدم واقيات السيرين ولي سلطنت كيعف واقيات السيرين بر المج يقين كرنائبي مشكل بعسطان مخرب تننق كوكون نبس جانتاكس تدو تنوفزاج ال درشت بطنع با دشاه تفالیکن اسلام نے جوا یک فاص احول بدید کرد یا تھا اس کا اِثریہ تما کرابن تطوط تیام دلی کے زمان کا خودا نیاحتمدیدوا تعدبیان کرنا سے کدامک مرتبکسی مندوسے قامنی کی عدالت میں فریاد کی کہ بادشاہ سے اس کے اٹر کے کو ملا وجدوضا ارا سے قاصنی سے عدالت میں بادشاہ کو مدعی علیہ کی حیثیت سے طلب کہا محکم رہناتا

للنقوى

مدالت من آیاتو قامنی کوناکیدگی که دواس کے احترام کے لئے کھڑانہ ہو مقدمہ شروع ہوا
اور قامنی سنے دونوں طرف کے بیانات وغیرہ سننے کے بعد فیصلہ ادشاہ کے فلاف کیا اس با دشاہ سنے کوڑا تو وہند و الرکے کے با تعمیں دیا اور با صار کہاکہ جس طرح میں سنے تھو کو الراہے تو میں اس کے باتھ میں ایس کیا ہے اور دو مسر سے مورنوں سنے بی میں اس طرح مار یہ وا تفیقنیا و الدین برنی نے بی بیان کیا ہے اور دو مسر سے مورنوں سنے بی اسے نقل کیا ہے اس طرح کے اور کھی متعدد وا تعان محمد بن فلق کے تعلن بیان کیے ہیں۔

ایک مرتب شخص سے عدالت میں دعویٰ کیاک سلطان میرامقوص سے تونیتی ہواکہ سلطان خود قاعنی کے سامنے مدی علیہ کی حیثیت سے میٹی ہوا اور عدالت سے نعید کے سلطان خود قاعنی کے سامنے مدی علیہ کی حیثیت سے میٹی ہوا اور عدالت سے نمی مطابق اس سے ذعن ادا کیا -

عالم میں قالدین ملبن کوالک گورنر کی سبب معلوم ہواکاس سے کئی تعف کو نشہ کے عالم میں قتل کر دبلیہ قواس سے گورنر کوسخت ترین سنزادی سلاطین دہلی ہے "جب اے ام سے ایک سنقل محکد قائم کرد کھا تھا۔ اس محکد کا مسرحتسب کہلا انتقاد وراس کا فرض عصالی کے نقول یہ تھاکہ وہ ملک میں کسی قسم کی اخلاتی ہے عنوانی مذہو ہے دسے اور کوئی طاقتور کسی کر در در درست درازی مذکر سکے۔

ای شکل میں اس کاعلی تبوت موج وہی ہے۔ اس جہاں کک دستور مند گور نمنٹ کی الیسی
در ذمہ دارنِ حکومت کے اعلانات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس ملک
برصلانوں کی شہری اور تومی حشیب کوتسلیم کر لیا گیا ہے اوران کواکٹریت کے برابرخوق
می شہری اور تومی حشیب کوتسلیم کر لیا گیا ہے اوران کواکٹریت کے برابرخوق
می میں ساتھ ہی رہی یا ور کھنا چا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے جس ملک میں ایسی صورت
مال ہولینی اس میں مسلمان اقلبت میں موسے کے با وجو دا نیے معاملات میں آزاد مہوں اور
مکومت میں کسی مدیک مسلمانوں کا بی دخل مودہ ملک مسلمانوں کے لئے دادالا سلام ہی
الملائے گا۔ جنا نے درختار میں ہے۔

ادر غیرسلوں کا ملک جمعدادر عیدا کسے اکام کے جاری ہوجاتا ہے۔ جاری ہوجاتا ہے۔

ودا سالحرب لفيرد اس الاسلام ادر غيرسون كا مك مبر إجراء احكام الاسلام فيها جارى بومات سه دا كجمعة وعيد اس كه بعداس مسلم كي مزيد وغادت اس طرح كي كي سه -

ادر حبل درونه (شام) در اس کے دعبن سمحة شهر اور اس سے دعبن سمحة شهر اس ایسا بروائی ہے ۔ یہ تمام شهر دارالا سلام ہیں ۔
کیو نکت بہاں اگر جبہ در در زیا عدیسا بیوں سکے احکام بیٹے ہیں ادر التفیں کے ہم مذہب جج کبی بیٹ بیٹ میں سے دعبن ادعین اسلام اور مسلما و ان کو کھلے میں سیدوں سب دشتم بھی کرتے ہیں سکین یہ لوگ ہمارے حلام کے نیچے ہیں دلیتی بہاں مسلمان ماکم کھی ہیں ، حلیا م کے نیچے ہیں دلیتی بہاں مسلمان ماکم کھی ہیں ، حبن کے ما سخت یہ لوگ کھی ہیں ،

وبهذاظهوبجبلالدى وزيعب البلاحالتالعة كة كلها حالم الشلاً لانها وان كانت لها احكام در فر اونصام كى ولهم قصاة على د منهم و بعضهم لعيلنون ستنم الاسلام والمسلمين لكنهم شتعكم و لاي الموى ناك

اصان ابداسان ابس جب کسی غیرسلم ملک می مسلانون کی آئینی بوزنشن به مروتواب

له الدر کمخارج سم ۲۵۰ م

اس کے ہمایہ اسلامی کمک کا دمنی اور مذہبی فرعن ہے کہ محکم حل جراء الاحسان اللہ حسان اینے ہاں کے غیر سلوں کو بھی ہم رتب اور مقام دسے ۔ نقہ کی کتابوں ب عام طور پر بہ مکم پایا جاتا ہے کہ اگر دارالحرب کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ کوئی مراعات کررہی ہے توا سلامی حکومت کو چاہئے کہ اس کے جواب میں وہ بھی دارالحرب کے رہنے والے فیمر سلموں کے ساتھ اس جیسا بلکہ اس سے بھی اچھا معامل کرے ۔ بنائج منرس کے دائی میں بینے کہ اس جیسا بلکہ اس سے بھی اچھا معامل کرے ۔ بنائج منرس کے دائی میں بینے ۔۔

غیر ملم حکومت مسلمانوں سے جوکھٹم ڈیوٹی وصول کرتی ہے اگراس کی مقدار سم کومنلوم ہوتو ہواری اسلامی حکومت کا کسٹم آفیسری فیرسلم سے اتن وی کسٹم ڈیوٹی لے گا۔ وانحلموتدس ما اخذ منااهل الحرب فعامتر نا ياخذ من انحر بي مثل ذالك

## مصرموا درکہنا موک اس کے گوس ال بغدر بفاب

صاحب در مخارسے اس کی جو توجیه کی سے درا دہ ہی سن لیج فرا سے میں۔ غميرتم مكومت مي مسلمان سو داگر كے يواد لانة ظلوولامتا بعة علية

ماں کے متباتے جانے کے با دج دا سلامی مکو

یں غیرسلم مسا فرکے ہور سے مال پر بعور والی

کارر دائی کے تبعنہ نہیں کیا مائے گا۔کیونکہ

الباكر ناظلم ہے ادر سیردی طلم میں نہیں ہوتی

اس کے برعکس اگر غیرسلم حکومت میں سلمان یا جریسے ڈویوٹی بائکل مذلی جاتی موتواسلاک عکومت اس کے جواب میں فیمیسلم سوط گ<sub>ر :</sub>سے تھی تھے نہ لے گی خواہ اس کا مال کفناہی زمادہ ہو۔اس کی وجرکیا سے ؟ صاحب در فقار التھتے س

ہما بیبا اس لئے کریں گئے اک فیرسلم عکونت

لستم واعلبه ولانا أحق بالماتما

مسلمان أجردل كيساكة اس المجيم معاط كوهارك

ر کھے اور میرعمد و افعاق تو ہم کوبدر مَبر اولیٰ دکھا تھے۔

بولوگ بات بات میں اتتقام انتقام کا نزو لکانے کے توگریس انفیں ول کی آنکھ کھول کران تعلیمات کامطالعہ کو استے کہ اسلام کس طرح سرحالت میں عدل وانفسا ف کے بدارمقام سے پیچینیں آتر تا .

سطور بالاس ج کی آب سے پڑھاسے اس کی دوشنی میں اب یہ بات بانکل واضح

موجاتی ہے کہ

(١) بإكستان كا قيام جونك مندوسالم جبوة سع مواسع ادراس مقاممت كے سالة ہوا ہے کہ پاکستان کی اقلبت کو دیاں کے سلمانوں کے برائر شہری حوق ملیں سے -

اس نبایراسلامی مکومت موسن کمای تقامنایه بنے که ان نوگول کومسا دی درج کے شہری حقوق دے مائیں اوراس بارو میں مسلم دغیر سلم کاکوئی فرق دامتیا زند برتا جائے۔ ربى، اگر قيام ماکستان اس توبوته کے سائف نوبی موتا نب بھی جزیح مندوستان میں مسناون کورابر کے شہری خوق ماصل میں اس بنا پر ایکستان گورنمنٹ کام اسلامی زخی تا کہ دہ معارت کے مسلمانوں کی فاطرانے ہال کی غیرسلم اللیت کو بیعفوق دمراعات ونے۔ دبی سلطنت میں اجسیا کوش کیا جا جا سے اکستان کا قیام تو اہمی سمجوت اور آب کے معاہد فيرسلمون كويع كي سائه مواسع به فراموش كرا جاست كمسلمانون مفحرس مك كوبزد ما دیانه برنا د اسمشر فنح کیا تھا ایفوں نے اس میں می منیرسلموں کے سا تومسا دیانہ براد کیا ہے۔ بوری الدیخ کو چیڑ ویجئے اور میڈوسیتان کی اسلامی تاریخ میں سے بھی عمیدمغلب بر مرن ِنظر کریج کہ معلوں کا جرمعا المد با سے سوائے اور نگ زیب رحمت اللہ علیہ کے اور کی بادشاه سے منددوں کو بمی شکا بت نہیں رہی ۔ صرف و بلی سلطنت کو لیجے اس سلطنت کا معاملہ بہاں کے مبندود س کے ساتھ یہ تھا کہ مغزالدین کیفیاد سنے حکو مت کے طلائی سکر مك برسندودىي كى تصورنقش كراركى فى برىم زون ادر مندرول كے بجاربوں كى برى عزت کی جاتی متی اوران کوئیکس سے آزا ور کھاگیا تھا 'مند ووں کی غیرانسانی رسم بعنی سنی یک کو ایک مذہبی رسم موسنے کی دجہ سے باقی رہنے دیا گیا تھا مذہبی آزا دی کا بیا عالم تھا کہ <del>فبروزگی</del> نوداس کا افرار کرتا ہے کہ ' ہرروز مہندومبرے عل کے بنچے سے سنکوا ورگھنٹی ہجا نے ہو<sup>ئے</sup> گذرتے میں تاکہ جنا کے کنارہ بر مین کھرا سینے تبوں کی پوجا کریں ۔ میں اسلام کا محافظ موں سکن اس کے با وصف بدلوگ وصول سٹنے میں گاتے جاتے میں مذہبی رسوم ا واکرتے میں ادر فردمیے دارا سلطنت میں مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ شان و شوکت اور طمطراق سے رستے میں ان کو کمل آزادی فی ہوئ سے دلی کے برائے تطبعے سے ایک کفتہ جوفارسی ادر

سنسکوت بن تعماہ وا ہے دستیاب ہواتھا اس سے ابت ہواتھا کہ ارہ سیکے زمین حکومت
کی طون سے ایک مندر سے لئے عطائی گئی تھی جو سری کرشن کے نام برینیا نیا تعمیہ ہواتھا له
اس سلطنت ہیں مندوقوں کی معاشی اور قتصا دی نوشحالی کا اندا زہ اس سے برسکتا
ہے کہ برتی کو فکا بت ہے کہ فاص دملی شہر میں بہند و بڑے بڑے شاندار محلات میں دہتے
میں احلی قسم کے کیڑے بہنتے میں ۔ گھوڑ وں برسوار موکر طمطرات سے شکلتے میں ۔ بہاں مک
کہ ان کے مسلمان فوکر اُن کے گھوڑ دوں کے آگے دوڑ سے دوڑ سے جلتے میں ۔ ان ہندول کو جب سلمان خطاب کرنے میں قررائے ۔ وانا ۔ ٹھاکو ۔ شاہ ۔ جہتا ۔ اور منبیدت دفعہ والیسے باغرت اتھاب و آ داب سے مفاطب کرنے میں ۔

آخی گذارش ایخرمی برگذارش ادر کرنی سبے کہ ہار سے بعض بهند و و وست کیتے میں کرباکتا گود منٹ جب نک اسلامی حکومت رہے گی درسیولرگود منٹ بنیں بنے گی وہاں کی افلبت میں خودا عمادی بیدا بہیں موسکتی عرض بہ ہے کہ اسلامی حکومت کا حب مک عزان قائم رہے گا وہاں کی گود منٹ اور عوا م بر غدا کا خوف اور مذہب کا باس غالب رہے گا در اس بنا بر وہ اقلبت کے ساتھ مساویا نہ برنا و ابنا مذہبی فرمن سم بر کر کریں کے اس کے برخلا من سبولرگور منٹ موسے کی شکل میں جب تک عوام انتہائی شاکتہ منہوں خاطر خواہ نتائے کی امید نہیں موسکتی ۔

له مزیدنففییلات کے لئے الماضلہ کیجے ۔

The Foundation of Muslim Rule in India P. 298.

<sup>99.300</sup> 

## تدوين حدسي

ما عند رمه،

سیجه کا اسد مناظ احن ما حب گیائی معدر شعبه دینیات جامع فمائیر در آ دمی کہتے میں کہ آنحصرت علی اللّہ ملیہ دسلم سے مغم د ہاں ، فریا تے ہوستے ان الفاظ کو دہرایا کہ

لاسيغى لى ان ا تول بى دلك

میرے لئے جا تزینی سے کداس مال میں دائی

الانحقا سندا حدج معن بالت مفند بحی نکون گرفت ہی۔

جیساکہ میں عرض کر کیا ہوں کہ معلومات کے حفظ و گمبدا شت اوران براعما دکے لئے

خوا ہ نوا ہ نہ سوینے والوں سے کتا بت کے طریقہ کو غیر عمولی جوا ہمیت و سے کھی ہے اللہ

اس کے مقابلہ میں زبانی باد کرنے کے طریقہ کو اس سلسد میں بے فیمت تعہرا نے برنزا

میں مرزور دیدا عماد کے لئے ذمہ دار ہوں کو ان کو گون ما مدکر ناہے جواس سے کام لبنا

جا ہتے ہیں اوران ذمہ واریوں کی تکمیل خود نجود آ دمی کی فطرت کو اعما در محبور کرونی اور جیسے یہ انسانی فطرت کا ایک طبی قانون ہے اسی طرح ان ذمہ واریوں سے لا بردا

ہر حال میں اختیا ہ اور دبرگرانیوں کی گانی سے اسی طرح ان ذمہ واریوں سے لا بردا

ہر حال میں اختیا ہ اور دبرگرانیوں کی گانی سے باکہ دبتی ہے ۔ خواہ کتا بت کے ذرید کو اللہ سے ایس معصر حاصر کے نابا بنے عقول کے اللہ کے میں اور ان خال با بنے عقول کے اللہ کے ، یا زبانی یا و واشت کے طریقے کو ۔ ناہم عصر حاصر کے نابا بنے عقول کے اللہ کے ، یا زبانی یا و واشت کے طریقے کو ۔ ناہم عصر حاصر کے نابا بنے عقول کے اللہ کو ایک کا باتھ کے دور کو کے اللہ کے ، یا زبانی یا و واشت کے طریقے کو ۔ ناہم عصر حاصر کے نابا بنے عقول کے اللہ کو بی کا دور کی کا بیا ہوئے کہ نابا بنے عقول کے اللہ کا دور کی کو اس کے اللہ کو اللہ کے نابا بنے عقول کے اللہ کو نابا کی خالوں کے اللہ کے ، یا زبانی یا و واشت کے طریقے کو ۔ ناہم عصر حاصر کے نابا بنے عقول کے اللہ کا دور کیا ہوئے کو دور کیا ہوئے کے دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کے دور کے دور کو دور کو دور کیا ہوئی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کور کو دور کو

تفاصنوں کی تسکین کا یک ذراید حصرت عبداللّذب مروکی یک ب معی بن کمی سے آج کا

کے تکلین اسلام سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ، کچھی ہوایک بہلو نفع کا اس واقعی باہی نکل آیا ہے ، ملکہ میں توسیم ہا ہوں کو بھن کتابوں متلاً ستدرک حاکم اور البغوی کی کتابہ میں بدروا میت ہویا ئی جاتی کہ حصرت النس بن مالک رصنی اللہ تعالیٰ عذکے باس بھی نحصر میں اللہ تعلیہ وسلم کی حدیثوں کا لکھا ہوا ایک جموعہ تفاجس کے مثلق وہ بیان کر نے کتھے کہ انحضرت علی اللہ علیہ دسلم بریمش کی ہوئی کتاب ہے۔ اس روا بیت کا میں وکر کر حکا ہوں، ہوئے کتاب ہے ۔ اس روا بیت کا میں وکر کر حکا ہوں، ہوسکتا ہے کہ حصرت اس کے دل میں بھی ہوئے اس کی اللہ علیہ وسلم کی خدمیت مبادک میں یہ کہتے اس کی رس کا جذر بیدیا ہوا ہو بہر حال حصرت اس کے حالات میں کھا ہے کہ وہن سال کی عرب ان کی والدہ ام سلیم سے آئے خصرت اس کے حالات میں کھا ہے کہ دس سال کی بوئے بہنی کیا تھا کہ

هٰن البنی وهو خلام کانب برمیرالرُکاب، در ایبالرُکاب، وکاتب بے میل ابن سعد ج ، ق ا سین کمنے سے واقت ہے۔

صفرت اس چوں کہ آخر دفت تک آخفرت میں الدعلیہ وسلم کی عدمت میں دسے، خود فرات سے بعے فوسال کک حفور کی خدمت میں را گویا وہ اور عبدالند بن عمروبن عاص بجولی سے یکھنا بھی آنا ہی تھا، اور کھر ارگا و نبوت میں رسوخ کا حال یہ تھا کہ بباا و قامت ان حفرت میں اسوخ کا حال یہ تھا کہ بباا و قامت ان حفرت میں اسوخ کا حال یہ تھا کہ بباا و قامت ان حفرت میں اسوخ کا حال یہ تھا کہ بباا و قامت بھینے خادم کی بات کا آبال و مباا ور وہ ہمی آن حفرت میں استر علیہ وسلم کی با مروت عبیت سے آسان مذبح ایمن مورکو با مور کے بات کا آبال و مباا ور وہ ہمی آن حفرت میں ان کو بھی حد منوں کے قلم مرذکر سے کی اجازت ال کئی کیو بحدایک دوآ و می کے لکھنے سے ظاہر ہے کہ عمومیت کا وہ ورنگ کیسے میدا ہو گئا تھا ، جو قرآن کے صحفوں کی عام اشاعت سے ببدا ہو گیا تھا ، کچو ایسا خیال کی میزا ہے کہ کے حصورت انس بچین ہی سے انکھنا جانتے تھے اور کا تب ہو جیکے ہے ۔ گرفا ہم ہونا ہے کہ کے حصورت انس بچین ہی سے انکھنا جانتے تھے اور کا تب ہو جیکے ہے ۔ گرفا ہم ہونا ہے کہ کے حصورت انس بچین ہی سے انکھنا جانتے تھے اور کا تب ہو جیکے ہے ۔ گرفا ہم ہونا ہے کہ کے حصورت انس بھی ہونا ہو کہ ہمارت و حدا قت ، معلاحی شخص سے نو جو تھور آسر مانی اور سے کہ کہ موری تو کی جوارت و حدا قت ، معلاحی شخص سے نو جو تھور آسر مانی اور

عبرانی خطوط اور زبان کوهی سیکولیا موان کامفا با مصرت اس رصی الله تعالی هندکیا کرسکے
سے محقورت النس جویہ کہنے سے کہ میں سنے آل مصرت سلی الله علیہ وسلم براس سنے کومنی 
می کرلیا تھا اس کی وجود ہی معلوم بوتی ہے کہ آل مصرت سلی الله علیہ وسلم سنے خودان کو عالم مشورہ ویا بہوگا کہ جو کچر تم سے لکھا ہے مجھے سنا بھی دو، عبدالله بن عمر و کے سنے کے منعلی بینی کرسنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں آ یا ہے ، نا ہدان کی خریری عذا فت باتماد سے اور ان برا فتماد نہ کیا جاتا توکس پر کیا جاتا ، آئندہ مینی عہد نبوت کے بعد ان وونول کا لائل میں میں اسی فقت آدی میں نہیں آئی ہے ، متا م برکیا جائے گا ، اس وقت آدی میں نہیت کیا دہ کے واقعات کا عرف ذکر مقصود ہے ۔

میری جائے گا ، اس وقت آدی میں نہیت کے دو قعات کا عرف ذکر مقصود ہے ۔

بہرمال عام مدنیوں کے متعلق کے واروم رنے کی مذکورہ بالاحکمت علی دینی جوہا کہ ان مدنیوں کے مطالبات کی وہ علی بہت کھوی راہ سے منتقل موسے والے دی عنا صرکے برابر بہوجائے انتہائی تزاکتوں کے ساتھ اس حکمت علی کی گرائی کرتے ہوئے ایک فاص حال میں آن حفرت حلی اللہ علیہ وسلم ای ان حدثیوں کو حمج ڈرکر و میاسے تشریف لے جواج خبرا حاد کی تحکوں میں بائی جاتی ہا گو با سجہنا چاہتے کہ علاوہ ان خطوط، معا ہدے آئے جواج خبرا حاد کی تحکوں میں بائی جاتی ہا گو با سجہنا چاہتے کہ علاوہ ان خطوط، معا ہدے آئے جواج خبرا حاد کی تحکوں میں بائی جاتے ہا کہ باخی اس کا جواج کے خطبہ کو ابو شاہ بہتی کے لئے کھواکر عطا فر بالے کا جواج کم دیا گئی تقاجی انفی حجمۃ الو واع کے خطبہ کو ابو شاہ بہتی کے سے اکھواکر عطا فر بالے کا جواج کم دیا گئی تقاجی انفی خدالو داع کے خطبہ کو ابو شاہ بہتی کے سوا مدسن کی ہی دوگ میں دائی تفاجی انفی عامی والانسخدا در دو سری کا ب حضرت اس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی ان دوکہ ابول علی حضوا ہوگا کے سوا اب مک اس کے بعد صحابہ کام کے سوا اب مک اس کے بعد صحابہ کام حضول انڈم می اللہ تعالی دی ہو، یا آن کو طلب نہ کے کہ واقعہ تحقیل دی ہو، یا آن کو ظلب نہ کہا ہو مکمن سے کہ ڈھو مگر سے والوں کو آئندہ شاید اس سلسلہ میں کوئی اور سی جبر میں والی کو آئندہ شاید اس سلسلہ میں کوئی اور سی جبر طلب کی ایک وی بور بیا تی جبر خبر طلب کی ایں کوئی اور سی جبر مکر کی بی دور کی بی در سی کوئی اور سی جبر مکر کیا ہو مکر کی اور سی جبر مکر کی اور سی جبر مکر کی بی در کی جبر مکر کیا ہوں کوئی اور کی جبر میں کوئی اور سی جبر مکر کی اور سی جبر مکر کی در سی کی در کی در کی در سی جبر کیا ہوں کوئی اور کی جبر مکر کی در کی در کی در کی در کی در کی کوئی اور کی جبر میں کوئی اور کی جبر کی در کی در کی در کی در کی در کی کوئی در کی کی در کی دو کی در کی در

ہم نوگوں یں سے کم کیسے اٹھ جاستے گا ۔ کالکہ مہار سے در میان اللہ کی کما ب موجود ہے اس کتا ب میں جو کچے ہے است ہم رنے خودسکھا ہے ادرا پنی ہور توں ادرا بنے بچوں کو اپنے خادم كيف كير نَعُ العلم مناويين اظهرا كناب الله وقل تعلمنا ما فيه ولينا ونسا ثنا وخرا بينا وخل منا در٠٠)

كوشكها يا بهي -

ا فاظ کے مفور ہے رد و بدل سے تر مذی وغیرہ صحاح کی گنا ہوں میں ہی بدردایت یا تی جاتی ہے۔ عور کرسنے کی بات سے کہ عور توں ، بچوں ، خی کہ فادم د طاز مین کم کواس زمانے میں جب یک ب بڑھاتی جا تھی تی تواس عمومیت داستفاصنہ کامتعا بد معبلا وہ مکتوب سرائے کیا کہ سکتے سقے جوا کے دکے گئتی کے جند آ دمبوں کے باس موجود کتھے ۔

سے بات تو یہ سے کہ دیں کے حس مصلہ کی تبلیخ آل مصرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمومی رنگ میں فرمائی تتی ،حس کی بد دان تا سُندہ ہر زمانہ میں ان کی حیثیت ان امور كى مبوكى جن كا علم تواتر وتوارث وتعامل كي شكل مين اس وتت كم منتقل موة مواسلال كى الكى سندوں سے بھیلی نسلول بك بہنج رہا ہے اسلامی دین کے ان قطی اور تقیبی عناصروا بزاكيمتعلق علم وبقين كى جوكمفيت خود رسول الشدسلى التذعليه وسلم كي ويكف دا مے معابیوں کی تقی قطعاً ببی کیفیت اس علم کی بمی ہے جوان ہی امور کے متعلق مسابلا کی آئندہ نسلوں میں یا باجا اسبے کیونکسرا یکٹسلمہ بات سے کہ توانر کی راہ سے پیدا ہو<sup>لئ</sup> والے علم میں ا دروہ ملم ومشاہد سے سے حاصل ہونا ہے د دنوں میں قطعیت ا ورنقین کے لحاظ سے کسی قسم کا فرق بہن ہوا، میں اوجھتا ہوں جن ادگوں سے متلا لندن کو دیکھا ہے وراس شهرك متعلق مشا برسيسي حس تقين كوبيدا كيلسع اس تقين مي اورا ل الأل كے تعین میں جنہوں سے استدن کوخور نہیں دیجا ہے تحر تواٹر کی راہ سے اس بات كالقین ان من بدا موا ہے کہ ونیا کے شہروں میں ایک شہرلندن مجی سع اس مدتک مینی لندن کا دج ولفینی ہے ، کیاان دولؤں لیٹینوں میں کسی قسم کا فرق پیدا کیاجا سکتا ہیے ؛ بلا شبر بن وگوں سے سندن کو بنس و کھا ہے معن اس کے ان کے تقین میں شک اور حمال اسی شم کا شک ا درا شمال ہوگا جیسے ان ہوگوں کے متعلق جولندن جِلسے عیں وہاں رہ بھے س، ان سے معلق شربیدا کرسنے والایہ شربیدا کرے کا اعوں سنے چھے دیجھا سب واب کی حالت میں دیکھا تھا . یا آ تکھ کا وعولہ تھا جولندن کی شکل میں ان کے سامنے آیا تعادلع میں کیچ نہ تھا ، ظا ہر ہے کہ اس تسم کے احما**و**ت دہی لوگ بیدا کر سکتے میں جن کی عقل کی بھاری کی دجہ سے اپنے نظری عدود سے مہٹ گئی ہو - ف<mark>زالاسلام بز</mark>د دی سے اسی لئے شریعیت کے اس حقد کا تذکرہ کرتے ہوئے جو توا دکی راہ سے مسلمانوں میں متنفل ہذا جوا علا آ رہاستے ، یہ الفاظ سکھے س کہ

ان کی مالت السی سے جیسے خودسی معا تنہ کی ہوی یا براہ راست سنی ہوتی شی کی ہوگئی

حتى صاس كالمعائن المسموع منة جع

ان کا دعوی سے کہ بیمال صرف قرآن ہی کا نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ اسخوں سے اسی راہ سے منتقل ہوسنے والی بہبت سی چنروں کو گنوا تے ہوئے اپنے مانی الضمبر کوان العام میں ادا کیا ہے۔

> مثل نقل القرآن والعسلوات الخسس وإعلى احالس كعات ومقاد يوالزكؤة وما الشبر خلاف ماليًا ع٢

جیسے قرآن کے نتقل ہوسے کا مال ہے اورہی مال بانجوں وقتوں کی نازوں کا ، نمازوں کی رکھتوں کا ، ذکوہ کی مقررہ مقداروں کا اور ان ساری جیزوں کا ہے چواسی را ہسٹے نتقل موتے علی آرہی ہیں ۔

جس کا مطلب ہی ہواکہ صحابہ جوہد منوت میں موجود کتے، منر لویٹ کے اس محد کے متعلق ان کے بقین کی جونوعیت کتے ہی ہو ان کے بقین کی جونوعیت کتے ، ہی ہو عیست اس بقین کی مسلسل باتی رہی ہے اسی متعلق ان امور کے محاف سے سار سے مسلمان برا بر میں نواہ وہ دسول الشرصلی الشرح تھی ہے کے زمانہ میں سمتے ، یا اس کے بعد ببدا ہوئے ، علامہ ابوزید داوسی سے ہی اسی حقیقت کی طرف اختارہ کرتے ہوئے تفویم میں کھا ہے ۔

دوانری ده سے جب شه باتی مدر باتواس راه سے هنی جزیں رسول الند صلی الند علید ولم سے منتقل موکر تم مک بہنی میں ان کی طالب البی موکنی که براه ناست البنے کان سے تم فان کوسنا مور ومتى المتعن الشبهة مناهى المتعلى مند بك المعلى المتعمل مند بك المحاسب معدث وكشف مناسط جما

اسى طرح صاحب ستم كان الفاظ كے تحت لين

توا تر کالعلق ان مباحث سے نہیں ہے جن یں روایت کی مندسے بجث کی جاتی ہے

علم الاسناد حفرت مولانا عبدالعلى مجراتعلوم نے بھى لكھا بے كم

بل التواتر كالمشافهة في افاحة بين تريني س تواتر كامال وي سعومال

العلم والغ الرموت ع استره على مناهده كاس سلسلمين سي.

إن التوا تركيس من ماحث

مرمولانا سن ايك ولحبيب مثال سعاس كوسمجانا جاباب يعنى سفارى مي اعفن رداتون كونلانيات بخارى كمنترم، يدان روا تيول كانام سيع جن مي المام سخارى ا وررسول الله صلی اندعلیه وسلم کے درمیان کل تبن آدی کا واسطه وا تع مودا سع مولانا بجرالعلوم سنے ان ہی ونیات کا ذکر کرنے موسے فرما یا ہے کہ خواری کے بعد توان کی کیا ب متواثر ہوگئ اس سے بخاری کے بعد آئدہ میح ساری کے ان ساسے تلا نیات کی حیثیت مرسلان كمينة رباعيات كى بوكنى بدر مولاناك ابنى الفاظيمي -

مهاعيلت لنالان صحيحه متوانر حندنكآناسعنامن البغاسى نلم يؤوالا واسطة ومى نفسد فواتح ملك بع ٢

ومن تمہ کان تلاشات البجائی میں اس منیا در سممنا جاستے کر سماری کے تلاشات دانی مین واسطوں دالی روا میں) ہار سے سلے دباعیات کی حبتیت رکھتی میں دلینی مار واسطوں والی روا س**وں کی حیثیت ان کی م**رکش دم یہ ہے کہ امام بناری کی کتاب د میم بناری ام باری کے اطسے نومتوازہ مومی ہے ب گوبایسمبنا ماستے کسم سے اس کما ب برا ه داست الم مخاری بی سے سا ہے اس سے دنوا نیات، کے متعلق مرف ایک ہی وا كاتواصًا فدميوا بعني خووا مام بخاري كى ذات

من بو مق واسط كى حبنيت اختياركى .

برمال شروع ہی سے اس کا با صابط نظم کر دیا گیا تھا کہ دین کے ایک حصر کی حیثیت تو الى بوجائے جس كے علم ميں تيا مت مك بيدا بوك والے مسلانوں كے اعماد كا حال ندرتی طور برایک موجائے . تران اورانسی ساری جیزیں جواسی راہ سے مسلما بول میں بنيبركي د مائے سے على أربى ميں جس رنگ ميں قرآن منتقل موا علا آرا سے ان كى يى كينيت بيد، سغيم الندعليه وسلم دين كاس حصركواسى عال من معود كردني اعلى كي ط ن نشریفیٹ کے محکتے اور محبدالقدائس وقت مک دین کا بہ حصاسی دیگ میں مسلما **وز**ل س منتقل موما جلاة را يد ، اكتف العبي فدا سيد الميد به كداس كي الس كيفيت كي حفافت فرا اسبے گا۔ دین کے اس حصد کے علم دلفین میں است تباہ واصنحلال کے بیدا بوسے کی دبی معورت! تی رہ کی بیے کہ خوانخواستہ مسلانوں کو ناریخ کے آئندہ زمانہ میں مکومیت ک کسی السی معون کیفیت میں اپنے کرتو توں کے مبردات متبلا ہونا ٹیسے ، سیسے ہوم دغیرہ گذشتہ معون قوموں کے ساتھ بیصورت میش ہی کرغیر قوموں اوان برمسلط کیا گیا ادريتسلطاتنا سخت تفاكدابنے دين كے نام لينے كى بھى اجازيت محكوميت كى حالت بى ان کوننیں دی جاتی تھی ، ان کی کتابیں غابب بوگئیں ، ان کے علمار جن جن کر قبل کر دسیتے گئے ، کوشش کی گئی کہ آئدہ ان کی پیدا بوسنے والی سنوں کے کان میں دین موسی اوراس کی کسی بات کی کوئی مبنک میں ان کے کالزو میں مذہر نے بائے ، صدیاں اسی حال میگذر کی بوم اننے عقے وہ مرکئے، اور جوزندہ رہے الفس کھ خبرنہ می کمان کے آباء واحداد کا کوئی وبن بي تفا ياالتركيكسي بركزيده رسول كي وه بعي المست بي ان سكورسول كي ٠٠٠٠ بی کوئی کا ب تی ؛ ہو دیوں کی تاریخ کے بڑھنے سے معلوم مونا سے کہ اس سم کے واقات ت ان کو ارت کے مول ا دوارس دوجار مواٹرا -ظاہرے کہ یالیی مرفراش دوے زسا فكل فى تعالىٰ كے عما ب كى بے كه خدا كے عفد كى اس آك ميں جو كھر يعي ماجل جائے اس

پرمنعب نہ ہونا جا سے آنا ہم بھاسے بہودیوں کوجب بھی سرا تھانے کا موقعہ طا و حوادم سے دموقعہ فوا و حوادم سے دموقعہ فوا خوال ہے بلانے میں وہ کا میاب ہوئے میں تشکی مندہ دین کو کسی راہ سے میساکہ ان کا خوال ہے بلانے میں وہ کا میاب ہوئے میں تشکل ہی سے بہکا جاسکتا ہے جو دین ان کے باس اس وقت جس شکل میں بایا جا ان میں اور مینیا یا ہوا دین ہے۔ وہ واقعی حصرت موسی علیہ السلام کا دیا ہوا اور مینیا یا ہوا دین ہے۔

بر خلاف اس کے مسلمانوں کے دین کی ابتدا ہی سلطنت سے ہوئی ادر گوتھلی جیز مدبوں سے دنیائی سیاسی المست کی باگ ان کے ہا تھ سے نکل کئی سے اسکن دین کی مدیک المدالتذكوتي الساوا فعدان كيسافواب ككسيش بنس آياسيك درميان سي صدى دومدي توری بات سے گھنے دو گھنے کے لئے بھی اس دین سے وہ جدا نہیں ہوتے میں جے درانت س ان کے تھے اگلوں سے باتے ملے اسے میں، اگر عبوالات برسے برتر ہوتے ملے جا سے سی ادر مبیب خطرات ا محمین و کھار سے سی سکن اس کے ساتدان واخرکو کی نفراندازر کرنا چاہئے کہ گذشتہ زمائے کے معلومات کی حقاظت کے اپنے لیے مل اسسباب وفداتع قدرتى طور براس مهدس ببدا بوشكيس اوريداس وطباعت وغيره ك رواج کی بددامت ایک السی عالمت بدا موگی سے کہ اس زمان میں ممولی جیزوں کا مثلا می آسان نہیں ہے ۔ تعبر اسلامی بنبات جواس دفت دنیا کے اکٹر جھے کے کرور ہاکرور باندیں م كنابى دعى تشكل مى كيبلے بوسے مي ان كيفين ميں امنحلال بداكرسے كى كوشش ب ظا برشكل بي سي كامياب بوسكتي بي كيواس كاحبال بعي آناب كي اسدم كي حدى تعلى " حب الساني زندگي كے اس وستورالعلى كى جس يربيد كرسنے والا اپنے بندوں كوميلانا جابت ب اس کی حب یہ حری سکل ہے توارہم الاحمین کی رحمت سے یعبد سے کرن طبنے والے باغوں کی دج سےدین بر طلنے کی راہ ان او کو ب کے لئے ہی بندکر دے گا۔ جو برمال اس راہ برجلتے ہوئے جنیا اور مرا جاستے میں ، امیر تواسی کی ہے کہ ان کے لئے سیے دین پر

جینے کا امکان ہر مال بائی رکھا جائے گا جیساکہ عرض کیا گیا گر جہ حالت تاگفتہ ہے حدود تک بھر جوتے ہنچ کی ہے جس کے بدلنے کے لئے دوسری عام تدسیروں کے ساتھ زیا وہ عزورت اس کی ہے کہ خودسلمان وین پر جینے کے جذبہ کونئے سرے سے زندہ کریں، ور فدرت ہی کا ایک قانون ہے کہ طلب کسی جیزی حب باتی نہیں رہتی تو رسد بھی بند کردی جاتی ہیں بی چیلے دنوں کے سارے جاں گداز حالات ہے پر جیئے توان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہیں سکین واقعہ کا اظہار کیسے دکروں کہ برنسبت دوسروں کے یہ حال زیا وہ تراکہ جائے گیاسی کیفیت سے بیدا جواہم وین کے تعلق خودسلمانوں میں شوری یا غیر شعوری طور برندہ تی سے بیدا ہوگیا ہے اور آہ اکراس وقت تک ہوئے گھنے کے علی طور پراس کیفیت میں کی توکیا بیدا ہوتی، برطا ہر شدت ہی بیدا ہوتی علی جائے گھنے کے علی طور پراس کیفیت میں کی توکیا بیدا ہوتی، برطا ہر شدت ہی بیدا ہوتی علی جائے گھنے کے علی طور پراس کیفیت میں کی توکیا بیدا ہوتی، برطا ہر شدت ہی بیدا ہوتی علی جائے گھنے کے علی طور پراس کیفیت میں

فریس کده نمل کیم است میا ایر نے والا سے ، علیم دخبیری اسے مبان سکتا ہے اوراس مقت ستقبل کے متعلق مجرے کجو کھفا ہی نہیں ہے میری بحث کا وائرہ اسی عدمک محالا سے گذرتے ہوئے موجودہ نسلوں تک وین بہنی ہے میری بحث کا وائرہ اسی عدمک محالا ہے موض پر کرر یا تفاکس نجر خط معلی الند علیہ وسلم است میں وین کوجی حال میں جو در کرشر مین کے ملی علور بر "کا اصافہ میں سے کہا ہے ہو اسی مال جو اینے عال سے واقت ہے عالباً اسل عافہ کی مزودت سلم کے کہا ہے ، برسلمان جو اپنے عال سے واقت ہے عالباً اسل عافہ کی مزودت ہوئی کہا ہے، میں وائی کی میاب ہو جائیں گے لیکن سننے کے ساتھ و دیمی اس کے سامنے اس شم کے جرجے اس کے سامنے اس شم کے جرجے اس کے سواا ور کی نہیں میں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیے رہے ہیں ہی بنا تب علینا واس حمنا و کونسلط علینا من احدید جنا دیا و کا مجمل المت المقوم الطالمین ۲۲

بے گئے سے ،اس وقت ایک صندی واست تو وی تقی جیے تبنیخ عام کی راہ سے ایک اسیا قالب عطاکر دیا گئی تھا کہ اس کی یا فت میں اگوں جبلوں کی حالت کا ایک موجا بانا گر تھا کہ اس کی یا فت میں اگوں جبلوں کی حالت کا ایک موجا بانا گر اسی مال میں موجو دہے ۔ اور دوسرا صعد دین ہی کا تھا جس کے متعلق اگلوں اور جبلوں کو تو اسی حال میں موجو دہے اور دوسرا صعد دین ہی کا تھا جس کے متعلق اگلوں اور جبلوں کو تا ہا اور خوج دہنے ان لوگوں میں بھی اس کی اشاعت عومی تنظل میں اسی سے نہیں گئی تھی کہ اس میں قصد آ وارا وق اس رف کو جا یا تھا کہ نہیا ہو، جو دین کے بہلے حقد میں اور اس حصد کے مطالبہ میں یا اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بیا داری گئی تھا ۔

ص وفت استخفرت ملی الدعلیه ولم نشریف کے گئے میں دین کا یہ تانی الدیکر حقد كي وندكوره باوك بي فكل مي ازاد كي س تقالين حيساكوض كياسياس كي تعدد مبت محدود بھی ا درزیا وہ تربیان لوگوں کے سینوں میں محفوظ تفاجن کے دل وو ماغ کی ترمیت ونیا کے سب سے بیسے معلم فلا قسل الشعلیہ وسلم کی صحبتِ طبیب میں بوت کھی اور جن وا قعات کے تیجے ہے ومث بدہ کاموتوں حبست نبوت میں ان کوط تھا ان ہی کا تذکرہ وومٹرل سے وہ کرنے تقے میں لکھنے والوں نے تو مہاں کک لکھ دیا ہے کددین کا یہ حصری لوگوں يس بيبلاكر ينبرسلى الله على وسلم وسيست تشريف في كيّ عظ ،ان كي نعد والك الكوس ا دریعی ، اصابیس علی بن الی زرعہ الرازی کے دوا لہسے پہشہور قول منقول سیے کہ وفات يانكت رسول المتدمى انتدمليه وسلماس تونى الني صلى الله عليه وسنهوان مل س کرمن لوگول سنے آب کود ای افعال رآپ مالاوسمع منه مايدة على ماعة سے آب کی بانس سنی تقیں ان کی نقدا و ایک لاکھ العن السان من رجل واحرة الشانول سنے زیا دو کھی جن میں مرد بعی سکتے ادر کلهم قِدس دی عند سماعتا اوس وية علاصنة اصاب مورس می تقیل یه ایک الکهسے زیادہ تودادوالی

ئ لىكىن الخطيب ئے نود ابوزرعہ دازى ستے ابنى متعمل سند كے سابقاس قرل كو جۇنقل كيا ہے اس ہيں جائے ( بغيرها خير برصفحہ تندہ )

۲

جاعت دہ ہے میں نے سن کر ایک کر آپ سے ان میں ہراکی سے روا بت کی ہے۔

لین اس سلسلم مرجن بزرگوں کے معلومات حدیث کی گنابوں میں جمع مبو سکے میں اِاس وقت جن کے معلوم ت تک رسائی مکن ہے فالبَّاان کی تعداد کی طرف انتیارہ کرتے ہوئے آنیا کم سنے مکھا ہے کہ

آل محررت می انترعلیه وسلم سع معاید کی جاعت میں روا میت کرسے والوں کی تعدا و چار مزار سے جن میں مردمی میں ا ورجور تی کھی۔ تلىمادى عنه صلى الله عليه وسلم من الصفعانة إس بعة الاستمل واهلة مدّ من

رمقيه ماشية مخدكة خص ايك لا كورك ايك لا كوروه سراران عما بيول كي تعدا دبا كي كي عيد جنول سف مخصت ملی الدّ علیه دسلم کی گفتار بارخار سے متعلی کسی قسم کا علم دگوں کب بنوایا ہے۔ ابوزرے سے برجها بعی گیا تھا کانٹی بڑی تعدا وان صحابیوں کی کیسے ہوسکتی ہے۔ آخرا نیز آ دمیوں نے استخبرت میں اللہ علیہ دسلم کی اتیں کیسے سی اور آ ب کوکہاں د کھا اس سے جوا ب می ابوزرع نے کہاکہ مدینہ واسے کے والے اوران وو شہر كني بس جولوك أما و كقيراس واح مام اواب وصواك باشند ب جوفد مت مبارك مي والفرموسة رہے کے نیزعبہ الدواع می اب کے سات و شرکی سے دروفات کے میدان میں جن لوگوں سے آب كى النيسنيل ياآب كوكي كرق ديها در يجو قدريب الوا وى ملاك اسى كما يسبولى في الفي كا قول نقل کیا ہے کہ استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے وقت ساٹھ مزارمسلمان آب سکے بعدوب عى موج و منقب مي تيس مزار مديز مي ا درنيس مزار في اعت عربي قبال مي اليلي موسف من كووداس تحدید کی وجد معلوم نہیں ہوئ ۔ سنجاری کی اس روایت کا نوگ اکثر تذکرہ کرستے ہیں جس میں کعیب بن مالک جن کے سابق تبوک کی دہم میں جیڑوائے کی دجہ سے بڑا تعدمتیں آیا، وہ اپنا تعدبیان کہتے موسے کہتے کم نوگوں کی اتنی کثرت کتی کہ ایک داواں در فتر میں ان کے نام کاد عاطر نہیں کیا گیا تھا یا نہیں کیا جا سک تھالینی فرما كرواصهاب مسول الله كنبرلا يجمعهم كماب حا مظالعين المديوان يحضرت كعب ك املی افاظ میں اس سے معی کوئی فاص بات مطوم نہیں ہوتی سیوطی دغیرہ سے کھا سے کو معا سے کالات براب كم عَنى كمّا من كو حكى من ان من وس مزارس نيا وه نعا ونهي ياكى ما تى معالال كم كلف والول (بقدما شيه يصفح آمدُه)

المسخفرت ملى الدعليه وسلم كى روبوشى ينى وفات كے بعد دين كابي عال تھا اس كے بعد كا بواءاب كيوتفهاس كالسيني

فلانت را شده إيد بجرصدين في فلانت كاز مانه أكره يدّنا ايك مخصرز مانه بيم في هوائي سال ا در مدیث میرانی کا ان کو ملاا ور وه کبی البیع مال میں کدا جانک محیات قسم کے فتح ا در نسا دخود وب میں بھی تھیوٹ ٹرسے ادر عرب سے باہر تھی الیسی تیا رہا ل کھٹیں جن کی طرف توجه مزوری می ، تا میم ان می مالات میں مدیث کے سلسد میں صنرت ابو سکر رضی الله نعالی عنه کے تین اصولی اقدامات کاکتابوں میں تذکرہ کیا جاتا سے حس کی تفصیل مرسے حزرت او برك إحبيها كدوا قعات سعم علوم برقاب استحفرت على التدمليد وسلم كى وفات يانسو منزن المبكر المراكر عربه ظامر إلو سجي مديق رصني الشرتعالي عند في مبهت زياده تحلدا ور مسبرو نبات استقلال واستقامت كااظهاركيالكن ورحقيفت بيالكاظا سرهال تقاورن وا فعه به بنے که حضور کے بعدالو بجریران کی زندگی دو تعربوگی تھی عبدالندین عمرا ورزیا وین خلا کے حوالہ سے ابن المیر دغیرہ سے بنولفل کیا ہے کہ

الوسكركي موتكي دهروه اندروني سوز دغم تقاجو رسول الترصلي الترعلي وسلم كى وفات سعان

میں پیدا مبوکیا تھا۔

كان سبب مويت إلي بكوالكما على م سول الله صلى الله وسلم

جع علك اسدانغاء ایک ایسا جان لیوا ور جان گداز عم جوآخرموت می پرنتنج پردا، شاید اسی امدر و فی فنش ادر سوز کی تسکین کی به تدمبرحصرت ابو بجرومنی التّدتعالیٰ منهٔ کی سمجرس آئی که آن ح<del>فزت میلی ا</del>لنّدعلیه دسلم کے متعلق جرمعلومات ان کے دماغ میں تھے ان کو قلم بند کرکے ایٹا جی بہلات*یں مشا*لا کے اس بجوم اور کٹرت کے با وج دحن میں خلافت کے بعد وہ گھر گئے تھے، اثنا وقت الغول بقبہ ما شیمنفرگذشتہ سنے سب ہی کا نذکرہ کیا سے بی بن ٹرگوں کا اُشقال آ تخفرت صلی النّدعلیہ وسلم کے سامنے موگیا تھا باج آپ کے سامنے میدا موجکے تنے نئین کمسن ادر عولتے ساتھ ١٦

ن نکال لیاکہ دس مبس نہیں ملکہ بانسوں ٹیوں کا ایک نجوعہ وقرب قرب مربطا الم ملک کی مرفوع میں موطا الم ملک کی مرفوع مدینوں کی تعداد کے مساوی بیٹے۔ ابنے قلم سے لکھ کر مفرت الوکون نے تیار کرلیا۔ الذہبی سے ام المونین صدیقہ ماکستہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توالہ سے بہ نقرہ نقل کیا ہے کہ

جمع کیا موسے والد داہدیکی سے رسول النّد صلی النّدملید وسلم کی حدیثوں کوا دریہ پائسنو مدیثی تقیں ، جمع الى الحد بين عن مرسول الله عليه وسلم دكا خمس مائة حديث مه

جس کے عنی ہی ہوئے کہ جس کام کو سوسال بعد حصر ت امام مالک نے موطاء کی شکل میل بام دیا، ہی کام آس حصر ت حقی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ایک السی صورت میں انجام با کیا تھا جس سے زیاوہ ہم عبورت آسخصر ت میں اللہ وسلم کے بعد تدوین عدیت کے سلسلہ میں سوچی نہیں جاسکتی، جو کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں عد نبوں کو قلم بہذکر سے کی دھر پر تھی کہ اس زمانے میں کا غذ دستیاب نہیں ہوتا تھا، یا کھنے والے مسیر نہیں آتے تقے، جہاد وغیرہ کے مشاغل کی دھ سے اس قسم کے علی کام کے لئے مواقع نہیں سے ان سا رہے احتمالات کا الو سجو صدی اللہ تفالی عنہ کی طرف سے علی جواب دیا جا جکا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ کف افسوس سلنے دائے تدوین عدیث کی عام تا دینے بڑھ تھی جو کفنا نسوس مل رہے ہیں ان کی آرز والسی ضکل میں دری ہو گئی تھی جس سے بہتے دینی اور سیاسی جائی سوچی بنہیں جا سکتی، آس حصر ت میلی آلنہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دینی اور سیاسی جائیں

نه موطلسکے نختلف نسننے بائے جانے ہیں جو عد نئیوں کے بقداد کی کی دمینی کے کاظ سے باہم نختلف ہیں ، ناہ دلی النز نے مستوی نشرح موطار میں او بجرا ہوی کے جوالہ سے جو قول نقل کیا ہے اس سے معلوم جواہری کموطار میں مسند مرفوع عد نئیں چیر سومیں مکین ابن حزم کا قول شاہ صاحب ہی سے نقل کیا ہے کہ شماد کوجم انجہ درموطا سست نیس یا فتم از مسند یا نصد و حید عدیث صنا مسوی مشرح موطاء کے براہ را ست قلم کا لکھا ہوا حد تیوں کا پہننے مکومت کی طرف سے مسلانوں میں اگر شائ موجاً الوخیال کیجے کہ آج سنیبر کی ان حد نیوں کے متعلق کیاکسی شک وشبہ کی گنج نیس اُؤ رہ سکتی تھی ، الزض آرز و کرسنے واسے حد نیوں کے متعلق جو کھی آرز و اس زمانے میں کر رہے ہیں ، ان کی دہی آرز و واقعہ کا قالب اختیار کر عکی تھی ۔

جنہوں نے سنج ہوئے دین کے مصالح کوئنس شجہاہے ان کے لئے الو کجھدیں مضی المتٰ دفائی عدی یہ اقدام کتنا بڑا مہا دک ا در صروری اقدام قرار ویا جا سکتا ہے، نکبن سنج سنجی التحقیق اللہ میں مصافحوں کے میں نظر وین کے اس حصہ کی اشاعت میں اس بہلو رہ صرف فرمائی کئی کا عمومیت کا زیگ اس میں مذہبدا ہو کہاان بنمبرا مصافحوں پر بانی نزیم جا تا، آگر کھنے کے بعد صفرت الو بجر صدیق ابنی حکومت کی طرو میں مصافحوں ہیں اس کوٹ تع کے بعد صفرت الو بجر صدیق ابنی حکومت کی طرو سے عام مسامانوں میں اس کوٹ تع کی فرا و تنے ایسا معلوم ہوتا ہے ک

اس فبذبی تا تبد تقوری دیر کے لئے ان کوعقل سے مل کئی خیال آیا ہوگا کے سنجب لے اور بنی زندگی کے آخری د نوں میں تعفن کو گوں کو صدینوں کے کھفے کی اجا ذت وے منی بجر میں بھی بجر میں بھی اگر کھے کہہ رہا جوں تواجازت کے اس واکر سے سے باہر تومیرایہ کا ما میں باری اسی کے ساتھ اپنے اس جذبا تی فیصلہ کے وقت شایدا و معران کا و معیان کا میں نوگوں کو کتا بہت مدب کی افغرادی اجازت بارگاہ بنوت سنے ملی تقی ان میں کو کم افرادی اجازت بارگاہ بنوت سنے ملی تقی ان میں کو کم افرادی اجازت بارگاہ بنوت سنے ملی تقی ان میں کو کم کو مت کا کا م سمجها جا سکتا بھا۔

کوئی السی سیستی تقی جس کہ کا م مکومت کا کا م سمجها جا سکتا بھا۔

اسی دوایت میں صدلیت کے معنی مفاظ جن کا ابھی ذکر آرہا ہے ،ان سے جر معلوم ہو المہے کہ مکھنے کے بدہ جائے عام ا ثنا عت کے اس سنخ کو حصرت بر بجرہ سے عائشہ صدلیج کور کھنے کے لئے وسے دیا تھا ، ہیں تو ان الفاظ سے سیجہا ہوں ک فرى جذبه مصنعلو بع كراس كام كوگوا بو كرصدين كرگذر سے سفے سكن ظاہر سے كه وه الوكر مدین بی کیوں ہوستے ا درنبی کی جائشینی کے لئے ان کا آنٹا ب ہی کیوں بیو آاگر اس مسلحت سے وہ قطبی طور برخالی الذین جوکرا بنے اس کام کواسی طرح بھاکام تھور زمالینے جیسے اس زما مذکے آرز وکرسے واسے سوچ رہے میں ان کا تو یہ حال سے کہ رج بورب باامر یکی میں ابو سکر صدیق کے اس سنخ کا اگریتہ علی جائے تواس کو اپنی ایک رِي ماني فرار دے كر شائد أسان و كوسر را معالين!

سكن ير حال لوان كاب حبر و سف مر بني بركود كيمان بنيركي سحبت سے استفاد ا مولدان كوط المرجوز مذكى كے سرشعبي بنى كانا نى سجبا جاتا تقاد كيف بوان كاكيا حال ب ن ی کی صاحبرادی ام المومنین عائشہ صدیقہ جن کے یاس یہ" صدیقی سخہ "حدیثوں کا رکوایاگیا تھا ان ہی کی زبانی سنو! دہ کہافر اتی میں اسی روایت کے اخر میں ہے۔ کورایک شب می در سکها گیا) که وه مینی حصرت او بجر منات ليلة بنقلب كثنوا

سبت زیاده کروٹیں بدل رہے ہیں۔

فرتواس پرخوض ہوکہ ابتدا وا سلام ہی میں حکومت کی طرف سے بنی کے بعد ہی خود بنج برکے الميذ ن حد ينون المحبوعة مع كرامياكويا سا رے شكوك و شبهات جراج حد تنون كے تعلق دلوس بيدا بوست بي موسكت بي ان كالميندك بيد السدا و موكما تم اس كي فرشى مے معبو سے منہی سماتے احمیل رہے بوکہ ٹراکام بوگیا، لیکن خود حس سے اس بڑے کام کوانجام دیا تھا وہ ہی سوچ کر کہ ابساکیوں مرگیا کروٹوں پرکردٹس بدل رہاسیے ، نمینہ کھی سے اڑگی ہے ا خرما کشم معد بقر سے نہ رہا گیا ہے کا اس غیر مولی بھینی کو د سکو کر اٹھ کھڑی برئی سرز سے تشریعیت لائیں خو و فرواتی میں کہ فغنی دوالد کی اس حالت سے مجھے عمیں منبلاكرديا ، اورعرض كما كم أتقلب لشكوي ا دليتبئ بلغك

اب برکروش کیا کسی صبانی تکلیف کی وم سے بدل رہے ہیں اکوئی خبراً نتک بنی ہے و جے سن کر

## قدرتی نظام وصرت ان

(جاب مولوى ففسرالدين صاحب استاذ دارا تعلوم معينيسا نحم)

ر قدرتی نظام اجتماع "کے عنوان سے گذشتہ سال انظام ساجد "کا ایک باب آب بڑھ جیے میں راسی سے متعلق ایک اور بائٹ مینی فدمت ہے ، فد کر سے ابل کلم میں میں میں نظر سے و کھا جا سے اور منداللہ مقبول ہو " ( فلفسیر ) نفل سے دیکھا جا سے اور منداللہ مقبول ہو " ( فلفسیر ) نفل سے دیکھا جا میں اور آبا

نظم جامت کا نفح نف نه تکیل ره جا آواس کی شیرازه بندی مل من الاتی جا آواس کی شیرازه بندی مل من الاتی جا گر حصزت حی جل بحده کی حکمت بالغه السالیوں کر کرسکی تنی، جا نجر رسول التعلین ساله ملیه وسلم کے ذریع اس کی تکمیل عبسی جاستے تنی رب الزت سے فراوی، اور رحت الله معلی الشر علیہ وسلم سے اپنے قول وعل سے اس کے ایک ایک شعبہ کوا جا گر اور شکم فرا و بالا و راس طرح الم مت صوری کے ساک گرمی نظام جاعت کو منظم و منف بطراک الم مت و دن رات و نیا وی نظام مان اور می نظام میں موظر کی بوری نتی جوا با کا سبق تاز و موتار ہے، اور منش و ربا گذه افراو کوا جماعی ندندگی کی بوری نتی جوا با نظام وحد ت اور نیج بی کی جو مثل سجدوں کے اس دین نظام میں محوظر کی گا بالی المی میں موظر کی گا بالی الله کی دور ایک میں موسکی کی جو میکی گا میں و بہاں بالی الله کی دور ایک میں موسکی گی ۔

امت واجامیت استجدوں کے اس قدرتی نظام میں جرمعنبوطی اوزا ستحکام ہے اور انغزادی زندگی کوعی طرح عمل سے ردکا گیا ہے وہ اپنی آب مثال ہے ،کوئی السا داخ ملا افرا مام سجد کو یہ معنمون بینجاد کیجے اور میراس کے ذرایہ تازیوں کو ہی ۱۲

سوراخ بافی نهیں تھوڈراگیا ہے جہاں سے متفردانہ زندگی کا حینمہ تھوٹ ٹریائے کا مذاشہ مو، رحمت عالم صلى الشرعليه وسلم في عكم نا فذفر ما ديا بي كركس تين يا و وتفي على عول زمی ان میں سے ایک کوانیا امام منتخب کر لیا جائے ۔ -

إذا كانوا ثلثة فليؤمهم إحلهم تننمون توهي انس كاليكوالمن واحقهم بالامامة اقوأهم كرني فيستئه درص الامت برساعالم

(مسلم باب من احق بالمائة بَفِينًا) كو بيع -

تن کی قیدانفاتی سے مطلب یہ سے کر حبب ایک سے زیادہ موں تو اوگوں کو جا سے کہ ایک كوا بنامينيوا منتخب كرلس ا دراس كومنتخب كرين جوقرا ن اور دين كا زياده علم ركفتا بوسطر ر الکین الحورث من ایک مرتب اینے جازاد بھائی کے ساتھ در مار رسالت میں عاصر مہدتے ا درسفرکے تذکرہ پر آب سے ان کوسکم فرمایا

إذا سَا مَنْ مَا فَاذِنَا وَاقْتِمَا وَلِيوَكُمَا لَ مَرْدُونِ وَبِ سَوْرُدُ تُوسَوْمِي مَارْسُكِسْنَ و ذان بکارو، ا قامت کبوا در چوندا بوامامت کرد

اکلیوکیدا دیجاری،

نفام دحدت میشیوا بنایا جائے تواس طرح کراس کی ہر حرکت وسکون کی بیردی کی جاتے کا سیکام اوه جب مالک حقیقی کے دوبرومنا جات کرے توسب کے سب خوشی سے ہم تن گوش موکریسنیں ، اور باا دب سیدھے کھڑنے رمیں ، وہ حبب اس کی ہاغطمت رلوببت کے ایکے جھکے ، نوبے چون ویرا سب جھک عامیں اوراس کی عظمت وربوبہت كاباربارا قراركرس وروہ جب ميرسرا تفاكر سجدے ميں كرجائے، تو بوس ومش ايك يك فرداین این او کی بیشانی اس کے آگے وال دیں اورا بنی عاجزی اوراس کی صفنت علو کاعلی طور برا علان کریں مخصری کہ باعنا بطراس کی سیردی کی جاتے کیونکر ارشاد سوی ہے إنماحعل الامام ليؤتم به امام تونس اس لئے بایا گیا ہے کہ اس کی بیری

کی جائے ۔

( بخارى إب الاجل الالم الإ)

بروی ادراتندا نام بی اس کا ہے کہ امام وہی کرے، بوبہواس کی سروی من ک مقدی ا درسپروکارای کرے اپنے امام سے پہلے وئی ہی مفتدی حبنش نہیں کرسکٹا ،الا رکسی حرکت و سکون میں اس کی خالفت کی اس کو گفالش سے م

لا تبادس وا الامام اخاكسو مام برسفت درد، جب ده كميرك وكمبرك مكبر واواخاقال ولا الصالين عَهام ادر وه حب دلاالعنالين كي توامين كهواورده فقولوا آمین واخاس کع فاکھوا تی جب رکوع کرے تورکوع کرد،ادرجب سمع واخامال سمع الله لمس حلى الله المدام الم المدكمور

فغولواس بنالك المعمل دسلم إب نده مددت ا فدا نوا ستكسى عن الرام م ككسى وكت وعنش مي مخالفت كى ، ياس وكسى وكن كى خالفت دخيروكى دائكى مىس سبقت كى نوايروه اصولاً متبعين اورمقتدمين كى جاعت سے کٹ گیا، اورا بنی اس بے باکانہ روش سے خطرے میں گھرگیا، اورعذاب البی کوالا ن این طرف متوج کرایا ،کسی ا در کانهیں بکرسیدالکوئن صلی الله علیه وسلم کا ارشاد سے المانحشى الذى يوفع ساسد قبل جوامام سے يہلے اينا سرا ممانا بسے كيوں وہ اس سے بنیں در تاکہ س کا سر، گدھے کے سرس いしい とりとして とりしいしい حماس دسلم باب فريم سبق إلا ام الفطيفي تبديل كرديا عات -

جمم بطابراتنا معمولی مگرسنراتن بری ؟ بلاشیاس سے احترام قانون بس سبت ذال دبا اور يكمبني اور نظام وحدت مين علل اندا زيوگيا جواين نوعيت مين معمولي مو<sup>ك</sup> کے باد جود بڑا جرم ہے ، کیونکاس سے اپنی بنیانی رب العزت کے قانون سے مکال کر شیطان کے اِلمقول میں دسے دی۔

الذى برفع لم سه ا ديخفضه فبل بمومقتدى ابنا سرا ام سے پہلے اوٹھا ما إنها آ الدمام فاخاناصتيه سيرالشيطان بعقوا شراس كى بينياني شيطان كهاتة

م والامالك دشكوة، ب

مرداه ما معنوان قباحت سے ٹرموکرا ورکباروک تعام کی کوشش برسکتی ہے، اس قباحت وشناعت کی صفرورت اس سے میش آئی کہ نظام کی کوشش برسکتی ہے، اس قباحت وشناعت کی صفرورت اس سے میش آئی کہ نظام وحدت کی اہمیت کا اصل خوب ذہر نشین موجائے اور اس احساس کی ٹازگی کے سابق استحام نظام کی بوری جدوج دجاری رکی جائے ، تاکداس کا فاقدہ ظاہر آ باطناً سرطرح نمایاں ہوسکے کہونک دہبت سار سے واقد کا وار و مدار محن اس کی ہی اور امام کی کامل اقداء میں معنم ہے ۔

آسخفزت ملی النّد علیہ وسلّم سے اپنی علی زندگی تیں اس کی بوری بگرانی فرمائی بحفرت انس کا بیان ہے کہ آپ سے ایک دن ہم لوگوں کو نا زبْرِ عالَی ، نا زحب ختم موجکی، تو ہماری طرف متوج ہوتے ، اور فرمایا سے لوگو ا رکوع سعدہ ۔ قیام اورا نصارت میں سبقت دہیں ، نہ کرو ، میں تم کو ابنی سبّت کی طرف سے ہی الیا ہی دیجھتا ہوں جس طرح سامنے سے ہے،

اس ناکیدگی انتها ہے کہ حالت نماز میں ہی مقدلوں کی جوک سے فافل نہیں ہے اور کھر ان براس رازکو منکشف فرما کرخوق نمازاور فرائف انداکی تاکید فرمات میں۔
کبوں بغیر کسی شرعی د مزکے یہ سب کجیز اکیدیں ہور ہی ہیں، نبی کی نگاہ سے بڑھ کے درمیں النسانوں میں اور کس کی نگاہ ہوسکتی ہے، اور بالخصوص خاتم النبین ملی الشعلیہ وسلمی، بس ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس شرعی اقتدامیں ہے انتہا دین اور دنیادی فائم سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس شرعی اقتدامیں ہے انتہا دین اور دنیادی فائم سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس شرعی اقتدامیں ہے انتہا دین اور دنیادی فائم سے بری دلیل ہے کہ اس شرعی اقتدامیں ہے انتہا دین اور

دبیاوی فارسے ہی۔
ام برسبقت در صفائیکرام رصنی الله منہم سے آپ کے ان ارشاوات اوران کی محتول کو اسکی مانفت فراست برورا بورا کی کی مانفت فرب ہم ایک مانفت فرب ہم ایک مانفت میں اللہ ملیہ وسلم کے تیجے معزت براوین عازی فراتے ہی، کہم لوگ آئی خفرت میں اللہ ملیہ وسلم کے تیجے معزت میں اللہ ملیہ وسلم کے تیجے

المسلم باب تحميم سبق الامام بركوح ادر سجدد و كاما منشاح

نازاس طرح بڑھتے تھ ، کاآپ جب سمع النظمن حدہ رکوع سے اصطفے ہوئے فرمات، توہم سیدھے کمر اے ہوجاتے ، اوراس وقت تک اپنی بلطھ سجدہ کے لئے ہمنیں جبکاتے ، جب کک آپ اپنی بیٹیانی زمین پر رکھ نہ لیتے اے

حضرت عبدلله بن عرض في ايك دفعه ايك تخف كود كمياكداس في امام ريهي كى ، يد ديكه كراس سے فرمايا تونے نه تنها ماز برهى ، نه امام كسائقه ، ميراك في اُس كوسزادى اور فرمايا ، خازلو الوسله

تعضرت ام مین بن جمند النه علیه نے ایک عدمین قال کی ہے ک<sup>ود م</sup> تحضرت صلی النه ہو وسلم نے پیشینگوئی فرمائی تقی کہ لوگوں پرایک ایسان ماند آئے گا ، کہ وہ نماز پڑھینگے مگران کی ناز ناز نہ ہوگی من اس عدمیت کے بعظر پر فرماتے ہیں

دو مجھے اندنیتہ ہے کہ کہیں وہ نسانہ مرائی نہ مانہ نہ مو ، بیس نے سیکڑ دل سجد ول میں نماز بڑھی ہوگی گر کہیں ہی بنیں دیکھا ، کا ہل سبور نماز اس کے پورے حقوق کے ساتھ اواکرتے ہیں ، یانماز ہیں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں بڑا مخضرت صلی اللہ ملیہ دسلم اور آپ سے صحائی کرام سے نابت ہیں ، بیں استمار بیا اللہ تعالیٰ سے ڈرد ۔ اور اپنی نماز خوب سنبھل کر بڑھو ، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کی ناز کا خیال رکھو۔ کا کی ناز مع حقوق اوا ہو سے ۔

سن و اگرکوئی فوخوب بھی خار پڑھتا ہے ، اوراس کے سامید حقق کا کافاجی رکھتا ہے کر فاد کھیا
ہے کہ وہ وہ میں بنی خانجورے حقوق کے سامۃ نہیں اواکرتا، دوا ہے ام برحرکت وسکون میں ہل کرتا ہے
ہی وہ حوثی اصیار کرلسیا ہے ، اس کو اس کی غلط روی پر نے ٹوکتا ہے ، نداس کی غلط روی کی بہات
بیان کرتا ہے ، اور مذوہ اسکی اصلاح کی سعی کرتا ہے قوہ بھی بلا شباس کے ۔۔۔ اس گناہ میں گیر سی کے سابقہ اواکرنے کے باوجو دوہ دو مدر سے کی خانومی قصدہ عام ہوگات
ام مصاحب کے اس بیان کے مب واجو بر با ربار مورکیا جائے ۔ اور حی شدومرے
اس کی احمیت و مین نشین کرتا جا میں میں اس کو سیمنے کی کوششش کی جائے۔
اس کی احمیت و مین نشین کرتا جا میں میں اس کو سیمنے کی کوششش کی جائے۔
اس کی احمیت و مین نشین کرتا جا میں میں اس کو سیمنے کی کوششش کی جائے۔
اس کی احمیت و مین نشین کرتا جا میں میں اس کو سیمنے کی کوششش کی جائے۔
اس کی احمیت و مین نشین کرتا جا تھے میں اس کو سیمنے کی کوششش کی جائے۔

اصلاح سن بلاشبهرمسلمان پرانی ذمتر داری کے علادہ دوسرے مسلمانوں کی ذمتر داری می مادی کی است مرحم کا طغرائے امتیاز می بربیان کیا ہے کہ معبلائی کا حکم دیتے میں ادر مرزا بیند بیری الله کی سے بادر کھنے کی مقین کرتے ہیں ۔

كُنْهُمْ خُنْدُ الْمُنْدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُنْدَاسِ مَهُمْ بَرَاهُ اسْتَ بِوَدِدِدُوں كَ لِنَهِ بِيدا مَنْ كُنُهُ بِوءَ نَاهُمُ وُنَ بِالْمُحُمُّ وُفِ وَتَعْفُونَ كُمْ نِيكَ لاموں كامكم كرد عَنِ الْمُنْكُورَ (اَلْ مِمران ١٦٠) ادر برے كا موں سے روكو۔

صحابۂ کرام رضی اللہ علہم کی پوری زندگی اس کا ندہ تبوت ہے ، کیا پر حقیقت بہیں کا جب و ندہ تبوت ہے ، کیا پر حقیقت بہیں کر جب واقعت کا رکسی غلط روی اور ناجا تزامور پر شنج پر ٹنی کرتا ہے تو وہ غلط روی اور ناجا تزامور پر شنج پر آب کی طرح بھیل بڑتے ہیں اور اس کا ضرزرعام ہوجا تا ہے ، حب میں بکڑت لوگ مبتلا ہونے گئے ہیں ، مونے گئے ہیں ،

بعربیمسلابی جگستم ہے کاس کا مواخذہ ہرایک باخرے ہوگا ، اس نے دیمیر جا اہلی کا کوئیٹ سے بیریمسلابی جگستم ہے کاس کا مواخذہ ہرایک باخرے ہوگا ، اس نے دیمیر جا اہلی کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی بات ہے ۔ ابتالی عالم بہت دیں گار دی ہے ۔ ابتالی اسلام میں دین کی تبیلیغ صحابہ کوام رضی الڈعہم نے اسی صغرب کے احساس کے ساتھ کی ، صفورت ہے کہ رسنت بھرزندہ کی جائے اور وہ برافتے کارلائی جائے عوام کی نماز میں جفوائی صفورت ہے کہ رسنت بھرزندہ کی جائے اور اس کی سرعی اصلاح کی جائے ، امام غزالی دینے علیہ جا اس ان برفل ہرکیا جائے ، ادر اس کی سرعی اصلاح کی جائے ، امام غزالی دیئے علیہ سے اس مسئلہ کو کھول کر لکھا ہے ،

جاعت کی ظاہری بینیت ای فقرید کرا مام کی اقتدام رفوع کا بل بونی چاہئے ،اور بوری ذمسیر داری دمسیر داری کے ساتھ ہونی چاہئے ،مرمقندی پرامام کی متابعت اس صدیک ضروری ہے کدہ اس سے سرموتی وزنہیں کرسکتا ،اسی دجہ سے دکھم ہے کہ مقتدی جب دویا اس سے سرموتی وزنہیں کرسکتا ،اسی دجہ سے دیکھ ہے کہ مقتدی جب دویا اس

دنیادہ ہوں تو امام کوآگے بڑھا ڈیس اورخودی ہے ایک سیدھ میں کھڑھے ہوجائیں ، ادراسلوا کرشان شان ملاہوا ہو - نگا ہیں مجدہ کاہ پرجی ہوئی ہوں سب کے سب ایک طرح ہائم با ندھے ہوں ، سب کارخ قبلہ کی جانب ہو ،صفیس سیدھی ادر ہم وام ہوں ۔ کراکرکوئی میں کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک خطِ مستقیم کھینچنا جا ہے تواس میں فرامی فرق، سے بائے ،

اس نا ایری بیک تعدامی بیت بھی اچی سے اچی ہو، دل پرخشیت دیجت کا پر تو فایا ل بوا اور یہ بھی کررہا ہو، کر گوہم اپ آقا کو نہیں دیکہ رہے ہیں، لیکن دہ ہمیں دیکھرہا ہ، اور یہ بھی ہیں ایکن دہ ہمیں دیکھرہا ہ، المدنوی بی سعتی اللہ علیہ دسلم نے اس کی تاکید برا بررکمی ، اور کھی بھی صن مرت کا اللہ علیہ دسلم نے اس کی تاکید برا برکمی ، اور کھی بھی صن کو درستی کا کام انجام دیا ہے ۔ آپکا دستور تعاکم پہلے صفوں کی ہمواری ملاحظہ فرما بیتے بجر فائز نوا فرماتے ، جنا فرماتے ۔ جن کو صن میں نا ہمواری بدی کرتے دیکھ لیتے ، اس بڑھی کا اظہار فرماتے ، جنا ایک دن ایسا ہواکہ آپ نازے سے آت اور پش امام پر کھوے ہوگئے ، تکبیر تحریم کہنا آگ ایست تعدید سے نکلا ہموا تھا ۔ میدو کھیکر آپ فرمالی ،

ا سے بندگان خدا - یا تو تم ابنی صغوں کو برار کرد یا بعر لیندتعالی تمبار سے ایدری الفت وال دیں گ عباح الله الله من وحوهه المراقة الله من وحوهه الله وحمد الله وحمد

حس طاہری اختلاف سے روکا گیاہے، اگر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، الو وہی انہاں اور معنی العبین میرتا خرو تقدم ، بالمنی اور وا فتی تنا فرطوب ، حدوث کینہ ، اور دھشتا حاوت کا موحب بن جاتا ہے جس کا افریز موکر شوکتِ اسلام اور نظام حیات پر ڈاخ اس سے بڑھ کریر کرجب ایک تا اون شرعی کی نافرانی موتی ہے تو وہ ولوں کی تاریجی دارا

الاباعث بن جاتی ہے۔

منوں کی دیستی | آسخصرت ملی الشرعلیہ وسلم سے کھی ہی صفول کی درستی کونظرا مذاز نہیں وہایا ك فالدے إلى كارشا و تقاكدتسون معن نا ذككال سے بعد معنى حب قدرسيكا ادر سہوار موتی میں اور نمازی بتنامل مل كركٹرے موتے ميں ،اسى فلد نماز ميں كيف ونشاط بدا موناہے، اور دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔

سودا صفومكعرفان نشوتيا لعنفو منعي ددست اود برابركرو ،كيريخ كمال نازيع

من تمام الصَّلوة (سلم بيُّليًّا) ہے

ا بک د فعدا قامت بومکی هی ، کاس اینے چېرة الورسے مبغوں کی طرف متوج مہوتے

المتبرواصفونكروتواصوافان المكم فاني صفيه ال كي مقوق كراسة كوري كرو من دیں اعظموی د خاری ، کیونکس تم کواپنے سے کی طرف سے دیکھا ہو

اس قدرتی نظام میں اس کی ہوری کوشش کی گئے ہے کہ تقتری ایک منظمہ فوج کی طرح ابنا مام کی مانتی میں کھرے ہوں، جوا مام کے ایک اشارہ کی یابندی کریں ساتقہی اس دىنى فرج ميں جوا حكم الحاكمين كى اطاعت ميں صف نستہ سينے كوئى انتشار ، يراكندگى ،مشورہ منگام اورنظم وصنبط کے خلاف معولی بات ہی بإئی مذجائے، تاکه شیطان کو خوشی اور حمله کا کوی رخنہ نظر کہ آئے۔

انَّ اللهَ يُحِلِّونَ اللهِ مَن يُعَالِمُونَ نى سِبْيلِە صَفَّا كَاتَّهُ مُرْسِيانَ مَنْ فَعَلَا

النرتعالي ان توگوں كوفاص طور بريسيند كرتاہے جواس کے راستہ ہیں اس طرح صف نسبتہ ہوکہ الاتے من کا گویا وہ سسسہ بلائی مہوئی داوار ا

كہيں سے مى يەنظرية آئے كه اس سىيدىلائى بوئى دموارس كوئ نفق سے اوران كا کوئی قرد اسنے امیرا در کمانڈر کے حکم کے فررہ برایر خلامت سبے تاکہ اس طرح باطن اور ہم گھ جائے ا درامیرکو مرگز مرگزیہ کہنے برمجود دکیا جاتے۔

مالى اس اكعرعوب رسم ميرا)

كيابات بع كرتم كوشا مواد يكتابون -سنحفرت ملی النّه علیه دسلم لنے ابک ایک بات کھول کربیان کردی ہے، اورعلی ملم

دے کا مت کے لئے شاہ او ما ہم فرا محکے میں ارشاد فرالا

استوواولا تختلفوا نقتلف تلكم

دمسلم عامل

واباكعروهيشات الاسواق

(مسنم ط<u>امل</u>)

بهواصفونكروقاس وإوحاذرا بالاعناق فؤالذى لفنى بيده

انى اسى الشيطان يى خل

منخلل الصف

دالود**ادّ د ما جا رنی لشویته الصغوم**ی

ان سارے مسائل برغورزُنُر کی نظر دوڑا حابئی، اور ان کی دینی اور دینا وی حکمتوں کو

للش كرجائين توية هيك ان شرعي نوائين من كنف ب شار فوا تدمفنم مين -

ا ام کی زیب معنوں میں شریعیت نے ترتیب کا محاظ رکھا ہے کہ امام سے وحق قدر قرب الر

وه اسى اعتبارست نفنائل كالمستى قرار بإك كا- خباسنيه عدست من بي كزنرول وحمت كى

ابتدار امام سے بوتی ہے در وہ ٹرمکرساری معفوں کو اپنی اعوش میں لے لیتی ہے۔

اخ ا نونت المرجمة على إ هل المسيد الم سعدية نرول رحمت كى البداء ام سع

بلأت بالامام فعراخة تيينا ہوتی ہے تعیردہ دا مقال تھرتام معفول ہے

> تم عطعت على الصغوب (كنزالها المالي) منوه ہوتی ہے۔

برام کفرے ہو، اختلات نہد، کراس کا اثر

منہارے داوں پر بڑے گا۔

صعت بندی میں ہازار کے سے شور وسٹیکامہ

سےبحوا

ئمًا بي معفول كوخ ب درست كرد، مل مل كوكفرك بوءادر شاست شاه الاركعوى

یں خیطان کوصفوں کے فٹکاف می گھستے

د کھتا ہوں ۔

معلوم مواصف اقرل کو جوامام کے فریب ہوتی ہے دد سری صفوں بریک گونہ نفیلت حاصل ہے اُں حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہر جاتے کہ صف ا دل کو کیا م تبعاصل ہے تو مجروہ جس طرح بھی ہو سکے صف اول ہی ہی جگر کے حصول کی کوشنش کر میں ،

لوگوں کواذان ادرصعت اول کی حیثیت کاعم دیتین ہوجائے تودد اس کے معول کی جُد مبدکریں، چاہے فرعما مذافری ہی کے ذرید کیوں نہو۔

لونعاح الناس ما فى النال والسن الاحل تعرف المديجيل و الاثاث المديد المد

میرے قرب ہم میں کے ذی موش اور میں ا علم دففنل کورسنا جاہتے ا در میروزان کے قسر بعدل ہ بيىنى منكمراً ولوالا محلام والنهى نمرا لذين يلونهم تلاثار سلم مياً

شاید یکی مقصد مین کرایساننوس امام سے رجوسب میں زیادہ ذی علم برا ہے اللہ فاقد مراح کے دوسرے فواقد طریق نازا در دوسرے مسائل آسانی اغذ کرسکے گا، یا ادراس طرح کے دوسرے فواقد میں مرکز اتنی بات تو میاں ہوگئی کہ حب امام کی قربت باعث نفنائل ہے توصف ادل کو اور صنوف میں بیات موقی ہے ، ادل کو اور صنوف میں بیات موقی ہے ، جاننی صدیث میں ہے ۔

منیک الله تمالی ا دراس کے فرشتے دا تی

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ ثُيسَلُّونَ عَلَى

سے دعائے رحمت مردع کرنے می

سامن الصفرت العداودادد

باب ان يي الالم في العسف،

یرترفیب اس سے بھی ہے کہ نازی پہلے بینج کرصف اول میں جگرہ صل کرنے کی سی
کرمی اوراس طرح فضا کل اور دوسرے درائع سے اجرا در تواب کے زبادہ سے زبادہ تو ترامی فراسکیں ،ان سادی حد نبول کے مینی نظریہ معبد اس بوج آ ہے محبود وں کے اس نظام وصدت میں ارتفار کا جذب ا جاراگیا ہے ، جہاد کے ایک شعبہ کی جوسب کی دوج ہے مشق کرائی گئی ہے و سرواری کے فرانفن انج محبی ہے ،ادراس طرح کو کرک ہے اور امام کی فرت افزائی کی گئی ہے جو سرواری کے فرانفن انج محبی ہے ،ادراس طرح کو کرک ہے ۔

اجماعیت ور اس به بات وا نیخ بوگی کرمسفوں کی مشروعیت میں افزادی زندگی کا فائم ہے اور اخرت و محبت کا اور احتماعی زندگی کی دعوت ، عدل دمساوات کی تعلیم ہے اور اخوت و محبت کا سبق ۔ جن کو اشاعت اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے ۔

ا سلام متغردا مزندگی فی مدمت کرتا جعقا فرقی طور پر بھی اور علی تقطر کفرسے بھی ، انتظا دلنندت اور اخلاف و کاهمت کو دہ ایک منٹ کے لئے برو شت نہیں کرتا اور سرشعبر ذمانگ میں اتنا دہ ان فی کا مظامرہ اس کی سرشت میں داخل ہے اس حصرت مسی الشد علیہ وسلم کسی کو دیجے لیتے ہیں ، کہ دہ جاعت میں بنہ یک بنسی ، یا صف سے ملیحدہ من تنها کھڑا ہے تو حمیرت اور نالبند دیگی کا افلہ او فرماتے میں بنہ بی بی بی بی کے ایک شخص کو دیجیا کہ صف کے بیجے بی دد تنها خازر بڑھ در ہا ہیں ، قرآ یہ سے زحر فرایا اور خانے کا عادہ کا حکم دیا گا

، اُم کانی ب اب نور کرناہے کرمغندی کو جس امام کی بیردی کی اٹی سخت تاکیدہے ما در شریب سے جس کو یہ مرتب عطاکیا ہے ، کیا دہ حکر ہر شخص کو علم دفعن کا کا ظرکتے بعیرل سکی ہے ؟ سرؤی ا یہ کے گاکہ امیاکیوں کرموسکٹا ہے ۔ بغیثا اس منعسب علیل کے لئے اس جاعت میں سے اس

عابودا قدباب الرحل تقيل وحده ظعت الفعث

فرد كومنتخب كيا جائم ، جوان مي بهترين اخلاق واطوا ديا مير، زهر دا تفاوكا مانك مواد رعلم و مفنل مي سب سير مرام موامو -

المكس حبن الم المراكب المي الي المركزي دي مهادت كالبير اليم جوا فضل لعهادات كالمونا في المراكب في المركب المي والمن كالمنامن بن رياسي، جواركان فمه بن و وريرالي في الملك المي الموني الموني الموني الموني الموني الموني المركب الموني الموني الموني المي الموني المون

ی نوآپ نے اس سے کی ، تاکر آئندہ کوئی اہم اونی عذر کو حید بناکر المامت سے کتراء عابق ا نما نعلی خراک نشر دین لم حد من الا ممد مبره نفسهٔ بادنی عذر نتینلف من الامامه

د نتح البادی میژن)

له الحام العردن العيداص ج امتهد -

د باقی آئندہ )

سِ ایک دِلچید اِلی کب**ٹ** "

جنوری منصنہ کے برہان میں جو نظرات سکھے گئے تنے ادس میں ایک موقع برای ایک موقع برای ایک موقع برای ایک موقع برای

عاجی بره کجد دمن طالب دیداد نب ادفار ایمی جوید و من صاحب فاند
اگیا تھا۔ اس پر بخته در تو بدق ، مورض بر فردری میں ایک صاحب علم کا مراسله
شائع بواص عیں انہوں نے اس شعر سے متعلق نظرات نگار بر کت جینی کی تی ۔ اتفاق
سے اس کا ذکرا کی خطین فا جل و دست نواج علم لر شید صاحب سے آیاجن کو
تاریخ بر بان خوب واقعت میں قرمی موس نے صدق کے مراسند کے بواب میں اپنی
معورات بین کمیں جوذیل میں ایک ولی بیاد بی بحث کی حیثیت سے مدین نظرت بی
نواج صاحب کے ارش دک مطابق ہم بہلے صدق ہم امراسله بعید نقل کرسے بی
اس کے لعبد آپ خواج صاحب کا فطلاحظ فر انٹیں گے ۔ اس ساسله میں جسیا کہ
مارے فاضل مواسله نگار بھی دو ایک بنجا بی عہدہ وار بی برطال عمت ہو گالصد ق الے
فاضل مواسله نگار بھی دو ایک بنجا بی عہدہ وار بی ، اور اس کا جواب می می فی ایک میں بہرطال عہدہ وار وں کا بینادی
ادب دشعرکا فروق موجب ہے تصدی بین وافرین سے عو الحقیم عمدہ دار وں کا بینادی

### ايك شعر" كى تحقيق

ر ایک بنجابی عهدوار کے قلم ہے) جنوری رسال مربان (دمل) فظرات صفرت مولانا شبیراج دعمانی کے ساتھ لاکا مرِنٹر میں ایک مرنث تھا جومولانا سعیدا تمدا کرا بادی کے قلم سے نکلا سے تاثرات ت عفوں پر شمل سے - اور قابل احترام - گرآخری صفح کے وسطیس مولانا کی افراکھ دیا ہے نا صرضترو کے ساتھ بنسوب کرئے - تو اس سے اس تعزیت نامے (نگریکی ایک بیکا بڑگیا ہے اگراس شعری اصلیت مول ناکو حلوم ہوتی تو وہ شاید بہشعر کھتے - یہ در حقیقت شعر نہیں اور نہ نامیر ضرو سے اس کو تعنق ہے یہ اصل میں مصرعے ہیں بھائی ما می کے ایک محنی کے ایم میس عاد فانہ نہایت دلپذیر ہے فرمیر اللہ میں بھائی ما کے ایک محنی انہیں ایک منتقل شعر سمجھ لیا جائے تو میں انہیں ایک منتقل شعر سمجھ لیا جائے تو میں اور اور دو مان محب جو موجودہ ہاس میں تو وہ ہاتھ سے چوط جانا کے اور اس میں تو وہ ہاتھ سے چوط جانا کر مطالب کہاں سے کہاں کل جاتے ہیں -

رمطالب ہماں سے ہمال سی جائے ہیں۔ عرصہ ہواا پران میں ایک فارسی کتاب ہاتھ گی تھی جہاں میں نے مخس دیکھا ہاسوفت اسقد رسند آیا کی کے بند سے تعلق رکھتے ہیں۔ لما خطہ فرہائے '۔ ماصب نے کہے میں میر ذیل کے بند سے تعلق رکھتے ہیں۔ لما خطہ فرہائے '۔ لادم کہ عزمزاں بوندے بیئے برکار ناہلیسوے سجد ڈسن جانب خمار جی برد کعبۂ ومن طب اب دیوار سن یار طلب کردم دا دھلوہ کہ بار

ا وخار ہی جدید ومن صاحابی نہ

خط کشیدہ مصرعوں کو ملاکرا یک شغیریدا کردیا گیا ۔ سے! اورا سے ناعز سروکی ماٹر منسوب کردیا گیا ہے اب اس مخنس سے دگیر منبدی ملاحظ ہول ۔ اوپردا سے: ﴿ سے پہلے ایک اور مبند سے اور وہ ہے : ۔۔

رفتم بررصومه عابد و زا به دیرم بهدرا پیش رخت را که ساجد در میکده رسیانم دورصوم علیه کشتکت دیرم درکساکن سحبه

يغى كرترامى طلبسم فاندبه عامرا

اب تنبيرا مند ملاحظهود يكفئك تن جان ب اس بس اوركس طرح اول ربا يك كه من الله وطوائد وصد ق

ہردرکرز دم معاصب آل فار توتی تو برجاكددم برتي كاستامة توني لا مقصودكن ازكعروبت فانه توني ل درمنکده در دیرکه جانانه تولی تو

مقصودتو في كعيدوت فلنرسانه

اب اخترى بندملاحظ فرائتے: برحنيدكه عاصى است فتحيل فلام قن بياره بهاني كدد نش زارغم قست تقعيه دكنابش بالميدكرم تست امید و می از عاطفت دم بدخ تست

يعنى كدكنه ورابه ازس نيست بنيابا

شعر کی تحقیق

كر ب ب جواري عبد الرسيدها واوليندي ا

آپ سے سولی تحقیق کے متعنق تعطاب میں سے شوکی تعقیق برھی تھی ۔ گر مکینے وا سے آ شنا نہیں ہوں سائبیتہ آپ کوا سی مومنوع ہے! بنی تحقیق دواء کرتا جوں ہو بجسا بی عہدہ وارکے جوابیں ہے۔ رہان می ملکنکال کرمشکور فریائے۔

بجیب ایفاق کی بات ہے کہ میں وزعیدق بہنچاا وراسمیں بنجا بی عہدہ دار کے تلم سے ایک شعر کی تقیق " برمرا سدد کھیا اسی شام اپنی کتابوں کی بیڑۃ ل مر ہا نغالاً کی مِلدِيدَةُ آسِيْدَه معلِدِ عِدطهِ آن بالتَّه نَكَى بِرِ الطَّائِي اور صَفِح النَّيْ شَرُوعَ كرمسيَّ - ايك ا مقام ربيني عنوان جونظ مرا تونط مونك كني - عنوان تقا \_\_\_\_ راجع بغزل خيالي و تمس فتنتخ بمواني وسنخديث ديكا تومعلوم بواكرية وان بحث انتقاد كالركيب صبح جواس شاره میں بطور باب با مدحد یا گیا تھا۔ اوراس سے پیشتر مباحث بھی اس سے متعلق موجود تق - جب مضمون كوسترور عس سلسله واريرها قو فول كافقاط ترتب وارسمه س آسد گئے۔ اب آپ کا جخط آماے تو بھراسے ایک بار د کھااور شدہ

افعدہ اقتباس مینے کے معلا نہیں کی کرد ماہد ادرارسال خدمت کر رہا ہوں۔
بین جگہ اقتباس بعین درج کردے گئے ہیں بغیر ترجمہ کے صدق میں دو ایک شعر کی مقتب اور میں بھی پنجا بی کی کھی ہوئی ہے اور میں بھی پنجا بی ہول ۔ اوراس میں بھی نک نہیں کہ جمدہ داری کا طوق میرے کے میں بھی ڈالاجا اسکتا ہے!
ال قدار عاملی ندہ کر کس میں دو مد شغی از الاجا اسکتا ہے!

ماں تو اس محلہ آئیندہ کے کسی پہنے پرہے میں شیخ بھائی کی ایک غز ل عار فانہ اُں کی گئی تھی ' جور ذیل عنوان درج ہے ۔

#### غز بهای عارفانه \_\_\_ خداسے بگانه

(شیخهها تی موضوع فرق دا درغرنسلمار فاز با کال لطا نت مسسرو د ه است م

انتکم بووانهرمزه چوک میل روانه ۹ بینی کوترا می طب لمرخانه به خانه

متعصودتونی کعبروست خاندبها منا ادخار سمی جوید دمن صاحب خانه

ىذازىمل خويش دىندازا مل زمانه

تا كى بىتمنائے وصالى تونگانه كەمعتكف دىرم دگەسكى مجد مقعددىن ازكعبددىن خانتونى توب ماجى برەكعبددىن طالب دىدار الميد جاتى بوفوركرم تسسست

اس غرل برصیل یک وگوں نے مدیرے پاس اعتراض کیا کہ با کہ کہا تی کی ہمیں بلکہ یہ توغزل عار فالد خیالی بخاری کی کمی ہوئی ہے ۔ جانچہ آفاے علی حکمت ، جوہند دستان کی مرتبہ آچکے ہیں ۔ اورجن کی شخصیت سے عوام وا تعن ہیں ۔ انہوں نے مدیر جوبتہ لوگاکر تذکرہ فطی درا می کمخس ارایش تھائی باتضمین ابن قطع خیالی را دربر درا دی اس کے بعدا قائے کیوان میں موضوع بری ا ۔ یہ قطع جبکا کی ایک مقالی ہر وقلم کیا جواسی موضوع بری ا ۔ یہ قطع جبکا کر دولگا ۔ اس تعلی حکمت نے کیا ہے ۔ وہ بھی آفلے کیوان نے لکھا ہے ۔ جو کہ بھی ذیل ہوں نے کورا ہے اس میں کر دولگا ۔ اس تعلی کے سات میں ہوت میں میں کر دولگا ۔ اس تعلی کے سات میں سے مرف میں دولوں قطعوں میں شترک ہیں نظواس کے یائی جیسے ہیں اوران میں سے مرف میں دولوں قطعوں میں شترک ہیں نظواس کے یائی جیسے ہیں اوران میں سے مرف میں دولوں قطعوں میں شترک ہیں نظواس کے یائی جیسے ہیں اوران میں سے مرف میں دولوں قطعوں میں شترک ہیں

لعنى بها في الله اورضا لى بخال في وال قطعول ميل - درحققت بهاني الله على كالله نسبت اس تطعیس چارسیت اضائی ہیں اور دوا اُن سے کم - مدیرے اس امرکا ذار سنے لازم سجعا سے کہ مد

ود این تذکره ما آحدی تائیدمینداطهارا آنائ علی حکمت داکه شخصالی قطعهٔ بالی را تضمین ال است مین درصحت انتساب فمنس نسوب بهجائی در تذکره فطی الیتان ، باشهرتی که غزل خیلی بنام ادواد د ، چندان نز دیدنتوال دانسنت، دیول مخصوصًا مطلع د وقطع متنا وت <sub>و</sub>یملیا يربا ووخلص فحبقت واختلات مضمون ميدا شرمخش است كرم رو وشاع ودر ابين وزن و دّانيس سرودو ندائدا بيز تعد سي ميان درشا ورفنكوك امتدا

اس کھے مدرنے اظہارکیا ہے کومکن ہوسکتاہے کہ آ فائے کیوان کونس علا كاعلم نبو - ادرائبوں نے وہل كى غزل خياتى بخارائى كى سبمعكرارسال كردى بولاً غ ل عار خاره خيالي مخار تي

الع ترونت را دل عناق نشام في مطع بترمشغول د توفات زميام معنی که ترامی طلیم حن انه بهخانه مقصودتوني كعبه دست فاربهانه ناتی بنوائے نے دمطرب برترانہ ا وخا منهمي جويد ومن صاحفانه باقی برحانت که فسونست وفساد بعنى كركنا ورابرازس سيست بهز

كه متكعت دىرم دگەساكن مىحد مقعبودمن اذكعبروست فلذتوني تو مركس بنسائي صفت توكو يد ماچی برد کعبه و ما طالب دردار

تفصير آل بامتد كرم تست غور فرا سے تو موتفادت ہے ، وہ فوراً نفر آجائے گا - شلاً مطلع بِفطع سَبْح بِعالَىٰ كَالْا كالماحظ فرما ليحيّ - جوكريون سي تاكے برتنائے دعمال تونكا نہ

أسكر بودهرمتره جو سيل ردانه

میر بهائی به وفور کرم تست مازعل خوش و منازال زماند باس جام رو مدا دے اجد آقائے علی حکمت کامرا سد درج ہے جو کر طویل ہے اگر کی اقتباس بہال دیکر آپ کے ماض بیش کیاجا آئے۔ آفائے علی حکمت فوائے برد۔

مع به کم ده نید احد از داردانست کروشی درای باب عض ناید تاآن مجازی بادنسی ادانته و در موسون ماند - بین غول که از منطوبات بطیعت عوایی دابیا دلز و نیس سرود د شده اثر طبع خیاتی بخارا کی است وایس شاع در نیرا دک قرن نم و در نیرا کی است وایس شاع در نیرا دک قرن نم و در نیرا کی است وایس شاع و مربی در نیرا دک قرن شاع عفر ترور نیگ بیبا خد - (رجه کا شود بریز کرة ان تو به و دلت شاه سرون نما من موسود با کرة ان نوان نما و و اسل نفائش میر عی شیر نوائی ص ۱۹۸ دص ۱۱ مع صروفه برات ) غوال و مرد در دان در ان مدر دان دسلیس دو نشین است بمیند بود و عنایت و توج شورا شافر دارگرفته با مشبال نفیش و نفیس نام و در مجمود فی شاست است به نشین می دود و است شبت شده و لی ساست آن فیس نیام و در مجمود موسی گاشته و در ان اس جد شور در دی کرده است شبت شده و لی ساست تون در کر ما فراند و معلوم نیست کرا نما گرفته و قتل مود و دام ، مین مخس دا برای جرناب عالی بیرستم و در گرم افران داشته بوتواس اقعباس کو تعمو گرم می ترمیم کے بعداس کی آخری مسطور کومین می تهر دول د

كين فن كرمند بائن باقى ما ندوكه ورصد قي مغن وارجا پذنده ، برائ جناب عالى ميتوم كراگرسزا وار دانستيدين وريچ ازاشاعت عله شهرت بر آن ورج فرما تيدكر فالمه آل عام دفاص باشد!

اس کے مدر مردی مخس ورج ہے جو بنا بی عبدہ دارنے صد ق میں شان کا الیا ہے - مگراس میں کید مبد زائد میں جومدت میں ہنیں آئے ۔ آپ کے لئے درج کراہوں کاهاف اند وزبولین اوراس مزیرتحقیق سے کی تینگی دورموجائ ، واقعی اس م شائرے کا میں حقیقت کی ماشی ہے ۔ بلکیبال ایک التاس کرونگاکہ آب بنا ا عہدہ داریے مراسلہ کو معمدتی سے مستعاد لیکراس مراسلہ کی تہدید بنا کرشا ا کروین گارکھیتی بہ پایاں رسد! اوراس بنجابی فہدہ دار کی گستاخی معاف فرائر میں ایک دوسرے بنجابی بعالی کے لئے معذرت خواہ ہوں کراس نے براہ راس آب سے کیوں نذکر کیا ۔

تفايا بندلل خلد فرماتي :-

تاکہ بتنائے وصالی توبیانہ اسکم شودان مرفزہ چوں سیل روانہ خوا مرسبر آید شب ہجرال توبیان اسکی مشاق نشان فنا مسلم میں مصلح سیومشغول و توغائز سنیا

بنبل مین زان کل زحسارنشال دید برواند درآنش شده انوارعیالی ید مارون مارخ بیار توالی ید مارون مارخ بیار توالی ید در مارخ بیار توالی ید دیوان نیم من کر دم خان نجاند

عاقل بقوانین خردراه توب ید دیواند برون ازم مآئین توجوید اعنی بناغ که بوید سرکس برزبانی صفت حمد تو گوید

مطرب بغزل خواني دببل بترايد

اب آپ اپی داستان سنائے کہ آپ نے اسے عکیم ناصر خہد کا شعر کیسے سم ما تھا ہا آپ ا فرایا ہے کہ اس کی ایک دلمجیب واستان ہے ، جوایک دو ذہنی جاب سکانتی ہے ۔ آب نے دو ذہنی جا ب کے ان معلی کم مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے ۔ سی ہم قوگیا ہوں کہ آپی اس سے مراد کیا ہے ، مگر اس کی کچھ و لحجیب مثالیں مجھ بھی یا دہ ہا ، اور واکر فرانڈ نے اپنی کتاب مصدور یوں کے کہ و کو محمل ملک کا حکم ہو کا اور واکر فرانڈ نے اپنی کتاب مصدور یوں کے کم محمل ملک کا حکم ہو کا مسلم کی کھی ہو کی ہو کا مسلم ہو کی مسلم ہو کا کہ کا مسلم ہو کا مسلم ہو کا کہ کا مسلم ہو کا مسلم ہو کا کہ کی کا مسلم ہو کا کہ کا کہ کا مسلم ہو کا کہ کا مسلم ہو کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کا کہ کیا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کیا کہ کا کہ کا کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کر کا کہ کو کی کا کہ کو کے کا کہ کا ادر بھی مزیدار حکایتیں بیان کی ہیں - کئی بار زندگی میں ہوتا ہے کہ فلط نام کی چنر کے استینسوب کردیاجا تا ہے حالائکہ اصل نام دیاغ میں ضرور گعوم رہا ہوتا ہے ، فیبل مادقات دیدہ ودائست میں سرز دہوجا تا ہے - مثلاً شعر باد ہو گرشا کو کا نام ہول گیا ہوتو کا در کے نام کے ساتھ منسوب کردیاجا تا ہے باصلی سمصلی میں ہے ۔ مجھے سامعلوم ہوتا ہے جس طرح آپ کے سمال کہ سمال کا ذمتہ دار حکیم ناصر خسر دہیں ،

سامعلوم ہوتا ہے جس طرح آپ کے سمال کہ سمال کا ذمتہ دار حکیم ناصر خسر دہیں ،

سامعلوم ہوتا ہے حس طرح آپ کے معالی ہمسان کا ذمتہ دار حکیم ناصر خسر دہیں !

## تفييمظهري

لام عربی مدرسوں، کر خافول در عربی جاننے دا لے صحا<del>ر ک</del>ے سے بیات تھنا

ارباب علم کومعلوم ہے کہ حضرت قاصی تنار النّدانی بی کی بی عظیم المرتب تفسیر تنگفت حصور ہو کے احتبار سے اپنی نظیر بنس رکھتی کئین اب تک اس کی حیثیت ایک گوم زایا ب کی بھی اور المک

بناس كاابك قلمى نسخامى وستباب بونادشوار تعام

الحدولندكه - سالها سال كى وق رئز كوششوں كے ديد سم آج اس قابل بي كراس عليمنا المعرب شاتع موجلے كا اعلان كرسكس استك اس كى حسب ويل جدي طبع ہو كي بي وكاغذا در درج سامان طباعت وكما بت كى گرائ كى وج سے بہت محدود مقدار يرجي بي

ہریے خبر کلد طبدا ول نقطیع ۲۲<u>۰۳۲</u> سائند و بے طبدنانی سائند و بے طدفامس سائن رویے جلد ششم آئٹر د بے جلد نالث ورائع زیر کتا سبت میں مکتبہ مرصکان اردو بازار جامع مسجد دبلی

## مادا نے اردی ولت علامہ بیرا صرعمانی

میرے قدیم اور فلص دوست موانا محد من بدخیلی اوه بلتے تاریخ کہتے می دھرن یک حیرت انگیز مارت کے کتے می دھرن یک حیرت انگیز مارت کتے ہیں بلکرٹی یہ ہے کہ اس بدن میں معجن دیشتوں سے ابنی شال نہیں کہتے میں موری ساتھ کے بربان میں آب کے لک ناریخ بارسے نظے ہوئے وہ اوہ بات از خی ش می میں جا ب سے خدوۃ المصنفین کی تاریخ باسس کے سلسلس می برفرا تے سنے اور خبیں دیکھر میں جا ہا ہے۔ سے اور خبیں دیکھر میں جا ہا ہے۔ سے اور خبیں دیکھر کسیل مرتبا ہے۔ سکل کے تفصیل من اجرے کا موقع موق ا

صزت مم محرّم على مرتبيرا مع مثالی دمه الله عليد کے ساسخ ارتحال برآب نے ہجرِی اور میریکا متعلق م محرّم علامہ مثل میں اور کا وض سے نکا ہے ہیں جن کو موثور کے اسامہ مثل کی اور کا وض سے نکا ہے ہیں جن کو موثور کے سامتہ مثبی کیا جارہا ہے۔

کے ایک فئی کمتوب کے سامتہ مثبی کیا جارہا ہے۔

مخری زیدمجد کم السلام ملیکم درحمته الله وبرکان ، وعاہیے کرجناب سے جمیع احباب متعلقیں مع الخیروالعانی مول۔ آئین ۔

مرمہ کے بعدم خرف مامل کرر ہا موں کہ۔ استاذی حفزت موان الشبیار حرفاً لیٰ اللہ کے مائے وقات کی تفریت کے مائے وقات کی تفریت کے مستی میرے نزدیک آب میں اس لئے آب کو ہدتیا اجبر ارسال کیا جانا ہے گر ضبیل افتد زہے عزد شرف ۔

روزنامة منور مكمنوً مورخ ارد بيع المناني المند مطابق بم فرودى من المين الماني المند مطابق بم فرودى من المين المركزة مقلمة الدبخ و فات على مغزاني "ارمنتي ظهر الميني المركزة مناه المركزة المر

ببرسال رطنت گفتان آط " فخردانی صاحب بیسید مرد ا حقر کے مسب نداق ان ددنوں اددن کوانفاق سے جوجا بچاتو دونوں غلط بائے منبرا کی میں اگر" مولینا "کی ی شمار کی جا و سے تو ۱۳۷۹ عداد ہوتے میں اور اگری کی بیلئے مولانا کا العت شمار کیا جائے تو ۱۳۷۰ اعداد ہوتے میں ۔ بعنیری یا بغیر العت مون تطبقاً علط ہے ہے ہوا ہے درمولانا یا مولینا دو ہی صور توں میں کتا بت میرنی ہے ۔

منہ دومیں بلامخرم موسکے (جونظماً نہیں کیا گیا ہے) ۱۲۱۹ عداد ہوتے ہیں بہرہال "تنوین" کی مذکو رصالا شاعت بحرک اول ہوئی میرسین حصرات کی فرایش اور خود حصرت مرحم سے اپنے واتی متعلق سے مجود کرسی ویا کہ اسنا فرمترم رحمته الله علیہ کے سال وفات کے لئے یہ ناچیز شاگر دمی کچھ امکانی سسی کرسے ۔ تونیق ایٹردی سے جو کچھ ہوسکا ہے بنون اشاعت ارسال ہے۔

انٌ ما ده ہائے عبیب دغربیہ "متعلقہ سن تجری اور آئینہ فانہ تواریخ " متعلقہ سن عسیوی میں یہ بات نا ظرین کرام ملح ظار کھیں کہ سرحز دیا حملہ مستقل اہکیا ڈیار پنج ہج

مغير أن معدت معجت الاسلام شارح فيح مسلم " ندس أستنال مولانا شدار مير مسلم " ندس أستنال مولانا شدار مير مسلم " فرس أستنال مولانا شدار مير مسلم العلم المستنب ا

#### « وإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مُفْسِوً» الله عِلَيْ الْآخِرَةِ مُفْسِوً»

النَّالَةُ مُوْكِعَانَ ، سَعَى اللَّهُ مَثُولُهُ " إِنَّالِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَجُونَ مِتَعَالَعُمَنُونَ "

« الرُّخ الرصال » الإجهاب

ي المراد المانياء ودستيام كن بايدباه ببال دمانش نوشنم بدر "ومال فير، محدث بنداه" دريا المراد ثنام المراد ا

"يام" بخ التَّاعلِي" "بعراث بخ التَّاعلِي"

م." شَدْرَيا حَعَدِتِ يَسْبِيهِ مِمَدُّ شَيْحَالَ سَلَامِ وَكَرَتْ وَالنَّهِ مَبْرَكُمْمَ بِيَصَالِ دَمَلت "شَيْخ الاسلام فقير الدَّينَ!" الاهران المستسلسيني ال

> متار بيخت لم زا بر" وه

والمس رمين الل شعد- ال كرشعت دا زنرقاني ١ سا دشفيقت بترودنت تاريخ بوال سم فاني

تاریخ گردروهینش «نقرمهٔ ندت مثبانی: ۱۲ بخ گردروهینش

" ازیکے از تاوید ہولینا" ۱۹ مجت کے سا

"آئيبه خٿانه تواريخ" "قبيبه خٿانه تواريخ"

مفت وَعَيْ مِن اللَّهِ مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وي هيستان مولا ناشبيراحد "

> "جوابر کمنون از محد حن بدر نبلی فامنسل بویم." ور میسیست

« يشخ الأسلام إكتان عف الله عنه " ومع السلام إكتان عف الله عنه "

مَثِنَخُ آَشْدِ پِاکستان " مِسْتِ خُ شَارِتُ مِعِيمَ مُسلَم مُرد" " آو مُّولانا شبيرا مُدَّتَشْرِينَ بردند " المستحدة الله المستحدة الله المستحدة الله المستحدة الله المستحدة الله المستحدة الم

مِت للمُ اللهُ مِن اللهُ مَدِيدَة مَا مِن مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا ال

ميات َ أَبا ودانِ مولانا شبترا حمصاحب نورالنزم قدهٔ " " ماريخ مشكوى استقال المستعلق المستعلل المستحدة المستحدة

«ردزُدُوشند، دمال نفترومن شد» همر من من المجال ال

" اربیخ الوصال" «از محدٌ حسسن بدرعلوی" ۱۰ هجی هیمی هی هیمی هیمی از محدٌ حسن بدرعلوی ا ۲۹ میری هیمی هیمی وا

ازمالم کثیف بدار نطیعت رفت آمدنداکه «شارح مسلم شریعت دفت» چور ایم میست

"قطّعهٔ دگرِسفرآخرت"

آن ائب رسول دعفیف و عربی رفت دانندهٔ مزاج ربیع وخسر بین دفت بر مرفدستس زمنسرقِ ادادت ولیف دفت گفته سرویس « شارح مسلم شراف دفت » همای میلی دوریم » آگ ننگرج مدمت ومغسر ہمیغن رہت بوں برکر کارکرو بے سال رملسٹس رہ رہ

ده هرسا محوار ماریخ ۱۹ میسسسی ۱۹ میسسسی آدسنادج حدیث دکایم نربین دنت گزاد نرع شد منزلزل عجب مداد در طم دنفنسل منکرا در پیچ کسس نه ود پرسید بیدرسایل دمایش چ از سروش

# الدبیت الدبیت نعت سردر کانات

رباب جند ببادی الل متباجے بوری جانشین حفرت ماکن بوی،

مرک نین سکے کی سے مانتانِ مفطفے
یہ بونا چا ہے اظہارشانِ مفطفے
یہ نربال استدکی ہے یا زبانِ مقطفے
موشنِ اعظم کو مجہ کرآستانِ مقطفے
من گیا فود مبنبولت عساشقان مقطفے
میں طرح سجے ہوئے میں اشقان مقطفے
میں طرح سجے ہوئے میں اشقانِ مقطفے
میں طرح سجے ہوئے میں اشقانِ مقطفے
میں طرح سجے مواج والے میزبانِ مقطفے
اسے شب مواج والے میزبانِ مقطفے
میں طرح سجدہ کریں گے عاشقانِ مقطفے
حی طرح سجدہ کریں گے عاشقانِ مقطفے
حی طرح سجدہ کریں گے عاشقانِ مقطفے
حی طرح سجدہ کریں گے عاشقانِ مقطفے

موں آگر دوح الاسی بوں إسان سطط عبدسیا و بنی کی بزم ہے آ راست کیا کموں قرآن اٹھا کر جو ہمیں گئی تمینر سامنگی قود کیھے میری میں گئی حجک گئی اس سے بڑھ کر ادر کیا ہوگا کرم النہ کا آفریں بہت براس کی رحمت حق کہ اُٹھی کوئی سجما ہے نہ سیجے کا کلام پاک کو سب مرا دامن ہیں ہے دامی رہت سے کم بندگی کی شان سے نفس وین بیدا ہوگی بادة نومید کا اک جام مجہ کو بی قودے بادة نومید کا اک جام مجہ کو بی قودے بیم دکھا دین گے تہیں کو یہ دھر آ تا ہوا میں قوکہنا ہوں خدا کا عرسنی عظم بی بیں

فرآن اورتصوف حنيقي اسلامي تفسوت اورمباحث انصوف برجديدا ووعقا ماكاب قيمت عامجلاسي ترجيان السنت جداول ارشادات نبي كا جامع اوم بتند ذخيره مغابت ٠٠٠ تقيل ١٩٨٥ فيمت عنك مجلدعينك ترجان السية جلدوم اس جلدي جوسك قريب مدينين الكيمين فبيث الأرمجار إعلاه مخفة التظاريعني فلاصة فزامراب ببلوطر معقنقتيه وتحتبق الزمترج ونعشهان غربتي قرون وسطلي كيمسلما فراري علمي المعربة الشار و إن دعي مي ظل شد اسلام كمشاددارهمى كارناسة مغداول تحبدهم مزلى دوم تبلد سيتي

وسی (آبی مسلاوی دوباس کتام گرش کے بیان پر میلی عفا ذکتا دہ جس میں اس سکلہ پرالیسے دل یؤیوا خازمی تجبث کی گئی بڑک وحی اوراس کی معداحت کا ایان افود نفت آنکوا کوروش کرتا ہوا مل کی گرائیون میں ساجاتا ہے۔ جو یوالی مین قمت ہی

كرافات كعلاوه بالنقصص قراني كابيان فمت فرمخيرت تصص العران ملهمارم معزت عبني اوررمول الثرسلي التدهليه وتم كح عالا اور متعلقه واقعات كابيان - دوسلا يركسني حسراي ختم نوست ایم اور مروری باب کا اعزا ذکی مائے نیت نے علامیں اسلام کا افتصادی نظام نیے كالهم ترين كمآب ص اسلام كے نظام الفظام كالمحمل نقشه مبيش كياكيارى جويضا الأبيش فيمت مر فرم. مُسَمَّماً مَوْلِ كَاعِرْ**مِ وَرُوا**لِ مِدِيد المنشن يتمت الخنام فلدجر متنوا لغات القرآن مدارست الفأ لفت قرآن به ببعثل ناب مطلاول ملجع ووم قبت الصرم عبرمتم عالم ثاني والعدر ولدعثم جلة النف الور فارص مسلم الول كالتظم ملكمة شا مصر يرض يا صنعت والرحن الماميم فل الاستعاري وي فققاء كتاب لنظم الاسلاب كازجر تميت موج لك هنازستان مين سلما نول كالذلائم عليم وترم يتها مطداول ليضرضون مي إلكال الم الأسبامي مت بعور محل هدم

نطا العليم ونرس يت علانان تيت الدر والده

لليجر تدوة المصنفين اردوما زارجام مسجوبل

#### REGISTERED No D148.

مخصرفواعدرو المصنفيرديلي

ا محسن می اص بوضور من است کمیای موروی کیشت مرحت فرائین وه ندوه اصنفن کے دائرہ محت فرائین وه ندوه اصنفن کے دائرہ منتبین خاص کواہی متمولیت سے عزیہ بھیس کے ایسے علم نوازاصحاب کی خدمت میں اوارے اور کمیٹ کران کا دارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید محتب دیائے۔
محتبہ کران کی تام مطبوعات نذر کی جانی رائی اور کا رکنان اوارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید موستے دیائے۔

المحسنيين : جرهزات كبير، وبي سال مرحمت فرائينگ ده ندوة المسنين ك دائر محسنين من شال بونك ماه كي علائم بنا معاوه د ك فقط نظر الفرسيس بوكى على مطبخ فالص بركار ادارد كي عوات بنا مطبخ فالت با كي عوات بنا مطبخ فالت بنا مطبخ فالت بنا مطبخ فالت بنا مطبخ فالت بنا مطبخ في المراح كي عوات بنا كي تعداد تمن سع جارت به بولي برخت بران كي بعض با معاوم معاوم معاوم معاوم با معا

مهم راحها و وروید اداکه دل اصحاب کاشارندوه اصنین که اجادین بوگا-ان کورساله باهیمت دیا جائیگا - اود طلب کرنے پرسال کی تام مطبوهات اواره نصعت فیت پردی جائینگی دیملقر فاص طور برطارا درطلبار کے لیے ہی۔

قواعد سالمربان دا بهان براگرزی میندی ۱۵ تاریخ کوشائع بوتا بر قواعد سالمربر بان در ۲۰ ایس بلی بختیلی، اخلاتی مضابین اگره دبان وادب عمیار پر برے ازیں قربان میں شاکع کے جاتے ہیں۔

اس) با وجددا شام کے ہمت سے رمالے لا کا فرق میں صافح ہوجاتے ہیں جن معاحب کیاں رسالہ نہنچ وہ ذیادہ سے فریادہ دوم بال روغ تک دفر کوا طلاح نے دیںان کی خدمت میں بھرددار باقی ت بھی ریا ما میگا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتبان سے جا تی ۔

وسم ، جواب طلب أمورك في الزرك كلف إجوا لى كارويم فيا مروري ب-

۵) کمت ممالا دید رویرستای تین د دید چاد آنے (معصول اکک) فی پیچ ۱۰ ر (۱) ای آزاد دواز کرتے وقت کون پاپنامکل پتر مزد دکھیے۔

مرادی تدادری پرورو در در در بعرق بدر قربرای می كراكردفتر بان امعدا فارجان مجدد لی سے شاخ كا

## مرفق د ما علم و بني ما منا



مرینبی سعندا حراب سرآبادی

## ندوة الصنفين دملي كي زيبي ورماريخي مطبوعاً

زیای ندوة المصنفین دلی کی جزائم بنی، اصلای اور تاریخی کتابون کی فرست دی کیاتی بر منطق مرست دی کیاتی بر منطق ال منطق مرست جس سے آپ کو اوارے کے علقوں کی تفصیل کمی معلوم ہوگی ونترسے

خلافت عباسيه طددهم أاكفاك كاجيشا عصبه فيت المجر تجلدهم فهم قرآن مبدا يُكِين بساس الم أَفَدُ كَ لَكُ مِن اورساحث كتاب كو ازسرنومرت كياكيا يرفيت ي مجدهي -عَلا مَانِ اسلام والتي سازياده علالا اسلام كے كمالات ونصاً كل لورث مداركان اموں كالنصل بان اجديدا فمن فيت مرمادي اطلاق وفلسفة الفلاق عمالا علاق يماك مسوطا ورمحفقامة كمناب حديدا فالطاعب س غرمول اضافے کے محدی ورمضامین كى تزتيب كورياده لنشين اورسل كياكيا ك مین کے مجلد معنی فصص العتراك طرامل بميرادين

حضرت دم عضرت موی واردی که مالا دواقعات کل قیت مربر مجلد بخیر قصص الفران جدد دم حضوت بوشی م حضرت مجری عالات مک مسرا دوش میت مین مجلد معمر قصص الفران مبرسم ما نمیا میسم السالم

الديثن جل من نغوم بي عيساعة مرودي الملك مجی کے گئے ہیں قبرت سے مجاد الف سلر لمراكم المرتاد يفقرنستان تاريخ اسلام كاسطا لوكهن والون كصيلي يلسله بنابت مغیدت، اسلای ار بخے برحصے مینند ومغترعي بي اورها مع سجي الداز بيان كهواموا أورنت نبى عربي صلعمر "اريخ لمت كاحقادل عن میں سیرت مرو مکا کنات کے تمام اہم واقعا كوايك فاص ترتيب مام بدايت أسان اور ولنشده لذاذس كمجاكيا كما بح نجبت جومحاءعم حلافت وأشائح اناريخ لمت كاروسرا حقت عد فلفلك راشدين كح حالات وواقعا كادل بذير بيان تميت متي مجلد سيتي خار فت بني أمتير زارع متكاتير حصر میت ہے، مجلہ ہے، خلافت هسيأنير زاريخ لمتكا

وماحش فبت عرملدي

كالإنوال حقراتين ميع فبكد العدم

خلافت عبأسير طراول داري لت

ا۔ نظرات

٧- تدوين صدسيت

۷- قدرتی نظام وحدت

٧- حن

ه- وذير مامون احدبن يوسعن

٧ مرذا فالت كي شاعري ادران كي شخصيت مناب فزيّا ليمن حمل جامي مهتم تعليي مركز مامع ۵ - ایک مکتوب گرامی

۸ ـ منصری

و-ادبيات

رس،

277

حفزت مولنا سيدمنا فلواحسن معاصب ككيلانى مهم

جام لوي طفي لدين معادات ذوادا معلوم معينيت ١١١١ مولانا فكيم محد الوذر صاحب مدرسيخ فرب بهار سهم

ادد المرفورسدامدفارق الم اسي بي ايح دى ٢٧٥

جابعونا محدميال صاحب نالم جبية علملت مبذ ٢٤٦

۳۸۰

المامرا

خارشمس نويد معاحب

#### لبئيم الله الرحمن الرجم



تنرولیا قت معاہدہ کے بعداب نفنا میں سکون پیدا ہو میدا در بہت سے اِکستان کے بہا برسلمان اپنے وظمی عزیر کو دائیں آئے مکے بہا برسلمان اپنے وظمی عزیر کو دائیں آئے مکے بہر یونون کے بہا برسلمان اپنے وہی پرانے دائی اکھینے شروع کر دیتے ہیں جانچا بھی تجھیلے دنوں آپ سے مخاصف تقریر وں میں ذبایا کی سلمانوں کوعرب دایران کی طرف دیجھنا جبوڑ دنیا جا ہے ادر دہ عقیدہ خواہ کجو رکھیں مگر اکھیں بہند کھچ اختیا رکر لنیا جا ہیں ۔ در دان کے لئے تعبارت میں کوئی مگر بہیں ہیں ہوئی

ہم نے ٹنڈن ہی اوران کی قماش کے دوسر سے آومیوں کو کھی قابل اعتنا نہیں سمجھا اوراُن کی تقریر وں اور سخر بروں کو کہمی احمد ست نہیں وی کیونکہ واعظ سے حفکر دنے مہیں مزجلا وسے واتے بہجانے میں بہجانے میں بہم اسے جس رنگ میں جوآتے سکین اصولی طور برآج ہم منڈن جی سے دوجا رہانٹیں کمئی جا ہنے میں

پېلى بات نوب سے داہمى مجيد د نوں ن دات كى موقع مريوبى اورمغرى بنگال ميں الله برجو تيا مت كذرى سے تندن جى اس سے الله طرح باخر بى قام كي كيا تندن جى ادران كے ميسے دوسرے مربراً ورده مندوليدروں كے لئے بہ بات انتہائى انسوساك اور قابل سرم نہيں ہے كہ وہ مسلمانوں ميں خودا عمّادى ۔ معروسہ اور معارت كو سيح مج ابنا وطن سيجنے كا فين اوراحساس براكرن كى كوشنش اور فرق برست مهندوں سنے كجو كيا ہے اس ير شديد ملامت كا المهالة كرتے ہنى اورالنامسلمانوں سے كہتے ميں مهندوكلج افتياد كرد و در مذباكستان مجلے جائے۔ سوال يہ ب

کہ آب فے مسلمانوں کے سلے کیا کیا ہے ان کو کیا دباہے ؟ ان کو کب یہ با در کرنے دیا ہے کہ بھارت دافتی ان کو کب یہ با در کرنے دیا ہے کہ بھارت دافتی ان کا دبلن ہے ادر ان کے بہاں ایسے ہی شہری حقوق میں جیسے کہ مہند ووں کے میں اگر آپ نے یہ سلمانوں کے لئے کیا ہو تا تو ہو سلمانوں سے آپ کا کوئی مطالعہ کسی درج میں محقول ہو ہو ہو کہ کہ کہ تو م تو زندگی کی مرمنزل میں مسلمانوں کو یہ سیم نے برجو در کر رہی ہے کہ اس ملک میں مندوا ورمسلمان دونوں ایک توم نہیں ملکہ دوقومیں ہیں دبیر جب عقل آپ خوداس کے فائل میں تواب مسلمانوں سے یہ کہنے کے کیا معنظ میں کہ مبند دکھی اختیار کرو "

دوسری بات ہے ہے کہ آپ باربار مہزر وکلج کی جورٹ نگاتے مہی تواس کی بنیا دکیا ہے؟
کہاآ ب براس کئے کہتے مہی کہ مجارت صرف مہند دوں کا ملک ہے اور بہاں کی گور نمنٹ میں مہند و گورنمنٹ ہے بیا اس کی دج بیر ہے کہ آب کے نزدیک مہند وکلچراسلامی کلچرسے بہترا در ملبذ تمہ ہے اگر دھبنی ہے و گذاری یہ ہے کہ آپ خو د مجارت کی دستور سازاسمبلی کے ممبر سے بھرآب نے اس وقت معدا ہے اور دیا گیا بقااور و تت معدا ہے اور دیا گیا تقااور ماند میں مرف ہے کہ آب دوری کا می تسلیم کیا گیا تھا میں میں مرف وقت من صرف فائن ماندی مام فرقوں کے لئے لیجر کی آزادی کا حق تسلیم کیا گیا تھا میں میں میں دوری کیا اس وقت من صرف فائن میں ماندی مام فرقوں کے لئے لیجر کی آزادی کا حق تسلیم کیا گیا یہ سب کھراس کی دہیں نہیں ہے کہ منظ اور کی اوری کی تقریب کی دہیں نہیں ہے کہ منظ اوری کیا گیا یہ سب کھراس کی دہیں نہیں ہے کہ منظ نوبی ہیں۔ کے قول دفعل میں مذہرون یہ کہ مطالعت نہیں ہے ملکہ دہ طبیعت کے بزدل اور ڈور کو کھی میں۔

ہی کا دھنڈ ط کیوں بریٹ دیے بہ بہر مال جہاں تک اسلامی کلچر کے سالقہ مند و کلچر کے مواذر کا تعلق ہے مواذر کا تعلق ہے ہم منڈن جی کو چلنج کرتے میں کہ اگر آپ میں بہ جرآت ہے کہ دن کورات اور دات کو دن تا بت کرسکیں اور تاریخ انسا بہت کے دوخن و تا بتاک نقوش بر دھول ڈال سکیں تومیدان میں آ ہے اورا نے دوئ کو ٹا برت کرنے کی کوشش کیجے در ہز محل و موئی ہے دسیل سے کھیر ما برگا مسلل اس طرح کبی کسی کی و مبل میں منہیں دوسکتا ہے

بردای دام بر مرغ دگر به که عنقادا ببند است است است

منگی بجوری میں کہ اس کا اگر ہرو قت اور مناسب تدارک نہیں کیا گیا توکسی در بی بارود کا مریکی بجوری میں کہ اس کا اگر ہرو قت اور مناسب تدارک نہیں کیا گیا توکسی دن پورے ملک کو بھک سے اٹر اسکتی میں ان کی ان تغریروں سے ایک طوف دزیا عظم اوران جیسے ہزاروں سنجیدہ فکر کے مهند وسخت بیزارا درمتنفز میں قو دو مری طرف مسلمان اور دو سری افلیتیں بڑلی محسوس کر رہی میں بیاں تک کہ سکھ دنہوں نے ہندووں کی دوستی میں اینا سب مجھ فناکر دیا پھیے دون ان لوگوں کی بڑی ما مندہ کا نفرنس اور تسریس مہوئی تو اس میں مقروں سنے برطام، کھچا و دون ان لوگوں کی بڑی ما مندہ کا نفرنس اور تسریس مہوئی تو اس میں مقروں سنے برطام، کھچا و دمین نبان کی ڈکھٹر سٹب کا رونا دویا اور تقریباً وہی با تیں کہیں چوتفسیم سے بہلے لیگ کہی کھچا و دمین نبان کی ڈکھٹر سٹب کا رونا دویا اور تقریباً وہی با تیں کہیں چوتفسیم سے بہلے لیگ کہی املی کے مداوی میں کے دویہ کا ان برکیا اثر سے بو میں اور اس کو فرقہ بیستی کی فیڈ طرح کی با بین کرکے ملک کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی کرر سے میں اور اس کو فرقہ بیستی کی فیڈ فرنست میں بھرگر فقا دکر و بنا چا ہتے ہیں۔



#### ندوین حدسیف هه ماصنه ههارم

جعزت مولانا سیدمناظر سن ماحب گیلانی صدر شعبّه دینیات جامع غمانی جریزآ اوکن ابوسجرایک فطعی فیصله بر پینی چکے عقے ، اسی گئے کسی دوسرے سے حتی کہ ام الومنین مبسی صاحبرادی سے بھی نہیں چائیتے مقلے کوئی مشورہ اس باب میں سنیں ، بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوچھتی دمیں ، سکین ا دمرسے کوئی جواب نہ الا ، فاکنشہ معدلیة فراتی میں کہ .

نلما ا صبح قال ای بنیه هلی جب مبح موتی و د حصرت او بحر، نے دمایا

الإجاديث ألَّق عندك بيش ان عدينون كولا وَجِهْبار م إسمي

کچونہیں معلوم کرمن حد تنوں کو اتنی منت اور کا دش سے لکھا ہے ان کو کیا کریں گئے، مگر مرم الکر ما تشرصد لیے سے کتاب حاصر کردی اس کے بعد کیا ہواان ہی سے سنتے فرماتی مہر

كواك منكولى ادراس سنح كو ملاديا -

مل حاسا من نعا

ادراب صدیقہ کی سمبہ س آیاکر رات مجر والد بے حینی کے ساتھ کروٹیں جوبدل رہے تھے اس کا اصلی راز کیا تھا سب سے بڑی کا میانی اور کجر کو نظراً گئی کدان کی بہت بڑی ناکا می ہوگی اگر دنیا میں ان کے ہائھ کی رکھی ہوئی کنا ب باتی رہ گئی جونہیں جانتے می وہ کیا سبھتے میں اور جوجانتا مقا اس سے کیا سمجہا، باب ببٹی کی آسندہ گفتگو سے اس کا ایزازہ کیئے ۔ صدیقہ فراتی ہیں جب دالدے کتا ب میں آگ تکادی، اور اس کو جلادیا تب میں سے عفن کیا کہ

لعراحي فتهما المسي كيون جلادياء

بی سننے کی بات سے جوجاب میں حفزت او کرے نے فرمائی کہ

مجے یا ندلشہ بیدا ہواکہ میں مرجاق اور ورفتیوں
کایہ مجموعہ مرسے پاس رہ جاتے، دبا ہی طور، کہ
اس محبوعہ میں السیستخص کی بھی حدیثیں ہوں
حس کی امانت ہے میں نے معرد سدکیا دراس
کے بیان کیا جات ولیسی مزموا درمیں سنے مجبوعہ میں اسے نقل کردیا۔ ایساکر نادرست
مجبوعہ میں اسے نقل کردیا۔ ایساکر نادرست

خشیت ان اموت وقی عندی فیکون نیما احادیث عن حجل فیکون نیما احادیث عن حجل قل گمتر و در فقته و لوکن نسا حل ننی فاکون تدا نقلت داك فهال الرسیم

میرے خیال مرتع تنظیری تا دیل کے واضح اور صاف طلب حضرت ابو سکر و منی اللہ عذک مذکورہ بلا الفاظ کائی معلوم ہوتا ہے کہ جن حد شوں کے متعلق عمومیت اورا شاعت کا طریق سنی برنے ا فتیارنس فر ایا تھا بلکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات آخر من بنیادوں برمان میاکریا سے،ادر وہ منیادیں کیا موتی میں، ہی کہ بنظ سرخبرد ینے والا سیاآ دمی مرحب کے متعلق سننے والے ب خیال رکھتے ہوں کدیدا میک مخبرا ور قابل ہو دسہ و می ہے۔ دنیاکا عام کاروباراسی پرهل رباہے حی که عدالتوں میں اسی قسم کے گوا ہوں کی شہادتوں مرا عماد کرکے حکام فیصلے صاور کیا کرنے میں خلاصہ ہے کہ قطعی بقین جولاز وال مواس کے حاصل کرسے کی کوشش نہیں کی جاتی سب ان ملا کے باب س میں ہی راہ حب ا ختیار کی گئی تھی۔ ا دراسی را ہ سے حن در نیوں کا علم انھیں حاسل موا تقاليني ان كے بيان كرنے والوں كے متعلق، س كى عنمانت ميں تلاف كي كرم كو كورو و كهديد بي اسح بى كهدر بيدس، بكدان كے عام حالات كود بيجيت بوسق حركيم الكوں نے بیان کیا تھا حصرت ابو کھیے مان سیا تھاا دوان یہ معروسہ کرسکے ان کی رواست کروہ حدیثوں کوس مجرهمیں جمع کردیا تها، اعل نوعیت توان حد سنوں کی بی ہے، ان کی تبلیغ ہی اسے د منگسے سِنیبر نے کی تق حس کالازمی نیتر ہی ہوسکتا تھا ، اور پی موا ، گراسی وجہ سے کہ بالکلمید مرتسم کے

په مو گا په

شکوک و شبہات کے ازالہ کی کوشش ان حدیثیوں کے متعلق نہدی کی گئی ہے اس کا ہی احتمال ن میں با تی ہے کہ بیان کر سے والوں کا بیان مکن ہے کہ سیح مد ہو حبیبا کہ گذر حکا ، اس احتمال کی گانیش دین کے اسی حصد میں قصد آ رکھی گئی ہے اس گانی نیس سے اس کے مطالبہ کی قوت کو دن کے اس حصد کے مطالبہ کی قوت کو کھی کے اس حصد کے مطالبہ کی قوت کے مقابلہ میں کھی کھر ورکہ دیا ہے حس میں قطعاً اس احتمال کی گنائی نہیں حجو در کی دیا ہے حس میں قطعاً اس احتمال کی گنائی نہیں حجو در کی دیا ہے حس میں قطعاً اس احتمال کی گنائی نہیں حجو در کی کئی ہے ۔

فاكون تل نغلت ذاك نه فالالهج

ان الغاظ کا کم از کم میری جہ مب ہی مطلب آیا ہے ملک شاید بدکہ سکتا موں کو اس کے سواکسی دوسرے مطاب کی گئو بش ہی ان الغاظ میں مجھے نظر ہیں آئی اوروں سے میں میری ہی استدما سے کہان الغاظ کو گئو دمرا مطلب ان کے ذہن میں پہلے سے اگر موجود موط فور کرسے سے ب معلوم موقا موقو مجھے مطلع فرما سکتے ہیں کیونکا س کا خال ہی بنیں ہے کہ نشبہ کی وجہ سے معزت معلوم موقا ہو تو مجھے مطلع فرما سکتے ہیں کیونکا س کا خال ہی بنیں ہے کہ نشبہ کی وجہ سے معزت او برکر سے او برکر سے ان مدینوں کو قابل نبول نہ قرار دیا ہو کیونکہ ان کا مسلک اگری ہوتا تو نشر دع ہی سے ان مدینوں کے جمع کر سے کا ارا وہ جا ہے تھا کہ نہ فرما سے تا تھ خریدا حال کہ اوجود ہے ہو سے کے مار وہ تھی ہوتا ہوت کے میر انہوں کے متعلق بدا موسکتا اور بھی ان مدینوں کے متعلق بدا موسکتا اور بھی اندر بنی کے متعلق بدا موسکتا

مقاحفيس دوسرول سيرسن كرامغول بيزاس لمجوعهي ورج كيا تفالنكن با وح واس اندن كيحب ان مدينوں ولكھ ميكے تو لكھنے كى وجرسے ظاہر بے كر مزركسى نى حيز كا اضاف نہيں مواتفا ا منا ذا كر بوا تقالواسى امر كاكران كے فلم سركر دينے كے بعد وہ شبحي كاسر عديث كے ساتھ احمال لگا بوا تفا وہ ختم موجائے کا بلک فلانت کی طرف سے اگراس کی اشاعت نامی کرتے گھری س سکھے رہنے گران کے مبدلوگوں کوئی کنا بہتی تو طا سرسے کہ ابو کر کی طرف سنسوب موحلا بی اس شبر کے ازالہ کے لئے کانی ہوتا بکران کے الفاظ خشیت ان ا موت دھی عذری د مجعا نداسته ميدا بواكس مرها قب ا درعد في كالمحموع رسے إس ره جائے ) ان العاظي تواسی کی تا مید موتی ہے کہ اشاعت بھی ان کی زندگی میں اس کتاب کی اگر نے کی جاتی حب سی ا کے پاسسے اس کنا ب کا محلایاہی اس نوعیت اوراس کیفیت کوبدل دینے کے لئے ان کے نزديك كاني موتا مس كوتصداً ان حد تورس باتي ركمنا سنمبرًا مقصود تماسمي بات تويه سيك حضرت ابويكي كامسلك اگريي مرنا كخراً عاد مي جينك غلطى كا حمال مونا سع اس سن واست ا بنی دمنی زندگی میں مسلمان اس معے قطعاً استفادہ مذکریں اوراسی وجہ سے اپنی اس کنا ب امنوں نے اگر نذرا تش کیا تھا توجا ہتے تھا کہی ایک دوا دمیوں کی روا تیوں بروہ معرف سن كمة تع كرسم ويحقة من كمنس بول يراس ك مطابق مرت فصله بي منس بكه صرورت ك أنه لوگوں سے اسی شم کی حد مثبوں کی جستجوا در الاش بتایا کیا ہے کہ ان کا یہ ایک عام وستوادمل مقا اخطبقات ابن سعدس حفزت الويجركى طرف اس اصول كوج منسوب كياكيا سعه كه

حضزت ابو بجرکا قاعدہ تھا کہ جب کوئی معودت عال ان کے سلسفے السی پہنی ہوتی جس کے متعلق نہ کتاب اللہ ہی میں کوئی اصل ملتی اور مزسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمائی کے متعلق کسی اثر کا بہ حابات توفرات کے ابنی رائے

ان ابا بکرا خامزلت به تعنیدة در مجد دها نی کتاب الله اصلا دکا نی السند ا نزانقال احتماد بوالی نان مکن صوایاً ننن الله دان مکن خطاء نمتی واستغفاله سے اب می احبہا د کرتا موں مرابداحبہادی

نینم اگر در سست موا نویدالند کی طرف سے

د نوفنی، موگی ا دراگر عنطه مواتواس کی ذمیاری سه

مری طرف عابد موگی میں خداسے اس علمی

كي منطق معانى عاستا مورر

ج ٣ مييا

بن آن فعزت منیره استر علیه وسلم سے اس سئل میں کوئ نبصلہ کیا ہوا ورکسی کو معلوم ہو تو بتائیں تب وحزت مغیره آئے اور آن ففزت ملی اللہ علیہ دسلم کے حس نبصلہ کا اس سئلہ کے متعلق ال کے اس علم تفااس کو مدین کیا جوظام رہے کہ ایک خرمتی، صدق وکذب کا احتمال اس میں بھی مقام بیا مکم ایک اس میں بھی مقام بیا میں میں میں میں مقام بیا میں اور کے ایک و مقام کے سنے حصن تا اور کے سنے کو با درصا حب بھی سن مقام کی شہا دت در سکتے میں مورمین مسلم سنے حب تا میدکی نواسی حد میت کے مطابق میں مورمین سکم مطابق

معزت الورکج نے فیصلہ کر دیا کھی ہوئی بات ہے کدایک آدمی کی خبر مویا دو کی فلطی کا احمال معن میں رہتا ہے۔ البتہ دوسر ہے آدمی کی تا تید سے اس احمال میں کیم کمی عزور ہوجا تی ہے جیسے عدالت کے مقدمات میں بھی بھی کیا جاتا ہے کہ بجائے ایک گواہ کے دوگوا ہوں کے بیان پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے بہی صفرت الورکج نے مقال کا معالی معزب علی کی اللہ وجہد کے متعلق لکھا ہے کہ بجائے اس کے مقدمات ہی کے سلسلا ہی زیدا طمینان کا جوطر ہے ہے، لین تسم کھلوانا یا علمت لیا اس پر عمل کرتے ہے۔ معالی کہ جب آدمی جبوٹ بول سکتا ہے اور بولتا ہے تو کیا جبو تی تشمر میں ہوجاتا دو سکتا کیا معنی آئے دن جبوئی تشمول کا بی اسی طرح سخر بر برایا کہ درگوا ہی اس بول سکتا اور سکتا کیا معنی آئے دن جبوئی تشمول کا ایک عدیک کم ہوجاتا ہے جبیسے نزیدا کی اور درگوا ہی فائدہ ہوتا کہ سے بھوٹ کا ادار البتہ تسم سے جبوٹ کا ادار البتہ تسم ہے کا ادار البتہ تسم سے جبوٹ کے ادار البتہ تسم سے جبوٹ کا ادار البتہ تسم سے جبوٹ کو البتہ تسم سے جبوٹ کی ادار البتہ تسم سے جبوٹ کی ادار البتہ تسم سے جبوٹ کی ادار البتہ تسم سے جبوٹ کو البتہ تا کہ تار البتہ تسم سے جبوٹ کی ادار البتہ تسم سے جبوٹ کی سے اس سے بی فیا تار البتہ تار ا

بہرمال شہ تو بہرمال باتی رہتا ہے بس حصرت ابد سکر رحنی اللہ تعالیٰ عدہ کا مسلک آگریہ ہوتا کہ خبرا حادثیں جو الک خبرا حادثیں جو الک خبرا حادثیں جو سکے اس کے محف ایک زیرا ٹرا گڑا ہی جو کی جو کی صدیثیوں کو اسٹوں سے حیادیا تھا توجا ہے تھاکہ با وجود شبسے محف ایک یاد وادی کے بیان پر مجروسکر کے تطعًا نیصلہ دیکر ہے ۔

بی کوئی د جاس مجرعہ کے جلائے اس کے سوانہیں ہوسکتی کہ حصرت ابو برکی گاب
میں داخل مو جا سنے کے بعد کم از کم با سنو حدیثوں کے اس مجرعہ کے متعلق مسلمانی میں دہ احساس
قطعًا باتی مدر ہتا جید آں حصرت ملی المتذعلیہ وسلم اس قسم کی ردا بتوں میں فاہم رکھنا جا ہتے ہتے،
جذبہ کی مغلوبیت میں اگرے ایک فعل ان سے سرز د ہوگیا لیکن اس کے انجام برجب ان کی نظر گئ
قوان کو بمحسوس مواکہ منوت کا جو منشار مقا ان کے اس دنل سے متاثر ہو جائے گا اور میں سوچ کر

له ذہبی منے خود حفرت والاکا قول نقل کیا ہے جس کا عاصل ہی ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات حضرت صلی النہ علیہ وسلم کی براہ راست کوئی بات حب میں سنتا نوعتی فوفنی موتی اس برعل کرتا تھا تذکہة الحفاظ صلاح ا

راخبال می ہے کاس مکتور جموم کو حفزت نے منائع زبادیا۔ بقیناً آج مسلمانوں کے یاس حفزت اور کی یک اس مکتور جموم کو حفزت اور کی یک اس کا ب اور کی یک اب اگر موجود ہوتی تو بقینا اس کتاب کی مندرجہ حدثیوں کے نتا بجے کے مطالبہ اور گرفت کی وہ نوجی سے بیدا ہونے والے گرفت کی وہ نوجی سے بیدا ہونے والے نتا بج کی سے ہے۔ نتا بج کی سے ہے۔ نتا بج کی سے ہے۔

فلامد بسبے کر مد شوں کے کتابی ذخیر سے کی تونی یا نذرا الش کرسے کا بہلا واقد مہد نہیں اس سنے مبنی آیا تقالہ کما بوں کی کمیت اور کفرت تعدا وسے خطرہ بیدا ہوجلا تقالہ کما بوں کی کمیت اور کفرت تعدا وسے خطرہ بیدا ہوجلا تقالہ کما بوں کی کہ میں منیق اور تنگی کی وج بی مد مثنی نہ بن ما بنی بین کے دونوں معدوں میں مراتب کے فرق کو باتی رکھنے کے لئے خود بنی برکے ذار میں اگر جہ کتا ب تو اس کتا بی خلافت کے ذار میں اگر جہ کتا ب تو اس کی تقیاس کی ذاتی خصوصیات کا نفسیاتی افر می اس نق ایک بی کا کی دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی سے اورادہ قصداً دین کے دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی سے اورادہ قصداً دین کے دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی سے اورادہ قصداً دین کے دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی ہے اورادہ تھی اس کو جہنے تھی اس کی دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی ہے اورادہ تھی اور کی مقال کی دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی ہے اور کی مقال کی دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تقالی ہے اور کی مقال کی دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے اور کی میں کا دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے اور کی مقال کی کا دونوں معدوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے اور کا دونوں مقدوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے کا دونوں مقدوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے کا دونوں مقدود تھا اسی ہے کہ کی دونوں میں باتی دکھنا مقدود تھا اسی ہے کا دونوں مقدود تھا اسی ہے کہ کو دونوں مقدود تھا اسی ہے کہ کی دونوں میں باتی دونوں می

 سے بھی بغیر کی سنت کی ہیردی کرتے ہوتے اس کتاب کو ملاکر خورے کا استداد فرمایا کو با ہوں بہنا چا سینے کہ جیسے عہد بنوت ہیں اسی فرق کو باتی رکھنے کے لئے بنج برملی انڈ علید دسلم سے جوط زعل افزا کیا تھا، اسی طرزعل کی تجدید وا حیار کا ایک قدرتی موقع جعزمت او برکر کو بھی ان گیا۔

برمال میرے نزدیک تددین عدمین کی تاریخ میں حصر ت ابو کی رصی اللہ تعالی عنی یہ ہا ہا اس فرعیت کی عدیثی یہ ہا ہا اس فرعیت کی عدیثی یہ ہا ہا اس فرعیت کی عدیثی میں ہوائی سے تبدیل میں اس بہ ہوائی سے تبدیل اس کا ذکر کر یکا بول " من کا ب علی متعبد آل " والی مدیت کی السی عموی اشاعت کہ منا اس میں قوا نزکا رنگ بیدا بوگیا یہ اسی انتظام کے سلسندی ایک کوی تبی ، اور گو عام طور برادگ اس دوا بیت کا کم ذکر کرتے ہیں ، سیکن تبیع الفوائد دعنیوں میں طر ان کے حوالہ سے یہ تعتب و نقل کیا گیا ہے دوا بیت کا کم ذکر کرتے ہیں ، سیکن تبیع الفوائد دعنیوں میں طر ان کے حوالہ سے یہ تعتب و نقل کیا گیا ہے دادی اس کے دہی جدا لنہ بن عرد بن عامی دمنی النہ قعالی عد بی دویا ہے ہیں کہ

ایک شخص اسی قسم کا لباس بہن کر مدینہ منودہ کے کوس بہنج حبیا لباس رسول الندھیلی الندھیلی وسلم زبب بن فرایا کرتے مقد الندھیلی وسلم زبب بن فرایا کرتے الندھیلی الندھیلی وسلم نے مجہ سے فرایا ہے کہ حبی گھرس جا جوتم جہا نک سکتے ہو تہ ہے گوگ کہا کہ دسول الندھیلی الندھیلی وسلم نے جو مجہ کہا کہ دسول الندھیلی الندھیلی وسلم نے جو مجہ کہا کہ دسول الندھیلی الندھیلی وسلم نے جو مجب کہا کہ دسول الندھیلی الندھیلی وسلم نے جو مجب کہا توں کا حکم نہیں و بیتے ، کہی آب ہے شری کی باتوں کا حکم نہیں و بیتے ، کہی آب ہے شری کی باتوں کا حکم نہیں و بیتے ، کہوالی کو کو کا کی کھوالی کو دیا اور درسول الندھیلی وسلم کے ماہی کو دیا اور درسول الندھیلی الندھیلی وسلم کے ماہی

ان مهجده لسب حلة متل حلة النبي صلى الله عليه يسلم والى اهل بيت من المله بية فقل ان المنبي ملى الله عليه وسلم قلل على المنبي من المله بية فقل قلل على المنبي من المنبي من المنبي من المنبي من المنبي من المنبي الله عليه وسلم إلى المن المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه وال

ایک دی بیجا درج بات اس شفس سنهی بی اس اس کے متعلق دریا فت کیا آسخفرت میل است ملط میانی کا علم برا قلب دیل کو استخص کی است ملط میانی کا علم برا تو آب سن ابو بجرد عمر کو حکم دیا که اس شخص کے باس جاز، آگر اس کو زندہ یا قد تو قتل کر دنیا، اور اگر میں حبلا دنیا ۔

آسے بیان کمیا گیلہ ہے کہ ان حصرات کے بہو نیخے سے بہلے اس شخص کوسانپ نے وس لیا ہجب کہ سے بیا اس شخص کوسانپ نے وس لیا ہجب کہ سے بیا وگئی ہے آسکی اللہ اس کی طوت اشارہ بھی کیا تھا اصاب میں ، ہے کہ بھی تے ہوئے دسول النڈسے زبایا کی طید دسلم نے اس کی طوف اشارہ بھی کیا تھا اصاب میں ، ہے کہ بھی تے ہوئے دسول النڈسے زبایا کی سے خیال کرتا ہم دل میں اس شخص کون یا سکونگے دام ابر مشایع ج

برمال اگرید دوایت میچ بے قواس کے بیٹی ہیں کہ آسون رست ملی اللہ ماید وسلم کی طرف میں میں مارد سریسکتی ہے اور بعد کو محوم بات بنسو ب کرنے دائے کو حکومت جا ہے قوتن بک کی سزا در پر سکتی ہے اور بعد کو سلا طین اسلام نے اس قسم کے زنا د ذکر دی سزا دی ہی ہے جس کا ذکر نشا رائٹہ اسپنے موقد ہم آسے گا سی اسلی کام وین کے اس جصے کے متعنق دہی ' کیج دار مریز ' کے اصول کی گڑائی تنی ایک طون قو حفزت او برک نے اس خطر ہے کے متعنق دہی ' کیج دار مریز ' کے اصول کی گڑائی تنی ایک طون قو حفزت او برک نے اس خصے میں عمومیت کانگ نہ بدیا ہو جائے میں کی عومی آ شاعت آ سخصرت میں اللہ علید دسلم نے نہیں فرمائی تنی ا نے کہ میں ہوئی فرما دیا ، سکن اسی کے ساتھ آ ب نے فردل کی تحقیق و تنقید کے والم اصول سکے موال سکے موال سکے موال سے موال سکے موال سکے موال سکے موال سے موال سکے موال سکے موال سے موال سے موال سکے موال سکے موال سے موال سے موال سے موال سے موال سکے موال سے موال سکے موال سکے

لمعا نظرا بن جرسے اصاب میں ہمی اس روابت کوالفا ظر سے معید لی دود بدل کے ساتھ لفتل کیا ہے اصابہ والی دواجت میں سبے کاس شخص نے آکولوگی سسے کہاکہ دسول النّرصلی المنز علیہ وسلم نے مراہکاح نظل عورت سے کر دیا ہے ،اسی طرح ہجائے حصزت الج ہجرد کے اصاب<sup>و</sup> الی روا بیت میں ہے کہ منوب کی ومقدا دکورسول النّرنے اس شخص کو قتل کرنے کے لئے ہم بجا تھا میں ۔

مُنْ بنا الجيئة دى مواس سنة تنبي اس كاحق نبي سيدكهم سد كيواس وتت تك وهول كرو ويب مك كدرسول الندملي الندعلية للم سع مم يه نه سن لين كرم لوگوں سے دهدة وفيره وصول كرے كے لئے ، تم كو آسخفرت صلى الندمليدوسلم لئے بھيجا ہے ۔ انت واحل ولسي لا ان ناخذ منامال وشمع س سول الله صلى الله عليد وسلم نعيل انه بعنكم ولينا دارساد من!

خودا بو بکر صدیتی رمنی الند تعالی عند سے متعدد دواستی اسی مردی بیں بن کے تہا دہی را وی بہ خصوصاً ورا نت ابنیا والی دواست ۱۰ اور بغیر کے مدنون مریخ کو گر دہی ہوتی سے جہاں ان کا دفات واقع میو، ان دونوں حدیثی سے دونہا وادی بیں اور ایک دمی کیا آپ کے بعد خلفا الا دوسرے محاب مرمن ایک صحابی کے بیان بر معروسہ کھکے حدیثی کو عمراً مانتے دہے میں اس

منعلیٰ دا قعات کی اتنی کفرت ہے کوان کوا کی گئر اگر جمعے کیا جائے تو ابک منتقل کتاب (ن سے تبار ہوسکتی ہے۔ کفایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انخطیب سے ایک مشتقل کتاب میں ان دوایات کوجمع کردیا ہے۔

بہرمال جیسے حصرت علی کم اللہ وجہ کا نسم لینا مزیدا طبیان کی ایک بدسیقی دکرا عمادی اللہ وجہ کا نسم لینا مزیدا طبیان کی ایک بدسیقی دکرا عمادی اللہ وجہ کا متادی اللہ وجہ کے اس طرعی ، بجنسہ بہ مال حصرت الج بجرکے اس طرزعل کا بعد کرا متادیں زیادہ قرت بیدا ہوجائے اس کے آب نے جا ہاکہ کوئی اور مساحب بھی جانے ہوں تو بیان کریں اٹفاقا محمد بن مسلم ہم جا اس کے جانے والے آئے میں تو نہیں بجہاکہ اگر محد بن مسلم کی تا مید نہ ملی قوصورت الا بجرکہ رضی اللہ تعالیٰ عدد حصرت الا بجہا رضی اللہ تعالیٰ عدد حصرت منہ ہوگے بیان کو مسترو فرماد سیتے۔

تاسم ان کے اس طرزعل سے پستی مسلمانوں کو عزور لاکہ دین کا ببی حصد کیوں ، مردمنی خاتھا بالواحد بعدالوا حدكى راهسيم بهنجا بأكياب اسكاسك ردوة ول مي لايردائى سيكام دليا عاسة ا خررسول المندصلي المندعلي وسلم كے ابك صحابي كے بيان كرنے كے بوري عن مزيدتا تيدكا المفول سف مطالبکیا، توجومحانی بنیں بن فود سم بنا جائے کران کی روا تیوں کے تبول کرنے میں سلماؤں کوکس درج مخناط رسنے کی منرورت بیے اور غالداً علاوہ مزید اطیبان کے مٹاید برسبق می اپنے اس طریقہ كارسه وه دنيا جابيت عفركيونكان كابديم مفرس عمرانى النزتالى عدكو و يحية من كامسنت صدیقی کی مپردی کرتے موسے معفن محابوں کی روایت بر مزمدتا مید کا اب سے معی مطالبہ فرمایا ملکہ ابی فاص نظرت کے لحاظ سے اس مطالبیں کھے شدت کی را دہمی افتیار کی ، میرا اشارہ حفزت الوموسى ا شرى دمنى التَّدْقاليُ عنه كى اس مسَّهور دلىحيىپ دوا سِت كى طرف بيے يونسانى كے سوا محاح سند کی ہرکتا ب میں بائی جاتی ہے ما صل حب کا ہی ہے کہ ابد یوسی استری حفرت عمرومتی الله تعالی عندسے سلنے کے لئے ما عنرمد نے آپ اندر کقے عبیاکدا سلامی دستور سے کدا جا زت کے بغیرسی کے گرمی کوئی وافل نہیں موسکتا، ابورسی اشری رمنی الندتا لی عندے احادت ماصل كرسط كا يرط دهيرا خنيادكيا كم بامبري سيع صفرت عمركو سلام كيالسكن جواب نراً با، دومري

اگریکوتی البی بات سے جسے دسول النزمیل النز المیہ وسلم سے سن کرتم سے یا دکیا ہے توخیر در دراتم کومی د سروں کے لئے با حدث حبرت بنا دک گا۔

ان کان هذا شیناً حذظته من مرسول الله صلی الله علیه سیلم فها دالالا جعلنك عظمة

( جع النوا ترسج الرخمسر عليه)

اینی اسے این الحظاب و غدا سے تم کوسلماؤں كَالْكُرَامِيرِدُ إِدِياً سِيمٍ ) تَوْدِسُولِ التَّرْصِلِي التَّرْعِلِيدِ وسلم كي عنابيول كه الله تم عذاب نرنبو -

ياابن الخطاب فلاتكونن عذابا على اصحاب النيصلى الله عليه

ألى رصنى المندتعالي عنك اس شكايت كوسن كرج وا تعديقا اس كا اظهاركرية بوئ معزت عمرة كهاكد سجان الله سبحان الندسي سن ايك بات سنى عاماك ستوارى بيداكردى وإستے ـ

سبعان الله سيعان الله إنما سمعت شيئا فاحببت إن أشبت

تعفن روا بنیون میں اتناا درا عنافہ میرے کواسی کے ساتھ معنرت عمر نے ابو سعید عذری کی مزید تا سَدیسے معید الوموسي كوخطاب كرسكي فرما ما تضاكه

تمكومعلوم بزنا عائب كمنلط بياني كساتقهم كوم منهم نبس كرتا، دركن مجي س كا مذاشير وا بهوا كدرسول اشمعلى التدعليه وسلم كى يرف جعبوتى إنتى لوك ما منسوب كرف لكين -

الهاابي لعراضه مث واكن خشب التستغول الناسء عنى النبي صلى الله عليه وسلم

ا دربات در حقبقت يې تنني يه نه نفاكه تنها الوموسى في رواسيت پر حفرت عمر وضي التَّد تعالىٰ هنه كواعما ومن تفا ان کے حالات میں ٹیریئے ورا جا رہے اس فرحیت کی حدیثیاں میں صرف ایک صاحب کے بیان ہر ان بي معزب عمر في كتبي ونداعمًا وكيا سيه ليكن اس وأرت ذراسختي وكه أكريبان تك مرا نيال جهوه يه بنانا جائے تھے کہ حب اس ن اللہ صل الله على وسلم كا الجيد صحافي جيت الرموسی مقوان كے سالقہ برسب كجيكيا عاسكتا بيدة وسابى منهر مهي ان كوسي إلينا عاسيته كدين بركي طريث لايرواى كيرسا كقد بالود سكے مسئوب كرسے كانغام كيا جرسكٹا ہے اورميں توسخ تبا ہوں كم مورغين ميں لعبر كود شوا بده توالع" الم بوفرد ألى برا بور معنى أيار ، بي كدرية مكمة عد مك حين زياده طريقيول سے مل مكتى بوان طريقوں كے النش كريان الدرجع كرفي ميرعبيب وغرب والهائز بذبأت كافهوران سع وببواس كوتفسيل اس کی گذریعی علی سیعه در ارز: ه معی اینے اپنے موقعدیران کوشنوں کا ذکر انشاء الٹر آتے گا حضوصاً امام بجاتی

بون شيئ ٢٢٨

اور الممسلم كاكتابول كى دواتيون كاجيساك آند، معلوم بوكا منحلة وسرسے المبازات كے ايك براالمباز يرمي عربين شاه ولى التدكے الفاظ ميں عمر أان دوفور كتابول كى دواتيوں كى سب سے برى ضعوصيت يربي ك

﴿ طِنَ مَتَدده واروك يَجِي كُوا ﴿ وَيَرُواند به ووبر سِيحَ مَا سَكَ بود كَمُوَّا نَا فِلْ لِتُعْلِكُ ا و داسی چیز سِن منملد وسری خصوصیتیوں سکتان و دنوں کیا بول کے درجہ کو آنا بلند کر و یا سبتہ کم حدثیوں کا کوئی جمبوعدان کے ہم بیر یا تی نہیں رہا ہے

سیح بو جینے توخراحا دکے متعلق اس طرزعل کی بینیا و سب سے پیلے حصرت ابو بچصدین رصی الشرتعانی عند سنزاسی دن رکز دی کلی جس دن مغیرہ کی روایت کوسن کرآ ب سف مزید شہادت کا مطالبہ ذیایا میرحفزت عمر رصی النّہ تعالیٰ عندا بنے عہد خلافت میں وہ تیاً نوتتاً اس بنیا دکوزیا دہ تھکم کرسے کی کوشش کریتے رہے ، ابو ہوسی ہی سے سابھ بنیں بلکر دا بنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اوڈن کے سابھ بنی حصرت عمر ہے کئی و فداسی طرزعل کو دیرایائے

نه سسدسان سرب سے زیاده برنطف تقد صرب باس بن عدا لمطلب دھی الترتیالی عند کے اس کان استرسوسی برسی سرب بہب اللا کی مدینے کا آبادی عہد فار و تی میں جب بہب اللا برحکی اور سید بنوں سید بنوں سے مسائل السید بنوں سی مسید بنوں سی میں ہونے گئی قوا در اے وجوا نب کے مکانات کو حفرت عرب بہب اللا سید خرید خرید کرید کرید کرید کے سابھ مانا نشر دج کھا ہم نوی میں مفرت عباس کا مکان ده گیا گھا۔ حصرت عمر ان کو کھی حکم دیا کہ فروخت کرد و بختے کئیں دہ کئی رسول النہ حسی النہ علیہ و بلی کے چیا ہے اسلام علوم الور ایک و وجوب کو دونوں سے محمولات سے میں دسے و باجلے کے ایم بن کو سباسید القرام حصابی و اس میں میں النہ حسابید القرام کے جانے کہ اللہ میں النہ حسابید و اور اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ

الغرص تعدين عديث كى تاريخ مِن شوابد وتوابع مهيرًا إدان رفين بعد كوة الم مواريح ليط تودهاسى صديعتى بنيا ديراس كى تعمير كعرى كى كى المذهبى سنة تذكرة الحفاظ بين حصرت الومولل ترى ربید ما شیمنفی گذشته) من دل میں مطے کیا گذیر در دکومت اس پر فبنے کروں کا جن نوانی کواٹ کا لیراڈ ناگوارگذرا . وی موی کدواد دسی سے تم کو حکم دیا کرمیری یا د کے سے گربنا دسوم سانے دا دو کیا کر عقدیہ ا درزبر دستی هینی بونی زمین کواس مکان میں شریک کرد، گرمیری شان پر نبس سے کرمیرے گوییں مفعد مرزر وسنى جدنى جيزواض بواس الاوسے كي مركوبسزاوى جاتى سيے كواس كي تعمير اورى ما كرسكو كي متب وا و وسك كهاكم بروردكار إسى منبي تواس كى مميل ميرست زنه نديك ما تقول كا دى مائنة ار غاد مواك بال ١٠ موكا حفِرت أي سن يرعد سَدْ وسائى وسعرت عمر با عنيار ع كي در أي كردامن كوركي كرفراك ككرمين تومهادك إساس لفة أيا تفاكر سهوات بداكرد كم في مفا وَاورَ مِن رَيادِهِ سَحَت إِت بِنِي كردِي اور كَهِاكُهُم كُوابِنِي اس بِيان كَيْمَا مَيْدِ مِنْ شَهِا رَتْ مِيشِ كري في يُناج كُ دونول من بدآسة أنخفرت على الترمليد وسم كم محابول كالك مجع مسجدين بديما بواكفاجس ين معرت او در مي منع ألي في مع كي طوف خطاب كرك كهاكرس خدا كي تسم و م كركمتا مون كبيت الغنيس كي تعبيرك اس قصر كوأ سفرت على الترعليد وسنم من كسى سن اكرمنا بولوبيان كيب حفزت الوفد كمفرس ببوكة اورفرالياكم مي سف آ تحفرت صلى المدّعليه وسلم سداس كوساسية تب تعذبت إلى سف كهاكم عمرتم رسول التأسيلي التعليه وسلم كي مديث مين مجيع متهم كرست موحصرت عمريف كما حراكي تسم ميں سے تم كومتهم منبي تعرابا كين ميں اس كوپ ندينس كرتاكة خفرت صلى الله عليہ دسم كى ہنگر عامط رر مصل حائيس دي مطلب كراسلام كرانيدائ امام من موسيت كارتك أكران ديتون مي ميل كدبا بالمتفا جنبس وسول التنهسلي المترعلية وسلم المضعف عن ودا نفرادى والبون عند ينجا في من والمحضرة الإدمة المرامك بعدده عامار بيما حدرت إلى يرس كرعلمة وكع ادرجب عفرت عالى کولمی محسوس ہوا کہ حکم کی را وسے میرے کر رہ تعب کرنے سے عمرانیس ہو چکے تو حاصر مونے کرعمراد! اب اس مکان کوسلما و سسکے سلتے میں خیارت کرتا ہوں اوران کی مسید میں اس کا احدا و کریئے گیا میں پیل کرا موں مالا جہم سجد منوی کے باس حضرت عباس کے سی مکان کا ایک اور و تحبیب تعدیدے سے نظیا بى جادر البعد كداس كا ذكر كردون أبن سعدى بيسع كاسى مكان كي حيت مي أيك بدناد تقاحه كى الدكى لك كرك بدل كرصورت عمر خلافت كيدان مين معدماد مع تقاس دن مرى ك يع معزت عباس کے لئے دی کے گئے کے اس سے کے گوشت وطیرہ کے دھوسنے کا فون ا در النائن (بقيدها شيهمعفي آمذه)

کے مذکورہ بالا تصرکو درج کر سے سے بعد باکل صبح المهما ہے کہ

ئیکن میں کہتا ہوں کہ بنیا واس کی توالو بجرصد تی رکھ چیچے تھے۔ حصرت عمرکی طرحہ سسے اس بنیا ہے۔ استی ام واستواری میں مدد ملی -

دبقیه ما شیده فیگذشته تعبت سے سی سے بهادیا ۔ تغیک صنرت عمرجب برنا مے سے پاس تخفی سا پانی ان کے حبم برگرا اس : بَت البها جذر با هاری بواک آدمی بلواکر خود ا نبے با کقصے اس برنا لے کوآ سے اکٹر وا واصفرت عباس کواس کی جب خبر بوئی توا در کیجہ بوسے مرت اثنا فرایا کہ اس بہ نالے کوالا دا سد ی خود رسول النفسلی التذعلیہ وسلم نے اس مگر نفسب کیا تھا۔ یسننا کھا کہ عمر بے جبن بور ا اور شم دے کرصفرت عباس کوآمادہ کمیا کہ عرکے کندھے بر جرم حکر اس نالی کو اسی مگر برنفسب کردیں جا بررسول مذاصلی التر علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نفسب کہا تھا ، آخر بی کہا کہ مثل ابن سعد برم

## قدرنی نظام دهدت دې این

(جناب مولوى ظعنيه الدين صاحب استافدوا دا تعلوم معينيه كني

اسی مرض الوفات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حصرت عائشہ صدیقہ رصنی المتر عنہا فرانی ہیں کمتن دفع آب سے بیانی رکھنے کا حکم فرایا، گر ہر بار عننی کا دورہ بڑتا رہا، سعد کی عاصری سے بیب مایوسی موکئی، تو آپ سے صدیق اکتر کو امامت کے سے کہلا ہے جا، قاصد حدید یہ بیام سے کر ہنجا تر صدیق اکتر من اکتر کو امامت کے سے کہلا ہے جا، قاصد حدید یہ بیام سے کر منجا تر صدیق اکتر من سے فرمایا " یا عدر صل بالمناس" دوگوں کو ناذیر عاسیتے، یہ سن کواوش کا مندیق اکر من است احق بن الله " وآپ ہی اس کام کے زیادہ لایق اور مناسب میں ، جنانے حصرت صدیق اکر رصنی الله عنه بی سے امامت کی ا

ب بر الفق الله وا تعات شابد من كرا تخفرت على الله عليد وسلم الدراب كا محاصط كلين المراب كا محاصط كلين المرب الم المام ا

لمسلم بإب استخلاف الامام اذاعرض لا عذر مين

ا در بيغطيم انشان ذمه دارى اس تخفس برگزائى عباستّه. جوبر لاتِ اس بهدة مبليكامستى بد، نبز وه علم ونفنل ادر علاست شان عي ا نبا نمايان درج دكعتا بوغالباً يي دعه سبت كه نقباد كرام فيمنخن ا مامت عي اعلم الناس كوا دل درع و باسبت اس سلسله عي حافظ بن مح عسقلاتی بنر بر فراسته مي .

ناند برکہ ہی اسبی بات بین آ جانی ہے جس کی رمایت سوائے کا ٹی الفقہ کے اورکسی کے بس کی انداز کا ٹی الفقہ کے اورکسی کے بس کی این میں آجے اور کسی الرق کا در ہی دھ بھی کہ بنی کریم ملائم میں آجے دی باوج واس بات کے کم آب سے ان کے غیر رکے ذباتی ہے تینی کے منطق افزاء ہو سے کی تصریح ذباتی ہے تینی آجی کے توان کا ماہر فرمایا ہے

نقل يعرض في الصلاة إعمالا يقد بعرض في الصلاة تعداكا الفقه ولهن اللهم النبي صلى الله عليه وسلم الأبكري المسلاة على الماليين مع الن السي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم نص على النبي على الله عليه وسلم نص النبي على النبي المراكبة على المراكبة ا

یہ بات بائمل درست ہے کہ اہم کوس کل نازسے پرری وا تفنیت ہوئی جائے تاکہ وہ ناز کواس کے پور سے حقوق کے سائقہ اواکرسکے ، موجود واصطلاحی حفاظ وقرار بوصرت آن باک زبانی یا د کتے ہوتے ہیں اور عمو ما صروری مسائل سے واقفیت بعبی چاہتے نہیں رکھتے ان کو ملم برکسی طرح اما مت میں نفنیئت نہیں دی ماسکتی جیسا کہ عوام میں کہیں " یوم القوم اور اُھے حربکناب اللّٰهِ" والی حدیث سے دھوکریں مبتلا ہو جائے میں۔

عہد صابیں شعبہ ابو کی دور صاب سے ائی بات و توب دل نشین ہوگی ہوگی کہ استحفرت صلی اللہ امامن کی ہمیت اللہ است دور حیات ہیں اس شعبہ کو کیا حیثیت دی۔ اس کے بعد عہد علی اللہ پر نظر قرالے قد معلوم ہوگا کہ ان عاشقان دسول نے اس سسکہ میں ہی آپ کی ہوا بیت دراہ نمائی پر ویوا پیدا علی کہا، فارد تی اعظم خلات کے فرائعن کے ساتھ اما میت کے منصب پر بھی زندگی معرفان درب اور جو الی اور دامام منحت کیا دہ ہرا عتبار سے لائق، اور اپنا عال تو یہ عموا کر آخر کا دامامت کے

مديني عام شهادت فوش قرطيا- أب كع بعد حصرت عَمَان عَيْ أور حصرت مَعَى المراحد میں ہی طرزنی رہا، میں نہیں ملکہ خلافت واشدہ کے دور میں سینے تھی والی اور گور زمنتخب کم کے دوسرے مفامات سی بھجے گئے سمبور سے اس منصب کرھی سنجالا، گویان کے فرائف سی نماز كى الامت كلى واعلى على حبى سيروه كذاره كنى ننبي كريكة عقيه، تاريخ بتاتى بيعاس دور كي بعد هی مامت گورنزوں کے فرائفن میں واعل دسی الکے ایکٹر نیمشٹر امس آدملی خلافت پر متبصرہ کرتے ہوئے نکمتا ہیے

" خليف كے سباسى فريائد وا مبوريخ كا مفرد م باتقان كدوه مذسى اور سياسى ووقسم كے افتيا رات كا حال ب مذري من يستداس كي عكومت كا تعقيقي مقصد صرف دين كاستفظ مقاصامي دين ى مبنيت سع د و جنگ كرنا نفا ، مذهب كوهدم يهني سن دا سيد و فرا د كد سزائي د تيا مقا ، ناز مين اما مست معبرة خطير ديالهي اس كالكيب مفسى فرهن تقالبه

غور كيفي يواوه شعبه سع احيم متاقى مهمت عالم على المرعليد وسلم ارشا وفريات مير. المام فهامن اورمؤذن المين سيت است المثرا الله المراسف إلا بمة واغفر المان كابدا ميت نرما، اور مؤذلون كي معاتى

الؤماهم مامن والمؤذن موتمن

الفائمة ورفتانيام حسي معوم مواليد كوروم في شمكاني اورشامن فرارد إلياسيد ووالميك فران بہبت اسم سے اوراسی اہمیت کے بیش نفرائب سے اس کے نے دشد وہدا سے کی وعافرماتی بين المام احمد رجمت التفرعليه بإسبالا مدن كى احاد ميت ك مدفظ منصد فراست ميريد

مسلمان والبردارب سيهكرامام الأكوما تني ان سرب سنت بيترا در دينرار بيول وداففنل آين وه نوگ سې جوالله تالي كاعلم ديفين كه

المسلمين المحق الواحب على المسلمين أنس مواخياس همروانسل للي والانفنل منهواهل العدلير

وسلما ون كانظم مملكت عيد

بالله تعالى الدين بخا فون الله معودية

دكا بإصلوة ومايلزهما،

علیل القدر محدث اورامک امام کے الفاظ بار اِرٹیہ ھتے ، ان سے کتنی اسم بیٹ شکری کوامام ا کی اہمیت؛ و دراس کی حیثیت کا کیتے طبند سیراہیمیں تذکرہ فرماتے ہمی ،ا در توم برکس قدر اس کی فرموال ا عايد كستے من، كوئى بات توسيح واس شدت برأ الدر سى سيے ،

يه اس كے بعد فوراً فرائة من -

هدست میں بنے كرحب فوم كى امامت ايك اونى سنحف كراب ادراس كي تيهاس سانفل موجود بإزاسير توالى قوم سمينيدنسي مين ستي سم

حاءالحديث اذابهم بالقوم تآجل وخلفه من هوإ فضل مناه لم بزالوا

فى سىفال (كتاب الصلوة ومايرهما)

خودام برذمه داري أبي نهي كاسي إم جرائي فضل كوهمور كدارني كوابناا مام اور مينيوا بناتي سع سيلني میں دنتی سیے بذکہ ہے وفرت ونواری بھی اس کے سانے لازمی سیے ، نووا مام ہربیہ ومدواری سیم کہ قوم کیے کسی شرعی امر مذہوم کی وجہ سے امام سٹ کے مسلے قبول نہیں کرتی ، تواسے امام سے سے امام ہے۔

فإستضكيه بحاء بسيضف كى فازكى أبواست مين شبر ربعه

آن منين كى خاز الله تعالى قبول نبوي فرما كا يك ودران من كوازگ ، لىيىند كەھىمىي، دوسراھ اخريس فاذك يقرة أجعكاس كي فاذهبات هاتی سرے اور شرسرا وہ تعن**یں جوآ زا دکوغارم ر**اہا کا

نلتة لاتقبل مناسم صلوتيهم من تقلهم قوما والعبرلة كالراهرن أثث الى الصافرة دياس والدباس اب

بأنتها لعال أن تغوان دس زراء سك

هجري رابرواؤن

الدام ي عدينيان بدما معان نظر في أنجيّا ورا مام كي حيثيت كوسيميني كي كوت من كيميّر آن كل بهاريه اس زبادين يوسلوك اس منه سك سانق بوتار بتراسيداس كويعي ساحف ركفت موجوده دورادر شداباس ادزورت ساس دورس عي اسى سنعت كون زه كيا جاست وربرسيد كالأم

ا صنیت کا مقررکیا جائے ، جواس اصول پر بورا اُترے ساتھ ہی دہ تبلیغ دین اورا ننا عت علوم کے ذائفن انجام دے سکے ، اس میں سرح نبیت سے اتنی صلاحیت ہوکہ قوم اس کو اینا بیشوا بنا سکے اور دہ حدسیٹ کے معیار پر کھی بورا اُترہے ۔

ایک عرصه پہلے اس کا حساس حصرت موانا سداحد برلیری رحمۃ الله علیہ کو ہوا تھا درا ب ناس سنت طرفی کو زندہ فران کی سی فرائی تھی ، جانچ آپ کا بد وستور تھا کا بنے ذا ناس مام جادی مقرر فرمانے ستے اوران کو اس ملقہ کا ذمر دار بنا دیا تھا، جس علقہ کی دہ امامت کرتا تھا، ادر کئی نجدوں کو طاکر ایک منا سب مسجد کو جا مع مسجد کی حیثیت دیے کو اس کے امام کو شنش ج ترادیہ باتھا ، نذکرہ صاوقہ ، بیں مذکو ، سیت ۔

" ہوگوں کے اصلاح مال اور خیسا بطاخوتی سے نیمنے کے لئے عزورت متی ،کہ جہاں ہوگوں کونسا ہ وختن سے روکا جلتے ، وہاں ان میں عدل وتصفح کی روح بھی کھیؤ تکی جلتے ، اور ان کے اگریرتنا زح ا در ہجیدہ مسائل کے کا کما درفعیل کیلیے کوئی صورت قائم کردی جاتے ، اور ساتھ بی ساتھ '' مشا دی جھے نی الاحی ''کی سنسے ہمی ادا بوسکے ۔

جنا سنج جناب ہرا یک بستی میں جہاں مسی بر برخ دائی ، وہاں امام مقرد کرتے ، اورجہاں سید منہوتی ، وہاں بھی تعمیر کرا دیتے ، اورف حسل خصو مات کا بار اس کے شانہ پر دکھتے جار ہا ہن کوس کے علقے عرب کسی مسجد کو جاسح مسجد قرار دیسے کر ایک تعلیم یا فقہ ، مترین امام کے سپر دکر و سیتے ، اور امام ممبز لیٹ ن ججمت حسور یوٹا اگر اس پر لوگوں کی تسکین فاطر نہ موٹی تو منا مسمین کی امیل بر مذاب خوران مقامات بر پہنچ کرفھس تنازع فرماتے اور ملفوظات کبمیا افرسے تالیون فلوب فرماتے ہے

معلوم بوتا سے کہ حفارت شہد رحمۃ النّد علیہ سے مسجدوں کے قدرتی نظام کونوب سمجہاتا الداس نظام کی روح کو بوعوصہ سے مردہ ہوگئی تلتی دوبارہ ندندگی بخشنا جا ستے سکتے، اسے کافل الم من دستان میں ہیلی اسلامی ہتر کمیٹ ملاق و صنة مسلمانوں کی سوتی ہوتی سبتی جا گئے اوائس تدرتی نظام کو سمجنے کی کوششش کرسے ا در سائق کا اس كوبرد وست كارانيكي على جدو جدد شرو ع كود ي-

امام وراس كفرائف إن تام مباحث كاظلاصه برسي كدامام السي فردكوبا ياجات جوعالم باعل اور فللقرص بوادراس كوابن ومددارى كايورا حساس بوكبونك اس كفرائض برسام اورنهايت نازكسىس، دراسى على سى بوسخى كےكت جانے كا خطرہ سے بقينى طور بروواس دىنى عبادت میں تمام ابل مسجد کا امیر مبوتا ہے ، اور سب کی طرف سے نا تندہ بن کروہی رب بوزت سے منابات كرنا ہے ١١س نے اگرائن ذمر وارى كے احساس كے سا قة فرائفن كى ا دائلى ميسى سىم كى اور ا فلا مس واللميت ك سائق است بالها، تووه مندالله جرجزي كاستى موكا ، درا عام كاركامياب، بامراد، ادر فدا شخواستداس سے کو اس کوراه هی اخلاص کی دورج کوزخی کیا اوردی میشوائی کی باادا میں جدوجبدسے کام مالیا تو کھراس کے لئے خران دناکای کی ذلت سے۔

صفوري نگراني اينش امام برينيتي مي اس كود كيناموگا ،صفين درست ا درمرتب مې يا نهس ، د ١ شریعیت کے قوامین پر بوری کرتی میں یا منبی ، بوں تومقندی کا فریقید سے ہی کہ وہ شرعی حدیث کے سائد کھڑا ہو گرمزیدا مام اس کی نگرانی کرے گا آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم بدات خود صغوں کو ورمست اور بإبرفزه سقه ، اورا وهرسع مطلسّ بوكر كبير يخمد كيتے خيا يخ منمان بن سندكا بيان سے -

رسول الترصلي الترعليه وسلم بمارى عسفوك كوبرا ب فراقے تقے، حب ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے بوتے تھے،ا درہم جب برا بر مو لیتے تو آ پ کبیر كينے بنے ۔

كانس سول الله صلى الله عليه دسيلم ليسوى صغوفنا إذا تست الى الصلوة فاذا استورياً كبر زان<u>دوا</u>دُو)

دائمی اور مائمی عمفوں کو دیکھ کر فربائے '' سیدسے کھڑے ہوا دراین صفوں کو شرعی حیثیت كعطابق درست كرو " حفرت السُنْ كابيان ب

رسول التذصلع واتيس متوج موكر فرمات ثليك

هور بركف ندير مبوعا وادراين فسفول كودرست كرلوا درباس متوع موكر فراست ، درست موا اوراسي صفون كويشيك كراو

بغولاعن بمينه اعتداوا وسووا وصفوفكم وعن سياس الاعتلالوا وسوواصفوفكم (ابوداده)

اس قدرتوخود كريني، مزمد برآن حصرت بال مجوموّدن عقدان كي دُيوتي مقرر فرمادي تي كدوه سفوں کو درست کرائیں اور دو می بنردھیا سجام دیتے ستے۔

ان بلال كان لسوى الصغوف وبعتى بعل تيبهم باللادة حتى سيتووأ ذكتاب الصلوة دمايل بهالام فم

حفرت بالأصقون كودرست فرماتيا وروره ادکران کی ایٹروں کوسدھی کرتے تھے تاہ پی وہ برار ہوجاتے۔

فاروق عظم كاابتهام معابّ كرام رصى التذعني الخ بعى استي زبانس اس استمام كوباني ركعا ، خياس وحفرت عمرفارد ق کا وستور تھا کہ نماز شروع کردنے سے پیلے صفوں کی دیچہ معالی کر سلیتے، ۱ درمعفوں کی درستی کے بعد نماز سروع کرتے، ملکہ آب نے میں ایک ستقل آوی اس کا م کے لئے مقرر کردیا تھا جوست مِن گُوم کرو کھتا اور آگر درستی کی خبروتیا محفرت احدین منبل جیسے دلیل الدر محدث کا بیان ہے حصرت عرش كے متعلق آیا سے كدو و مبیش امام راكد کھٹے موجاتے اوراس وقت مک مکبرہنیں كيت متع، حبب تك ايك آدى جواس كام ريمقر تعاة كرخرد كراكصف درست اورلوك برابر موكَّفِّ، حب ياطلاع مل جاتي توكمبيركيتي، عمر من عبدالزيزة كالعي بي دستور ببان كما كباب

جاءعنعس انكان يقوم مقام الامأا لامكنوحى بانيه بهجل ندوكله بافامة الصفوت تنخيرة انهموتل استووا فكبروحا ومن عسر بن عبدا لعزيز فكذا (كناسالفلوة ومايلهما)

حصرت فاروق اعظم معفول کی درستی کے باب میں بہت سخت سقے ،صف میں جھی المراک ببدا كرنا اس كى سنرا فرماتے، اس باب ميں كسى كى رور عاميت ملوظ فاطر يہ تى -حصرت ميمون كہتے ميں كر حصزت عمر فاردق كوحس دن نمازيس نيزه ماراكيا، ميس موجو د تفا مگر صعف ادل ميس اس ليخ نهب کھڑا ہوا تھاکہ آ بدیسے ڈرٹا تھا ،کیو بحر آ با وستور تھا کا گئی صف کو جب کک خود نہیں و کچہ لیے کہ تھڑا ہوا تھاکہ آ بدیسے ڈرٹا تھا ،کیو بحر آ ب کا عدہ آ کے بیچے کھڑا و بیکھتے اس کو درہ اللہ اللہ کہ بہتے ہمیان کہ درستی کی بڑی درال ان دا نعات سے یہ بات محق طور برمعلوم ہوئی ،کہ امام سجد برعمفوں کی درستی کی بڑی درال اسے وراس کے فرائفن میں ان کی دیکھ مجال تھی واضل ہے ۔

مركا و والم كانخيف اسخ صرت ملى الترملية و ملى ان كالحاظ فرمات مقى كسى بجيك دوك كالما و والتي التي يكن بحيث والت آواز حب بهنمي تونما ذمخف فرما ويتي تعظم موديمي الأوا فقد بعد حب عود توس كوسع د آسا كالا اجازت هي اليريمي آب لسي مي نماز في معلت حس سد مقتدى اكتاء جائي اوراس طرح الأ خشوع وخفنوع ميں فرق د بي سنة بائے ، حق بت الن جن كو آب كى خدمت كرما كا شرف الله مقا فرما شيم .

المالامامة دا لسياسة لا بن قتيبه صلاح اس كتاب كم متعلق النبي شكوك مي سن مخدوم دمخترم علارب سليمان صاحب ندوى مذهله كو فكع توجاب مي سخر فرايا الالامة السياسية ابن تتيب كي تصنيف برگرا به يا توكسى شعبى كى تصنيف سے يا اس مي كسى شعبى سن سخو بعث كردى ہے ، مد برگرا حما و كے قابل شہا ما مشكود عن النجارى والمسلم باب ملى الامام میں سے منی کریم صلح مسکے تیجے عنی کمی اور کائل ناز رِّعی کسی اور کے بیچے میں بھی بنیں ب<u>ر</u>عی

ماصليت دي اء امام تطاحف صلوة ولزا تعصلوة من البني على الله عليه وسلم دمنكؤة من الباري

والمسلم باب ماعلى الامامى

ام كوبدايت أسفرت مل الترعليد وسلم كوكس سے يشكايت بني ،كوى ام قراة زياده لمي كرا ہے حس سے مقندی اکما جلتے میں اور جاعت سے نازیر صفی میں تأمل کرتے میں، تو آپ بدت خفا ہوتے، ایک د مغد لیک صحابی سے آپ کی حد مت سی بد فسکایت بہنائی کسی فلاں امام کی طول فراّة كى دج سے مبع كى جاعت ميں شركت كرے سے معدد رستا موں ، محاليكوام و كابيان سے كاتب يرسن كراس قدر خفا موتے كواس سے سلے تصوحت كے واب ميں مم لوگوں سے اس طرح كى فقكى كا اظهار دىكھا بى ئىس تھا، اسى موقع سے آب سے فرمايا

بالناس فليتجوير فان فيمه الصنطيف تمس جونس امت كيه وه منقراور كلي ناز والكبور االحاجة متفق عليه يرهات ،كيونكوان مي كزور، بوره اور ھزورت مند کھي سي ۔

ان منکومنفرین فایکوماصلی نیس سے کچوٹوگ نفزت بیداکرنے والے میں ومشكوة باسط على الامام ،

اسى طرح ايك وا قد حصزت معاذ شكيم متعلق حدميث مين صراحةً مذكور بيدكه وه كا زمهبت لمي يُرْجِعات مقر، جو جائز بي بين ملك كها جاسكما سيداس وقت كے ذوق كے مي مناسب متى مرکسی ایک فردید بین دارگ الکذری، جهمنت اور مزدوری کے کام کرنے تھے، یہ خبرجب کم تحفزت صلى التذعلية وسلم كوبيني لوآب في فرمايا " إخال نت يله عاد" وكيون في معاديم نتذا الكيزى كرت مبدى حصرت عمّان أبن الى العاص فرمل في كرا خرى عبد جومحيس لياكيا وه يرتقاك حب مامت کروں فوصد ودسنت کے اندررہ کر مکی ناز بڑھا دَن -

ك مشكوة عن البخاري والمسلم باب ما على الامام تله مشكوة اليعناً

تخفیف کامطلب ایو کھی وض کیا گیا، اس کامطلب یہ مرگز نئیں ہے کو آؤا درت بچات مسنونہ جور دیے جائیں، سنن وا داب نازکی رعایت ترک کردی جائے ا دروا جیات و فرانفن میں کسی طرح کی کوٹا ہی برتی جائے ، ملکہ احصل یہ تعاک وائنگی نماز کا جوسنت طریقیہ ہے اس کے اندررہ کرسب کھی کیا جائے ، تاکہ نماز پڑھنے والا سلیس کی " عسر" محسوس کرسنے نہائے ۔

اس مسکل کوخوب مجمہ لیجئے کہ تخفیف صلوۃ دہلی نماز) کا مطلب سرعاکیا ہے، آج کل دین سے جوب دمنی ہے اور عبا وات میں مسیمی سستی بدا موتی جارہی سے اس کی دجہ سے عموالوگ وموکر میں متل موجہ سے میں اور تخفیف کی جرمتی ہیں اسے مجمع طور پر نسی سیجتے ہے۔

یمسلا میسا ہیں ہرگز نہیں ہے جو سردیت میں مصرے نہیں کو جس کی محبوری کی دجہ سے قیاس سے معمول کیا جائے یا کسی شخص یا شہر یا جاعت کی عا دت رجم مل کیا جائے یا کسی شخص یا شہر یا جاعت کی عا دت رجم مل کیا جائے یا کسی شخص یا شہر یا جاعت کی عا دت رجم مل کیا خار پری ھیڈت کے ساتھ فراد ہوئے ۔ کنب صدیت میں آسخورت مسلی الند علیہ وسلم کی نماز پوری ھیڈت کے ساتھ فراد سے ماجوں میں موجہ دہے ، ابھی محفرت النون کی حدیث گذر کئی ہے جس میں وہ فرائے میں کہ آ ب کے بیچیے جو نماز میں سے جا محص دہ ایک طوف اگر ملی کمتی قو دو سری طوف کا بل عام محمل کئی خور سرے جو تو کھی داخل بات کا محمل میں قدیل ارکان سنن وا داب کی رعابیت اور نماز کے دو سر سے حقوق کھی داخل با بیخ قد نماز کی ڈا ق عد نئیوں میں صراحت کے ساتھ فرکود ہے ۔

قرات من آسخصر ملهم المبعد كى نماز من مقدار قراة كميائتى ، اور نبى كريم صلى المند طليه وسلم كامعول كيانا

رسول النرسلى فركى نماز ميں سور ،ق والقرآن المجيدا دراسي طرح كى سور تيں پڑھتے تقے،اب كس آپ كى نماز ملكى تقى -

ان مهول الله صلى الله عليه ولم يعًلُّ فى الغِرائِق والقرَّان المحِيدِ وتحوها وكانت صلوّته بعن تخفيفا

رمسلم باللقاة في الصح عدد جا)

صنرت عمرن حريث المين من كني كريم على المنه عليه وسلم كو في كازس والليل اخاعشفن الريق بوسك سناكياني

حفرت عدائندن اسان مجا المائن من كدهمت عالم على الترعليد وسلم سن كم كرم مري بم دوك و مع مي م دوكات كو مع كي نماذ يرد المائن المرد و كي ، حب بوائن ا وراد دن عليها السلام ياعسنى عليم السلام كي تذكره تكسيبني ، تو آب كو كهالشي شروع م وكي جانبي دمي دكوع مي معك سكي ي

حفرت الوبرية فرماليم

عمد کے دن فریمی نی مسلم "العرنفزل " ٹرسطے معے اور دوسری رکعت میں "هل اتی علی الانسان" كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم في العجريوم المجمعة بالوزلي في النائدة في النائدة ملا قال من النائدة ملا قال الانسان متفق عليه

د مشكؤة بإب القراة في القبعي

يسرب محين كى عديني بي جن سے فركى مقدار قراق فوب اجبى طرح سجب سي اسكتى ہے اور يہ و كي عرف كيا كيا وہ سب نبى كريم ملى التر عليه وسلم كا معرل ہے ۔

ظردع مرکی قرات اظہرا ورعد کی مکازوں میں آپ کے قرآت کی جومقدار تھی وہ بھی حدمیث میں مذکورہے حصرت ابوسعید فعدریؓ ایٹا اندازمبیان کرتے مہی، جوا کھوں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کرقا ہے کیا گا۔

ظهردعصری نازس رسول الله صلم کے قیام کا اندازہ مم فرگ لگاتے ستے، ہمارا انداز ہے کہ ظہر کی ہیلی دور کھتوں میں آب "المحدد نیل سجد، ما" کی قرات کے مقدار زیام فرماتے سقے ادرایک رواسی میں

كنا يخ زنيام سول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم فى الظهور والعصى فى من الكانس الدوليين من الظهرة للمستمن الدوليين من الظهرة لل الدولية السعيدة

ل مسلم باب القراة في القبع عنش ج العمسلم العِناً

بون منفظ FOY بے کہرد کعت میں تبس آست کی مقدار دنى ما داية نى كل م كعة قل مأملنين أية رمسلم باب الغراة في الغرروالعفر فيهما صرت جابربن سمرة كابيان بيركه سخصرت صلح ظريس « والليل إخ العِنسَى» يُرْسِقِي هِ اوردوسری روایت می سے کہ "سیم اسم سال الاعلیٰ "الادت فرماتے اورعفرس اسی کے كك مجك اور فحرمي اس سع بهب زياده لمبي سوره مرسق سق مغرب انازمزب میں مورة طور تک برعنانا بت ہے، سورة مرسلات بی آب نے مرحی مصطر جبيري مطعم فزاتے مي -م سن رسول الترصلي الدّراطي وسلم كومغرب من سمعت م سول الله صلى الله مليه ومسلهب أفى المغرب بالطوي سورة طور ير معقم بوت سنا ہے ۔ متفق عليه دمشكؤة باب العزاة في العلاة، حفزت اوالغفنل سنت الحارث كمني س سمعت س سول الله صلى النَّايِعليه میں نے رسول الله صلی الله علیه دسلم كوسنا ب وسلم لقرأنى المغرب بالموسلات كآب مغرب مي سورة مرسلات بيسطة كف

عرفا متفق عليه رمشكوة بالبعرة في مسلق،

عشامي حصرت كامعول اعشاك متعلق حصرت معاذرعني التزعنكا واقعد كذر حكاسيد ، كرابك و نعلن کی لمبی قراه کی شکایت در بار رسالت می منجی تقی تواکب بهبت خف مویتے منعے اور فرمایا تفاکر اخال انت اکمائم فتندالگر موراسی مدست س آب کابدار شادیمی مذکور ہے -

تم وشامي والشمس وسنها ، والصنى ، والليل اذا ىغىنى ادرسىح اسم رىك الاعلى فيرَ ععاكرو ـ اتماً والشمس صفها، والضئ والسل اخالغتنى وسعج اسعرس بك الآلى دمشكوة عن النجارى والمسلم با دب القرأة ،

نُعْمَسَكُم بِابِ العَرَادَ فِي الْبَسْعُ عَنْسُاجِ ا

(باقى آئده)

حرس روكن الز

زمواذناحكيم جمدا بوذرعها حب مدرسه عزمز بربها ترلف

مرزا قادماتی سے اپنی تفسیر کہرس بن ارا یک طویل سجٹ کی سبے اور اس بات کے ا نبوت کی ۔ بودی کوسنسٹ صرف کی ہے کہ جن انسانوں ہی کی جاعب کا کام ہے۔ كُرِيُّ الكَّ فَعُونُ نَهِمِي سبح الدراس وجه سعة قرآن كريم بسكة بن مقامات بين جنَّ كا نذكره أياسيع اس كي تا ويل من بهاسية ،مضطر بايد تفسيح إلى الرجوبي ارواح خبيته أنهي غير منى امبنی اتوام کمی نظام فطرت کے باٹی وٹیرش افراد ، کلچی حض وہمی وغیالی دج<sub>ی</sub>د، اس کے بدا پنے دعوسے کے نبوت میں قرآن اورا حاویث سے سات دلیا ہیں بیش کی ہیں ، ہوسک سبحاس طرح كالحبنين لغسة عرب اورفراكي تعليات سيعا باوا نفت حصرات كواينيه وام فرمب میں لیے آئیں لیکن ارباب تصبیرت کے سلے ان کی یہ دماغی آریج مضحکہ انگیز سہے۔ دبَرَى معتذَكَى -خوارَج - اصحابَ بَاطن ان مَا مول -خصّ سل الكِيب بَمَاعت بهم يشْرُووهِ ری ہے ،حبہوں سنے اپنے تبجر علمی کو قرآن کریم کی سخر نعین میں بوری طباقت مرب فى تعكِن ان كى مخرلاي نهير كي السي طرح آرج قاد إنى المُذاهِي ذران مجيد كى مخرلف وادي ی کوشاں۔ بیے ، اس جاغت کے اعتقادیات کامطالعہ کریئے سے یہ بات واضح ہوجاتی ۔ بیے کہ س کے مذک یور یا کے انگے ہوتے تعمول کو حاق سے اتارہا ہی نخر معنى بورىكى تخيلات سے ان كا دماغ مسحور سبى ، ملاحظه كيئے نصار كى عسلى علالسلام ے علق کیتے میں کر نقل کئے گئے میں جا عت احمد رہی نقل علیہ کی بریسرونفن رہی ہیں۔ سے علق کیتے میں کر نقل کئے گئے میں جا عت احمد رہی فی انسانی بریسرونفن رہی ہیں۔ سرُوُّا رون مسلم الذ، في تخليق كا فلسفه ارتقاريين كيا، مرزاها حب عي كلام عبد كومشر

ڈاردن کی حمایت میں محلا معار معار کرمٹن کرر سے میں ، بورب کی دماغی نرنی سے جِنّ کے دو دکونسلیم کرنے سے ایکا رکر دیا،نس کیا تفافا دیانی حضرات سے می اپنی اندهی تغلید کا سارالو حوکلام مجید بر اکر رکرویا ،کرجن انسان کے علادہ کوئی دوسری صنف نہیں ہے، حنینت بہ بیم کررجا عت بوری کی وال سے جو فرآنی نعیمات کوان کی تفیوریوں کی حابث میں بیٹی کرنی رستی سے ،غور سیحتے یہ لوگ فرا نی تعلیمات کی اصلاح کے لئے أستقرمي نسكن عرب جوا سلام وفرآن كالمركزسيع ادرحن كى زبان ميں فرآن ذازل مبوا ہے دباں توان کے کسی بلیغی مشن کا وجو دہنم سکین آنگلینڈا در فرانس ان کی تبلیغ کے مرکز ہیں مالا نکہ ان کا خیال بیہ ہے کہ مسلمان قرآن تحیمتعلیق غلط فہمی میں متبلا میں ، لہذا ان ہی ملر میں ان کی اصلاح کا زور شور مونا جا ہتے تھا گرم وا المربکس ہے ، تمام اسلامی ملکوں میں تو کونی د جود نهیں سکن پورپ میں و کیکھتے نو تنلینی ہدوجہد کے پہنگاہے گرم میں بات دی سے کھن کی حایت میں میں اُن سی کے ہفوش میں سناہ مل سکتی سے اوران ہی سے خارا سین وصول کیا جاسکتا ہے۔ دوسری مُلِّہ ہزتوا بنے خیالات کے اشاعت میں سہولت من سکتی ہے اور مصدا نے آفریں سے حوصل افزائی موسکتی ہے ۔ اور یہ بھی سمجھتے مہیں کم کامیانی دبان بوسکتی سے جہاں قرآن کی زبان ، اور قرآن کی نعلیمات سے اوا قفیت ہو جهال قرآنى تصبيرت ركفن والمصموج ومن وبال ان كاجا دوهل نهس سكتا مندرم ذل سطورسی تفسیر کے اس کر شرے کی نقاب کشائی گی تی ہے۔ مرزاصا حب نے بی کے جارمعی بیان کتے میں \_\_\_ «؛ جِنَّ الِوَاحِ خَبِينًا | اسْ وعوسے کے نبوت میں سورہ الناس کی اُ بِٹُ اَلَّذِی یُوسُوسَ بِیْ كانام ب المُسَادُمَ النَّاسِ ومِن الْجُنَّاذِ وَالنَّاسِ عَنِينَ كَيْ بِي اس سع كسطح

 برمإن دللي

اگرمیھی دعویٰ کرلیں کہ انسان کوئی حبمانی عنبس نہیں ہیے بلکہ ارواحِ خبید کا نام ہے ، پنجم دسوسہ کی حس طرح جن کی طرب نسبت کی گئی ہے <sup>م</sup>سی طرح وہ ناس کے طرب مہی منس<sup>ے</sup> ، د٢، جِنّ و على درخيالى اس ك نبوت مي سورة سباكي آيت ميش كرت مي دَدُومَ الْعُسْلُ مُمَّة وجودكو كبته بي المجَيْعاً نُحَرَّنَقُولُ لِلْمَلْعُكَةِ الْمُؤْكَاءِ إِنَّا كُمُرًا نُوْ الْعُبُلُ وْنَ قَالُوْ الْسِعْدَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَّا مِنْ دُونِهِ وَكُلَّ كَانُوا يَعُبُلُ دُنَ الْحِنَّ ٱلْلُؤُ وَبِهِ مُوْمِنُونَ رعه، اس آیت سے اپنے دعوسے کو اس طرح نابت کرتے ہیں کہ خداو نہ قبدوس میا مت کے دن الاستحرار ونت كراكا يا توك كياتهارى يوجاكرت تقى ، فرينت كسب سكى كرنس عَرُحتُون کی برسنش کرتے تھے ، اگرین کاحقینی دیو دہے نو ملا تھے کا مہ جواب کیوں کرمیحے ہوگاکیو بچے حبّزٰ کی بہتش سے فرشنوں کی پرسنش کی نفی نہیں ہوتی ہے ہی فرشنوں ك جواب كا خلاصديه بين كرير لوك بهار - يحقيقى اوصات سع وا تعن بنبي ، ملكم اسين ا سلا ن سے الا تھے کا ذکر سُن کرا ہے ذہن میں خیالی وجود قائم کرلیا ہے ،اوران ہی کو سجباکہ ملا تک میں اور النڈ کی بیٹیاں میں ، حالا بحد دہ دجو دمحف ذمہنی تقایاس لئے ملا مکہ لئے برجواب دباک یہ لوک جن کی رسنن کرتے مقے منی خیالی دجود کی برسنس کرنے مقے ملا محکم "م رکو حبورًا تقا، در یه مبری عبا و ت نہیں کرتے تقے، کیونکہ حس فسم کے ا وصا ن کا الاسمح كم متعلق عفيده ركعت سقده مهم من نهب إن عات مب اس سني يهماري فلا نہیں ہوئی ملکر مِن مین خیالی و دہمی وجو د کی عبادت تقی اس سے معلوم ہواکہ مِن خیالی وجودکو

مرزاصاحب کی س تقریر برصب دین تقید ہے

دالف، بيغوركرنا جائب كدان مقامات ميں بارى عزاسمه كے سوال كانتا ومقعد كيا ہے ، ملائكہ سے بازيرس كبوں ہوئى ؟ به لوگ كسى دوسرے كى بؤجاكريں خواہ ملائكم ہى كى كريں، اس ميں ملائك كاكيا تصورہ ہے ؟ به توبوجے والوں كا جرم ہے ، لهذا ان سے

بازىرى كرين كاكونى محل نهب، مهر مائيَّه كابارى تعالى كى تعربيت وتقديس اور أَمنتُ كَدِينًا مِنُ دُونِهِ نِهِ سِينِ وَفَا وَارِئ فَا سِرَكَ يَتْ بِوسَةَ الحَاجِ وَزَارِي كَي سَا كَوَا بِي عَبَادِت سعانكاركدين كالموقع بى كياسيع والدرص شان كي سوال مسعان يركسي تسمكا جرم عائد سی منہیں مہوتا ہے اور جواب بھی اتنی تا دیل کے ساتھ کہ بر لوگ مل سکھ کے الم کی وہا مزوركباكرية عقالكن ان كي وصعت بإن كرية استقروه مم مين نهب يائي عاني نس ماری عبادت مبوی آخراس اویل کی عزورت بی کیاست، ان کوتو برمالاً ا بالبيتے كريہ خوادك ي كى عبادت كريں! س ميں ہما راكيا تصور سے ،خوو يوجنے والور كم در افت کیجے کہ بکن کی بیا جاکہتے تھے اس سلتے ان کی بیفسیر غیرم بوط اور سبے می معلوم بہوتی سے آسیے اس بزئرس کا مقصد سمجنے کی کوشش کریں ، مرزاہ ما سب کے خیابی من بامشرکوں کے خیال ملائکہ ؛ فرآن کریم میں ووسری گلہ عام اُن صلحا کے متعلق مع بن كومشركون ك مسود تباليا عقا وَادُمْ يَعْشُرُهُمْ وَمَالَعَهُ بُأُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ۚ إَنْ أَنْهُ وَ إِلَّهِ عِنْ هُؤُلِّهِ وَهُمْ هُمُ مُلَّذِ إِللَّهِ مِنْ لَكُوا سُعَالَكُ مَاكَانَ نَنْبَغِيُ لَنَا أَنْ نَعْوِنَ مُنْ مُنْ حُرُونِكَ مِنْ أَوْلِينَا وَرَوْدُ فَرَقَان ، حَسْرَكَ ون التُوتعاك مندكين كمعودون سعدر بافت فرمائيكاكما بم سفان كوابني عبادت كاحكم دبكر گراه کیا یا به خود گراه مبوت الخ را س مفام اور سورة سبا کے جواب کی طرز عبارت بنادة بے کہ بدو دنوں ایک بی سوال ا در ایک ہی دا تعد کی حکا بیت ہیں، ، صرف عنوان مخلف يعيى،اسى طرح مصرت عِسِلَى عليالسلام كمتعلق ب إِذْ قَالَ اللهُ لَعِيْسَكَى ابن مَنْ مَمَ ءَ أَنْتَ ثُلْتَ بِلنَّاسِ الَّخِنُ وَيِي وَأُنَّهِيَ إِلهُمَيْنِ مِنْ دُونِ الله - ربارى تعالى سوال ألَّا كراس عيسى كيائم سن لوكوں كو حكم ديا تھاكہ اللہ تعالى كے علا وہ محمد كواورميرى مال كومعبود الله ان دونون متول كومين نظرر كفف كے بعد بازيرس ادرسوال كامقصد واصنح مبوع الله بازئميس كامقصاريه سيركرتم حكم وسهنده نوننس مبوا دراس عبادت سصاتم نوش توينا سلخم

ادريه تقينًا إزمُرس كرسك كى بات سبعً آسيَّ اورسوال دبواب كى مطا بقيت ملاحظ كيميَّة، ذشتوں سے باری تعالی سوال کرا سے ، یا گئ متبارے حکم سے متباری بوجا کرتے مق كايم في الله الله الله المن المعلم ديا تقا، فرشت الري تعالى كي تعريف وتقديس بيان كرف کے بعد کہتے ہی ہم انساکس طرح کر سکتے میں ہم نوصریت آپ کو ابنا ، صرو دلی سمجتے میں اس كے آب كے فلات اغواء كى جرأت كيوں كر مبوسكتى بيے ملك اجترك اغواءا در مكم سے بہماری عبادت کرتے سفے اور بونکے بدآن کے حکم کی اتباع و فرماں برداری سے اس سلقے فی الصنیفت أن كی عبادت مولی اس سے تا بت بولك حِن كوئی دسمی جيز نس ہے ملک ایک حقیقت ہے جن کی مشرک انتاع دفراں برواری کرتے ہیں۔ اكِ فَلِهِ السَائِقَ } شبه مبوسكما سب كه الله تعالى كوتو علوم ي بيد أ، ما الكرف حكم نهن ويافي بير يسوالكيونكيا و - اس كاجواب يرب كدالله الله الله الله الما الموري مع وافقت ب معيس حساب وكتاب كيساء اعل بات يرب كر حشركات وساب ركتاب ادر سوال وجاب منفرعام ادرم نعترشهر وبرلاس كسك سلقب اورثام لوكرا كوخوانا مقصووب كطع بسوال وجراب بى منظرعام من كام رُمِك كما سقيب، ورمن كرين برزجر وتوزيخب كىنم من كى خوشنودى كے سيتے عبادت كريتے تھے دہ بى تہارى عبادت سے خوش بني تم کئے حس کے لئے بیستم اُ تھا ہتے وہ بی منباری اس حرکت سنے سنرار ہے۔ دب ) يد مشاء سوال كے لحاظ الله ان كى تفسير مالرائے كا بطلان تھا اب دراأ بت کے الفاظ برغور کیجئے، فرشنوں کے جراب میں بل کا نفظ سے ۔ اورعربی میں بل اصراب کے گئے آیا سے تعنی ماسبق کی تردیدا در العد کا اثبات ، اپذا قابل عوریہ ہے کہ خدا دندقد نے بوسوال کیا کہ دکیا بہلوگ بمہاری برسنش کرنے سفے اس سوال میں معبود انکسسے مراد طا محم حقیقی میں یا ما تک خیالی ، اگر طائح حیالی مراد میں تو تھے اُن کی تفسیر میں جو نہیں کیونکھ جواب میں نفظ مبل سیے جو ما قبل کی نر دید کرنا ہے اور حب انفوں سنے نیعُبُرُدُ وَ تَ الْحِبِيَّ

م حت سے خیالی ملائک مرا دلیا ہے ، تو میر ما قبل کی تردید کیوں کر مبوتی ، ملکہ سوال کی عبن تا تىدىموتى، فلامدىدىموكد بارى عزاسمئەسوال دراتىيىس كيا يەلۇك خيالى ملايحكى كۇھاكىز میں ، فرشنوں سے کہا نہیں بات نہیں سے مکد خیالی الا بھی کی یو جا کرنے میں ، بر کسیا تضاد ہے کہ خیالی طاہمے کی بؤ جاست انکار می ہے اور تھرا فرار تھی ہے ۔۔ اوراگر حقیقی مائر مرادس نوباری عزاسمه کاسوال غلطسید، کبو بکدان لوگوں سے نوریمی ملایکہ کی بمیسنش کی میے مرزا صاحب سے سوال وج اِب کی مطابعت کے لئے ٹری کومشنس سے خود ساخہ تفسيرين كى الكن دىي عدم مطابقت ابنى صورت بدل كرح بن كى طرح ان كسكسريرسواري م رْجٍ) بَلُكَانُوانَعُيُّلُ وُنَ الْجِنَّ كَيْتُصل بِي ٱلْتُوْهُ مُدبِيْرُمُ وْمُنِوْنَ مِيْ حدامی ان کے خیلی قلعہ کو منہدم کر رہا ہے کیونکہ بھٹے میں ھھرکا مرجع جن کوارج نے معنی حنایی ملات کر بیان کی بین اس بناویرا بیت کا مطلب به بدوا که براوگ خیالی ملائنگه کی بوا كرف عفه ورخيا لى وبحديرا بان ركھتے ستتے ، جب اُن كى يو جاكرتے تھے نو تقيينا اُن برابان ركت بونك ببزاكانواكيفيك وْتَ الْحِبَ كَعِداًكُنُوكُ هُرُوهِ وَمُومِنَوْنَ عِنَي ٱلْكَايِوالَ بعدان برا یان رکفے کا تذکرہ بے معنی اور بہل او جانا سے ، اور کلام محبد کا کوئی محمدہ مہلًا! انعياد بالله مي سخ وتفسيربان كى سے اس ميكوتى حقد مهل اور سے معنى نبس رسا، العظ كيجيئه، فرشت كيف بن بالوكت كاغواء اور حكم سع بهارى عبادت كرف ال اس سلتے برعبا دت واطاعت حتن ہی کی ہوئی ،سکین برحتن کی عبا دت بوساطیت فرشتہ ہوگا ا ب اور میں ترتی کرتے موکے کہتے میں کہ ان میں سے تواکثر ملا وا سطہ جن ہی برایان رکھے رس شالی افوام عرب شمالی علاقه کی اقوام کوحن کہتے تھے جن کے معنی پوسٹیدہ کے میں ادر: کوجن کھتے ہیں اوک گرمی کی وجہے سے سرب مااتے تھے ، اورع بی اقوام سروی کے باعث أوهر مذما في تقس اس لئے ان كوت كه ي تقي حقيقت به ب كر قرآن كريم ميں لفظ حن ابنا سعدفام میں مذکورسے اور برصطلحات شرعیہ سے نہیں سے ملک لنوی لفظ ہے ال

زان كريم كا دعوى بعد كسم سفاس كو واصح عربي زبان مين نازل كيا بعد ليَّكُونَ مِن الْمُنْكُ لسكَانِ عَرَبِي مُسِبُنِ ، خِللْ الْحُرْزُن سِن سَعَام سِ النستوب كَ خلاف استمال كُالْبِ تُواس مُكِمَ منى مقصود كودا صح كردماسي ، لاحظ كيتي، يوم عربي مي طلوع أفتاب سے ووب افتاب مک کانام سے سکین قرآن کریم سے اسے دو سرے معانی س مجی استوا كما ب نود إلى أينامعي مقصورتي فلا سركرد ما ب إنَّ يُؤمَّا عِنْدُ رَبِّ بِكَ كَانُفِ سِنَة يَعْمَا تَعْدُدُ رسورة ج ، تَحْمُ جُ الْمُلَثُكَلَةُ وَالسَّرُوحُ إِلَيْهِ فِي يُومِ كَانَ مِقْلَ أَسْءُ خَمْسِيْنَ إَلْفَ سَنَنْ إِ رسره معارج) لین أگرحیّن کے معنی لعنت عرب کے فَلا ن کوئی دوسر سے عنی مراد مہوت تو فنردراس کے ساتھانس کی تفسیر ہی ہوتی ابذا قرآن کر ہمیں جن کے دہی معنی مراد میں ہو عرب میستنمل میں اس کے نبوت میں تقلی دسیوں سے زیادہ نقل میں کرنا چاہتے، کا م عز كودس مين ميش كرنًا جاست قرآن كرم كالعفن آتبون سي جواستباط كماسي وه ورست نس سي كبونك فرآن كرام كالمستعل لفظرة متنازع فيه سعا ورتنازع فيه وسي ميرميني کرنا حاقت ہے، عرب میں نفظ جنّ ایشان سے ایک انگ نحلوق کے لئے جاری ساری ب اها دمیث سے میں ٹا مبت بے کرجن ایک الگ مخلوق بیے ، رسول الترصلی الترعلیہ ولم ن بڑی ، گوبرسے استنجاکی ما دفت فرمائی ، صحابی سے وجدوریا دنت کی نقلت سابال العظير والس وثة فقال هُهامِنُ طعام الحِن دخارى شُرِيب، بعني بُرِي كُوبركى كباحتيق سے آب سے فرمایا بر دونوں جن کی غذامیں آب ہی بنائیں ،کس ملک کے رسبتے واسے السّان كى غذا بدى ، كوبرسبے أور اگريسلىم كى كرايا جائے كستالى علاقہ كے لوگوں كى غذامير نوام ان کی خدا موسے کے باعث وب کوا سننی سے کیوں منع کیا گیا دہ لوگ وہاں سے عرب كى غذا كعاسے نونہس استے يقے ۔

رم، باغی دسکوش جنّ کے منعلق مرزانسا حب کے عجبیب مضطر باندخیالات بہی ،کہمی حبزافیاتی کومِن کہتے بہی صدود کے اعتباد سے جن وائس کو انسان ہی کی دو تومیں قرار دستے مہی،

اوركمبى سيكنيم بي كاب بن والس ووصفات كيساتة والسبته بموكَّت من المام كي باغيول كوحتى اورنظام كے نابلے كوانسان كہتے من مرزاصا حب سنے اپنے وعولے كے لئے كاوڈ بكلام عرب مبنس نبين كباسير يغنت مين كلام دما وره كوهي وكرمعف اسينه توبها ت اوري تخيلات كومين كرنامي ايك تسم كاحباني وسوسه يب حيد فطرت سلبم كهي قبول نهبن كرسكة تعبب كى بات ب ككفاركو قرآن كريم سيز كمراه ، اندها ، كونتا، ببره ، برايد كباب سيسكن کفار قرنش کو ماغی نظام موسے کے اِ دجور<sup>ک</sup> یٰ عَکُرتھی حِنّ نہیں کہا اَ ب کے دعوے کے مطابق اسنان تا يع نظام كر يَئِت مِن ، كُريمُ مُن رَوْنَ كريم إِلَّا يُعِمَّا النَّاس يَا كَيْهَا النَّاس كه كركفا ركومخاطب كررا سيس والا يجزيه السيرة عنى مِن بن كى اب وت يرقه راكم عكى سيت أب کا یہ دعوی اتنا مہل سے حس کی تر دیر د کندیب کے اے را دہ بجت کرسنے کی عزورت نہیں نے بيدالبن سروية اجول كى برم عد رسول التدصلعم رايان لاتى على اس كرمتعنق كبنه م كن داك بدر الرحن سينكها بيك دوا برك لوك عفى "بابركالفظ برت وسيع بع کے علق مزاضا کی تا کے سے اسر السبتی سے باسر ، صوبہ سے یا سرز کے سے یاسراس کو تو آب سلے بیان نہیں کا کہاں سے باس سے واسے کومن کہا جا آ ہے لکین اس سے پہلے جِرَّابِ سِنْجِنَّ كَرَخِيِّلِفَ عَانَى بِيانَ لَكَ مِنِي اس سعِمعلوم بِوَاسِعِ كَمِمْكُ سَعَ بالبريني غيرمكي حِنْ كَي ءَبِ أَرْطِف اورعب كَي الناكي طرف العدور دفت مذهو تي عقى اوراك سے پیٹ برہ تقے س سنتان کوئٹ کہاکہتے تقے آپ کواعتراف سے کہ یہ احبۃ جزیرہ نفید بن کے باشندہ کے نصبیبین ملک عرب سے، باہر منہیں ہیے، ملکہ رملحفات عرب میں سے ،عراق عرب کے متعمل جانب غرب میں ایک حصتہ ہے جس کو دریا نے وہلادر ور إنے فرات گھرے موسلے رہم اس کا نام جزیرہ سے وہا دیکرا درمصراسی جزیرہ میں بدر اس کا اکب مشہور مرفور بین سے اور پر جزیرہ زمائہ نبوی صلحم میں قیصر کے مات مقا ورعنیّان فرم کے ایک عرب، قبصر کے جانب سے فرمانروا مقرر نفاء آب و ہوا کے

کے کافل سے بہ بزیرہ صحت بخش ہے اس میں بڑے بڑے قلع اور شہر میں ،اسی وجسے فدیم زمانہ میں یہ ملک بڑی شہرت اور فو تعبت رکھنا تھا، آبی ادر تنہوی کے باوشاہ اسی مرز میں کے بھے جوا بنے وقت کے شاخشاہ سقے یہ جزیرہ عرب میں مشہور دم وف تفاکنونکہ و ب کی آید در قت دم بولی تعالی والے میں مشاہ در کوئی غیر مورون مگر نہ تھی کہ جہاں عرب کی آید در قت دم بولی ہو میں ہو ملک ہورے کے استبار سے میں ہو ملک ہورے کے استبار سے میں ہو ملک ہورے کے استبار سے میں ہو کی ہوں اور سرکش کے بیان کتے میں ، کیا ہو جو نہیں ،ا در صفاتی ا صنبار سے میں کے میں اور سرکش کے بیان کتے میں ، بھی در سست نہیں کہونکہ یہ کلام مجید سن کر ایان سے آئے اور اپنی نوم کو می ایمان لاسے بینی در سست نہیں کہونکہ یہ کلام مجید سن کر ایمان سے آئے اور اپنی نوم کو می ایمان لاسے بریانگی نہ کہا جا سکتا ہے۔

جنّ النان سے كوئى علىحد و تحلوق تنهي ہے اس كے تبوت ميں سات ولىليس درلًا ما حب سے مبنى كى ميں ، آئے ، اس يركمي ايك نگاہ كواليں -

بنى ديس البلت الجن من طاقات كرسن ولسف اجتماعة كم متعلق مكف من اول يدكه وه بوشيده سط الروه جن سف نوان كو بوشيره اور رات كو شف كم با مرورت فى المحل الاعلان سنت كو فى ان كاكبا بكاثر سكتا اعاً استدلال كافلال مديد سبع كرص كروه كو انفر من الجبي كم كما الموسي كما المال المال

اگراس وا قدی تفصیل برنظر ہوتی تو ہرگزا س سم کے ہملات سے دسلیوں کی تعدا و
ہرا اس در اللہ کا کوشنش مذکی جاتی ، لیلنہ الجن کا یک دوسرا وا تعریب حصر میں معز ت
ابن مسعود و موجود ستے اس میں یہ ہے کہ آب توم جن سے ملف کے لئے شعب جوں دعرب
کی ایک کھائی کا نام ہے ) تشریف ہے گئے اگر یہ انسان ہی سنے توان لوگوں کو مسلما لاں سے
کیا خوت تھا ہو گھائی میں مقہر ہے ۔ دات کا تو دقت تھا مسلما لوں ہی کی جاعت میں اگر تھر ہے
درات کا تو دقت تھا مسلما کو می شعب جوں تک تکلیف کو ساخ کی عزورت د بھرتی ، اور یہ

بارہ ہزاری فعا دسے استے سے اسی مائٹ میں ان کو کفار عرب سے ڈرنے کیا وجہ ہوسکی تعاد میں جنگ بدرمیں بہادر جنگجو کفار کو جو مسلما نوں سے نوٹ نے ہے اسے ہے ان کی تعاد ایک بزارسے ہی کم ہی منی اس کے مفاہد میں باڑہ ہزارہ کے جم غفر کو فالقت ہو سے کی کوئی معابد میں باڑہ ہزارہ کے جم غفر کو فالقت ہو سے کی کوئی معارت سلتم نے خط کھنج کی گھر ابنا دیا اور حضرت ابن مستعود کو اسی کے اندر رہنے کی ہدایت فرمائی بجرا ہے آگے نشر بعن بہا کو گھرے میں ان کو اپنے ہم اہ او تے ہے کہ کو گھر ہے میں ان کو اپنے ہم اہ او تے ہے فرمی باتب ان کو اپنے ہم اہ او تے ہے فرمی باتب ان کو اپنے ہم اہ او تے ہے فرمی باتب ان کو اپنے ہم اہ او تے ہے فرمی بہ بہ کو گھر ہے میں ان کو گھر کے اس کے ساتھ آ ب سے یہ خواسے با ہر نسکنے میں ان خطر سے با ہر نسکنے میں ان خطر سے با ہر نسکنے میں ان خطر سے با ہر نسکنے میں ان کو ایک ایڈ با کا کہ ایک امنیا کیا معنی رکھنا ہے ہ

ودسری دلیل دوسری دلیل کا خلاصہ ہے کہ ذآن کریم میں ارضاد سے لِنُونُونُواْ بِاللّٰهِ وَیَ سُولِهِ مِن کَفَیْ کُرو کُونُولُ بِاللّٰهِ وَی سُولُ اس لئے ہیجا ہے کہ مسلمان انکی مدوا ورنفر کر واوران کی عزت دنیا میں قائم کرو سوال یہ ہے کہ اگر جنات کان لانے سفے نو وہ کس رنگ میں رسول کریم میلی افتد علیہ وسلم کی مدد کرنے سفے ، کہنے میں کہ حبن کوگوں کے میش میلی مرزم میلی افتد علیہ وسلم کی مدد کرنے سفے ، کہنے میں کہ حبن کوگوں کے میش الله مسلمان کے بہار ٹوٹے میکن کا فرحنوں سے حصرت سلمان کے لئے تعلیم تنا رسی ادر میر میم کا فرحنوں سے حصرت سلمان کے لئے تعلیم تنا رسی الله میں مان کی خاطری ، درموں الله مسلمان میں ورمیر میم کولوں کو تو ہے موسم میں لاکر دسے وسیے میں ، گر بحد رسول الله مسلمان میں ورمیر میں میں میں کہ جب غزوہ خذت کے موفد ہر آپ براور دورمرے مسلمان میں بر میں بر میں ہوئیاں ہی ورمیر با اندر سے متے وہ دورات وہ میں میں ہوئیاں ہی ورمیان کے میاب میر بر میں بر میں بر میں کے می دورات کے میاب سے می دوران ہی دیان کا درات کے میاب سے کے کی دوئیاں ہی و دیان کے میاب سے کے کی دوئیاں ہی ورمیان کے میاب کے می دوئیاں ہی ورمیان کی دیان کے میاب سے کئی ورمیاں ہی دیان کا درات کے صحاب سے کے کی دوئیاں ہی و دیان کے دیان کے می دوئیاں ہی ورمیان کی دیان کے می دوئیاں ہی ورمیان کی دیان کے می دوئیاں ہی ورمیان کی دوئیاں ہی ورمیان کے دیان کے می دوئیاں ہی ورمیان کے دیان کی دوئیاں کی دیان کے دیان کے دیان کے دیان کی دیان کے دیان کی دیان کے دوئیاں کے دیان کے د

لكن بداعترا عن حب طرح جنون برمد سكما سيد ببنياسي طرح إرى تعالى يريمي وسكا ہے اگر خلا مند تعالیٰ کا دجود ہے اور دہ تمام وینا کا مالک اور رزاق سے توکیوں اس سے ا بنے دسول بری سکے سنتے بَوکی ایک دوئی می نہیں بھی خصوصًا اسپیے وقت ہیں حرب کرافتہ المرسول الشرك وشمنوں كے ظلم و تعدى كى ملافئت كے لئے ميدان كا زراد ميں صعب كا راجے اس کے معنی توں ہوتے کہ سرمے سے خلاتے تعاسلے کے دج دہی کے منکر موجا ستے۔ حنيقت امريه سيعكدانان كوالله تعالى سنه فلانت ارصني كى نمت سع مرفران فيلا ید ۱۱ درا بنیاء نوامین خلافت ارهنی کے معلّم اور عنونهی اس سیدان کی عظمیت وجلال ادرنفس وكمال كے إوجودان كوالام ومعالت اور فاقد وغرمت سے محفوظ مركما كيا، ادريه نه بواكه جروس مبيَّه كم با كفراً ثما ليا أور وتنمنول كي جاعت تعسم مبوكَّتي مكرعام النساول كي ارح النس حبك كرنى ثرى تاكه كلسفول ورمصيبتول كامقاطبها ورحفاكشي اورو فمنول سے مانغت كاطور وطرنقيهارس لنفاسؤه عسنهوا حن كوجاسة ويتضفوها بزكام ببتبرے اورم مصاتب كواسيف ويربروا سنت كرك رسول التدصلهم كوببب زياده آدام وعاميت ہونا سکتے سنے، اورصحار کرام ابسا جاسنے سکے، لیکن رسول الدہ صلعم نبول د فرلمنے سکے الراب صائد كرام كے سائة سغرس بن اور لكرى جننے ، كعانا بكاسنے وغيرہ كى وزيت أتى ب زودى دارحقد كرم كام كوا خام دے رہے ہى، خنت كمود سے كاموق بے قرآب المیکلل مے کریمنت ومشقت کی بازی کائے ہوتے میں آب سے اس کو می بسند سنولا كفرن صحابتام كامون كوانجام دين درآب مسنديراً رام فرمارس كيو يحابي زندكي كا الورعل مبنی كرنا تما، نيزمسركين عرب كے مقابل مي خنوں سے مدونالى ، اكرياب وطن مرمانے کے بے سروسامانی اور قلت تعداد کے باوج دمیری کا میابی کا دا زصد تی وحقامیت ہے اور کفار کوریہ کینے کا موقعہ نسطے کہ دوسری جاعث کے سہارے سے مقابل میں کامیا ہستے۔

ان مومن حبّو کوا بنی جاحت می تبلیغ کا فرص سپر دکیاگیا ،اودیداسی فرعن میشنول سنے اود بھی رسول الڈھسلتم کی مردہی سہے اس طرح پرجبّوں کی یہ جاعت بھی رسول اللہ مسلتم کی مدد کردہی ہے۔

جونفا تبوت اس دعوی کی تا تیدمیں یہ سبے کہ قرآن کریم میں سبے یا مَعْنَسَ الْجِتِ

دَ اَلَا اَسْ اَلَحَرَ اَ اَلَّهُ اَلَّهُ مُ اَلْکُرُ مُنْ اَلْکُرُونِ مَا اَلْکُرُونِ اَلْکُرُونِ اَلْکُرُونِ اَلْکُرُونِ اللّٰہِ ا

نبری درج منی دلیل کا خلا صابک کی سیدین اگرین کوئی دوسری مخلوق ہے تو ان آبات کے مطابق ان کا نبی انسان مذہونا جا ہتے ملکہ انسان کے علا دہ بنی ہوں گے ، مال نکہ عبد ابنیاء انسان ہی میں اس سنے ان کا جواب مجی ایک ہی ساتھ عوص کرتا مہوں ۔

( بافي أ مَده)

## وزير مامون احمد بن يوسف

( والكثر خدمشيدا حدفارة ايم ١٠ سه . بي ١٠ يح وى ١

احد عباسی خلید مامون کا جس سے شائع کی بغاد میں حکومت کی چھا وزیر تا المون کے بیکے بعد دیگرے جو وزیر ہوئے ۔ فیری صولی نے اپنی میں بہا نصنیف کتاب الدولات میں اس کا ذکر کیا ہے تاریخ کی سب سے شہور کتاب تاریخ الائم والملوک مصنع طبری ومتو تی میں اس کا ذکر کیا ہے تاریخ کی سب سے شہور کتاب تاریخ الائم والملوک مصنع طبری ومتو تی مناسم میں احد کا دو تین حجر برائے نام ذکر آباہے جس سے اس کے بارے میں عرف اتنا معلوم موت اس سے کہ و شرو موت اس سے کہ و شرو مناوی اس بے موتی سے شاعری اورا فراد کی نفسیات وہا حول برمطبوع کمنب میں سب سے مفعل کتاب ہے موتی سے محمولی سے موتی سے محمولی اورا فراد کی نفسیات وہا حول برمطبوع کمنب میں سب سے مفعل کتاب ہے موتی سے ماخوذ معتی شہور تاریخ بغداد میں جو کھے ہے صوئی سے ماخوذ معتی شہر میں سے ایک احدود کی سے ماخوذ معتی میں سے ایک احدود کی ہے مورف اس قدر اکھا ہے کہ مامون کے واروز پر سے اوران کے واروز پر سے اوران کے واروز پر سے ایک احدود میں میں سے ایک احدود کی احداد کر ای ہے ۔ میں سے ایک احدود مقد مقد نے دور مرک کی ہے ۔ میں سے ایک احدود مقد مقد نے دور میں میں میں میں امون کے وزیر جیر سے خود مقد نے دور میں میں میں سے ایک احداد مقد الفرید کی توین جی میں میں امون کے وزیر جیر سے خود مقت نے دور میں کہ کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی اصلاح کر لی ہے ۔ )

مرزباتی نے کو شع میں احد کے کام کے ایک دو نونے بیش کئے ہیں جو صولی میں موج دہیں جا حظد متو نی کھی ہم کی البیان والبنیین میں میں جگہ احد کا نام کا باہے جس سے بس اثنا اندازہ ہو ہے کہ وہ شاع ورا دیب تقافی نی سے بھی کوئن کی بات ہمیں کھی اس کی فضاحت و بلاغت اور تدہیر کے بارے میں عربی کے قدیم مصنفوں کی طرح قرمین کھات تکھے ہیں جربے سیات و سیاق ہوئے کی وجہ سے تلمیات سے زیادہ حقیب نہیں دکھتے ،البہ بی جہشاری سے کتاب الوزداء والکتاب میں اس کے فائدان اور منا مسب سرکاری کے بارے میں منعد فمنی تھر ہوات کی میں جن سے اس کی سواس کے سواس کے کا دُو عانجہ بنانے میں مدولتی ہے۔ اربیّا دالاریب کے مصنعت باقت نے ہی کئی دا فعات الیسے میں ہی گئے ہیں ہو مولی میں نہیں میں اور جن سے احمد کی شخصیت پر دوشنی پڑتی ہے۔ عملالمون میں جو دور وجد بیسے ایک مصری مصنعت کی کتاب ہے احمد کے بارے میں جو کچے کھا ہے اس کا مافذ محد کی ہے۔

احدقبطی سنل سے مقاا وروب وٹا ترکے اکثر عبدسے دار غیرعرب بی ہدتے تھے استدلتے اسام سے دنزدں میں غیروب مناحرحبائے گئے ہتے اس کاسبب یہ تقاکہ دیوں کو انگھنے ڈھے سے بمیٹر چر رہی تھی، اسلام کے بعد دہ فنوحات ادر نشکرکشی میں لگ گئے، میرکھی عرصہ بعد باہمی بیمار ا درعباسی میں اسپے مشنول موسے کہ سرب کجہ ہول گئے ، موامنہ کے د فائز پرنظروا لینے سے معلی بوتا جیے کہ بالیا ت کا مشعب سراس ہوالی بنی آزاد کر دہ خلا موں اورغیرسلمیں دکھیاری ، ہیودی ، ذروشی وخیرہ، کے مائٹرس تقا اور خطاد کیا بت کے شعبیں بھی اکثر بوالی حقے ہما بذاری، تدیر اسلامت ردی اور دفاداری میں می براوگ مادوننی قائبیت کے عوب برفائن موتے تھے سنومباس کے دفارس نوود ب كاننا سب مِلتَ ام تما يهي مباسى طبيع الوالعباس سفاح دانس الماليم السلم کا عذیر کود کا ایک خیرعرب مالدار ابوسکرخال تقاجس کونها یت مخلصار تبلینی دمسکری خدمات کے مىلىمى سفلى سناب دزىر باليا تقادر موكويومد بداس كى خرا مدينيون سے عاج أكر مثل كوا ما تقا - دومرے فلیفرمنصور ( المام تا مرهام ) کے دربراواوب موریانی دمقتول شاہدی مدار ادربیع بن پونس ایرانی مقے ، شیسرے فلیقہ مہدی در مصلیع نا الم ایم کا مشہور وزیر معیوب بن داند مى ايك مزز بارسى فاندان كا فرد تقااس طرع رسيد كم نينول وزير يحي ، ففنل اور حبل إرسى فراو مغدادر ما مون كدوزيفن بن سهل اورحن بن سهل ايران كم مزز گرانوں كے هنم وج اغ سق والم الماسى دورسى جهال تك مجع معلوم ب شاذ ونادر بى اسم دفترى مبد مع موول كى سيرد کتے ماتے سے مکے ریکن زیادہ مناسب موگا کہ شاذو نادری میرا برا نوں سے الاتھ میں جاتے سکتے

ا تھ کا ہر وا واجیسے کو ذ کے دفتر ( سکرٹر ہٹ ) کے ایک ویب سکرٹیری باکٹرک کا تبطی غلام تفاج لعدي أزاد موكما تفاء يروب عنى فاخذان سي تقااس بي مبيح ك الشيك اورايد ت موالى على ك نقب سے ياد كيے ماتے س آزاد موسف كے بعد غلام كومولى كيتے تقى ادركوكم اصطلاحى و كالف فى اعتبار سعده بالكل آذاد موجانا مكين رسماً وه معينه ك يقد وادكرست واسع كانايع اورجال نثار بنادمتنا اورمنرورت كيفت اس كى هر كياد برلديك كمنے برمجور موقا احد كا دا دا قاسم فرا مومهار تعا اكثر ا تیم گوانوں کے افراد لعدیہ ہے مکھے سززلوگ ماہ من کروبوں کے تبعید میں آ جائے تھے اسس سعَدہ ۱ بنے ذہبی رجانات ا درخا مذاتی ہوا یات کوغلامی کے نئے نا حول میں برقرار دکھنے کی ہمیشہ مدد جد کہتے۔ قاسم کھ ملکوٹر موکراس وب کا تب کے ساتھ کوف کے دفتریں جانے لگا دہاں اس سے کر کی، خطاؤسی اور شاہرصاب کتاب کی مشق کی اور منوامیہ کے آخری زمانہ میں کوفہ کے دفتر می سرکاری کارک بوگیا اس سے بڑی ترنی کی کھیری دن بعدوہ اموی فلیف مشاکم کا سکر میری مجل اددا بی فیرمولی قابلیت سے حکومت میں ٹرادسوخ حاصل کیا رحیٰ کہ عرب شاع اس کی فیاضی ا تربا ورسلامت دوی کے تلانے گئے . ایک مینی شا بدکا کہنا ہے کہ کمی عزدرت سے جہا کےددبارس ماصر موے توسم نے قاسم کومل میں ستاش بناش دیکھادس سے ہاری سب عرف ا بوری کردیں ، ہم سے اس سے زیادہ سنس کھ مشالسّته اور فراخ دست آدمی نہیں و کھا ، الجام شَاواس کے پاس آیا ہوا تھا یہ می بریکی کا گہرا دوست تھا۔ قاسم کی فزل ادر منٹر کے کئی موسلے موتی نے مین کتے ہی،اس کی غزل میں ٹری دککش رقت ہے۔

احمد کا باب بوسف بها بت عمده معنون وس، شاع ادر مقرد تقاس سندا بني باب کے ساعة مرکادی د فتروں میں فرمنیک بائی تی کاسیس بندا دسنی علائے سے بہلے منفور کا دفتر کوفر میں تفاس سے بوسم نکومتوسط ورجہ کے سکرٹری کا جہدہ عطاکیا اوراس کی تخااہ بقول صولی دس در ہم سے بڑھا کر میڈرہ درہم د تقریبا ساڑھے سات روستی اور افول یا قرت میں ہیم دس در ہم درہم د تقریبا ساڑھے سات روستی اور افول یا قرت میں ہیم میں ہیم اور افوال کا ایم باد و میں کا اور افول یا قرت میں ہیم کے اور افول یا قرت میں ہیم کا میں درہم درہم درہم د تقریبا ساڑھے سات دوستی اور افول یا قرت میں ہیم کا میں درہم درہم درہم دوستار افول کا تیں ہوں میں میں کا میں میں ہوں میں میں ہوں میں میں ہوں کا میں درہم میں درہم میں درہم درہم درہم درہم درہم درہم دورہم دورہ کی میں میں درہم درہم درہم درہم درہم درہم دورہم درہم دورہم درہم دورہم درہم دورہم درہم درہم دورہم دورہم دورہم درہم درہم درہم درہم دورہم درہم دورہم درہم دورہم درہم دورہم بِمدِکردی ۔ پومبدی دی معلق المانی کے دنر منبقوب بن دا قدم اسکو انباسکر طری مقرکیا میتوب الناف کے در در اس سال مہدی ۔ خاراص مہوکر اس کو مغرف الله ور قدمی والل دیا میتوب الناف مہدی کے عبد کے خار تک نیف المانی در برر اس کے بعدا دی کے بڑہ ماہ میتو کوئے میں دو وزیر عوب نے ۔ دبیع بن وائن منو فی ہو اور ددکوان میرائی ہمیں بر دمعلوم موسکا کو اس جلا سال کے وحد میں یوست کے عبد دس کی فرمت دے ماہدی گئان را اس یہ ہے کہ وہ جمی کے ماختا ہوگا۔ المبدی سے اپنے ایس کے بعد وہ می کے ماختا کی مکومت دے دی کو ایس کا اس کا انتظام سجی کے بردی تھا۔ قرائن سے معدوم مونا ہے کو ایس کے بعد وہ معنی مونا ہے کہ ایس کے بعد وہ معنی مونا ہے کہ دو رسم میں اسکا کے دور سے متعلق ہوگیا تھا۔

میقوب کی سکریٹری سنب کے بعد برست سے ہماری طاقات ایک، بڑسے نازک مرتصامیر مد تی سے یہ وہ رات ہے حس میں موسلی بادی کا استقال موا ستوسم ما شخصیں کے خلافت کے ملرث موسے کا تعور دھزت می حکے زمانہ سے مبادار انقاد وراس غیارسلائی تفور کی بدو اس جو بے شمار ضا دات ہوئے ادراہ کھوں ہے گئاہ م نمیں مناتع ہوتم ، ان کی خنچکاں داستان سے اسٹے کے صغات پُرس و دری سے اپ ولی عبداول بادی کو بنایا تھا چونکدوہ بڑا تھا اور اس کے بعد باوان كوللين الميامية المبكة خود الموفياس كالمدامت كے مطابق دحم كوشلسك الموعباس بزعم نووا سفي كفي <u> با دی م</u>نا دنت کا مودیث اسینے لڑکوں کو مبا ناچا مبنا تھ'ا ورمبو باشتم کے بہبت سیسے نئیوخ اور مقتلع نوی اسراینے مفادک فاطر نعمل عبد کے ایک تیار تھے ،اسکیم یہ تقی کواس راحمین رشیداداس كے سكر شري سي بن فالد كونىل كرا كے مسح باوت كے السكے كو فليد باديا جائے رشيدا ور تھي اس وثت نظرمند بيني ايك فرجى ا نسر *بريترين اعين حس كونلا فيت مين برّا اخرحاعيل ميّا اس ساذفس كو* نادگیااور دانوں رات اس سے رستیدادر سی کی وقیدسے مکال کر رسیدکو سخت فلا فت برسیاوی ہرانا زک بھی تھا، سی ہے ہری جرآت اور شیری سے کا م کیا اس دفت اس کی نفوس سبسے عطبری مرم الله اس کے بسید دادامنی اور کے نفرانی سفے ، فخری مرم کے معادت ملك ا حباراد اوال معلقا كه ضبى دوارا ف افزى مكلك طبرى ١٦/١)

زیاد ومشدا در لاین او می یوسف کفاج اس کا دو ست بی مقاس کی تحریک بریوسف سنے شام صوبائیگورنروں ورحکام کو اوی کی وفات ورریقید کی تاجیسی کے ایسے میں خطوط مکھےاور ىقول مىولى بنايت نوش اسلو بيست ده اس كام سے عهده براً بوا. مسيح ہوتى توحمىب يستور زى انسروں كوا علان فلادت سننے بلاياكيا قاعدہ سے تو وزرشد كوائى فلافت كى نوشخرى سناما جا التى لىكن رفىدكى كم عرى (اس ونت اس كى عمر الاسل كى منى) در كي ين كى يناير يمي سن اس کوا گے بڑھانا منا سب ہم ہم اس لتے خطا ب عام کے لئے بھی پوسف کوچیا گیا۔ پوسف نے تفرير كى جومولى ادرطبرى دونوں نے نقل كى سے اس ميں حسب دستور يہلے الل ميت كاستحا ظ نت كا تذكره كيا كير تنواسي يرامنت لامت كى جوظ لم سقي بنول سن فداكا جد توط الما مبنول ے حرام خون بہایا تھا جنہوں سے ناجائز طور ریسلک کا روبیہ کھایا آڑایا تھا " اس کے بعدر شید کی قاطبیت، اس کی فیافنی ، ( جواس وقت بری اسمیت کی صفت تقی ، اس کی رحم و لی کاچر جا كرك المينان دلايا تفاكران كى ننواس، وسطيف ادراف ات وجوبرتاج وشى كے موقع ديراكي سال یا دوسال کی تنوا ہوں کی فسکل میں وسنے کی رسم متی ) مجال رہی گے آخرمی ان سعے میبیت کی اید اس من مندر كا فاطرواه الربوا، سب في سبيت كدلى ادررشيد كى فلا فت ستحكم بركى -رشید کے مدمی دستام استالی برسعن کی حیثیت فائب دزیر ما مکورت کے سکرسٹری اول کا تقی بین و میمی برکی کادست را ست تقامیلی کے بارسے میں طبری نے مکھا ہے مناهم می دستیدن د دبر ۱۱ سال ، دزار تیمی کوسونب دی ۱ دراس سے کماس فرمیت کا معاطه تبارسے میردکر دیاہیے اور خو دا زا د ہوگیا ہوں تم اپنی صوابدیدسے کا م کروحس کو جا ہو ہیگ د ؤ حس کو مناسب مجهومزول کردوا درمکومت این داشته اور تدبست طاوی بیردشیسن جهر فلانت ہی بھی کودیے دی دوسری مگر طری کہنا ہے رہتی سے بھی کوسیا و صغیر کا ملک بالط له اپنے باب اور علے عبد میں دخید نعبی مو قول کا گورٹر تمالیکن حکومت کا سارا انتظام سی کے سرد فقاادر رشیدس مین کرتا که مولی ۱۰/۵۰ ته ۱۰/۸۰ ا باتی آمکده )

## مرزاغالب كى شاعرى دران كى شخصيت

مندوستان من ال اُرٹ کا نا ہوافتکار خِتاتی جب مِعْے ہوئے ایٹ اِی تَبَرْی و تدن کے نقوش کو کایال کرنے کے لئے بتاب ہوجانا ہے تواسے ایٹیای تہذیب کے فقد و خال اور بہندیں اور تدنی روح مرزا فالب کے استفار میں لمتی ہے حَبِتاتی کو فن کاری کے لئے مرزا فالب کی شاعری میں ایک وسیع میدان ملتا ہے معتور حَبِتاتی النّیائی ٹہذیب و تندن کے نقوش میش کرتے ہوئے مکمتا ہے۔

"شاع موبا مصدوده اسے داہ برگامزن ہوتا ہے جہاں ہر قدم برکہ کشاں کے تاریب کمبرے بڑے ہے۔

مجرے بڑے ہیں جہاں کے ذرّہ ذرّہ میں قوموں کا مستقبل اور ملکوں کی قسمت کا فیصلہ
بوشیدہ ہے یہ مقدرت کا بیغا مبرمسف از رک سے ایک گہرا لکا قدر کھتا ہے اور زمدگی کے
سارے سرمایہ کو بے دریغ قدرت کی اس براسرار مغمت بر قربان کرنے کے لئے آمادہ دستا
ہے اوراس کے دسیلہ سے عالمگیرا وہائ ، آوا دسن ، ناذک نانک تشیلیں ختراع کرتا
ہے جو ملی اور قوی کا موں میں حمیف انقلاب کا باعث ہوتیں "

مرزا غالب اس تعریف کے بورے ستی صفح البتیاتی تبذیب دیدن کے عودج وزوال کی داستان،اس کی خوبوں اور بُرا تیوں اور فلسفیا بنمونسگافیوں کو مزدا کے کلام میں اہم حیثیت ماصل سے ،مرفع جندائی کے مبنی نفظ میں مصور سنے تکھا ہے۔

مرقع شاتع كرف سے ميرامقعدانشاني تهذيب كى ردح كو قالب بذر كرنا سيرص كاسمين

طه چرا در زاغانټ مقااس موقع کی اشاعت سے ان نقوش کو حراب بہبت مدهم البہت جا ستے ہیں ایک نئی زندگی دسنے میں مدد سلے گی ۔

مفود خِتلَی مع امنیائی منزیب و تدن بروالمی کردتے بوسے اور عشق دعیت کی زمندگی میں بتیابان طلاب واکرز وکامعش بیش کرتے ہوئے مرزائے اس شوکو ساسنے دکھاسے۔

کوباتھ کو حبیش نہیں ہی تھوں ہیں قدم ہے درستے ووا بھی ساغ دمیت امرے آگے معتقد رہے ہوں ہوتا ہے کہ معتقدرے مزدا کے اس شعر کو تصویر کا جواباس بہنایا ہے اسے در کی کریچے ہوں ہوتا ہے کہ عالم ہیری کی ہے کسی اور ہے ہیں اُرزو تیں اورا میدیں مصرف یہ کہ جان ہی دہتی میں ملکہ جانی کے مدہوش عالم کی طرح ہی لذت باب موسے کے دیتے ہے تاب مین تسکین نظرا ورلذت یا بی کی تمناکی طرف مرزا ہے انداز میں انتمارہ کیا ہے "ایک کھوں میں تو دم ہے وہ

خبتائی نے دوسر نے نقش میں " جین کا حلوہ سے باعث مری زنگیں نوائی کا "اس مصرع کو سامنے رکھا ہے۔ اس دنگیں نواتی میں مصور سے ایک ایسی دعائیہ تصویر مبائی سبے سے آآبل کی زبان میں بوں سم جاجا سکتا ہے۔

امىكوكسيا كى تابا نى سىسىرى سادا بېران دو فن

زوال آوم فاکی زیاں نیرا سے اِ میرا

مرزا سے ذوال آدم فاکی کے مذہبی تقدور کی بجائے الیشیائی حسن دھشق یں ڈوبی ہوئی واستانو کی زبان میں الشان کے مقام زندگی کوا شیعے دلنشین برایر میں بیان کیا ہے کہ اس سے زیادہ تطبیعت اشارہ مکن نہ مختا۔

تسیر اِنتش النیبایی صدعت نازک کے فراق کی اس عناک دا ستان کو بیش کرتا ہے کہ الیشیا اِمر میں ایک جوان اور سین فرما نبردار مبوی در دِ فراق میں کس طرح جل علی کر دندگی کے دن بورسے کرتی ہے اور اس بر معی اس کی المناک زیندگی کی کسی کوخبر نہیں ہوتی -

اس در دناک الشیائی معاشره کوشکل دینے دقت مصورسے ترزاکے اس شعرکونتخب کیا

داغ زان صحبت شب کی حسب لی بوتی اک نفی مه گئی تنی سوده بی شوش به مرقع زان صحبت شب مرقع خاتی کی مسوده بی شوش به مرقع خاتی کے نقوش کا تذکره کرسند سے مرامقد مرزا کی شاعری کی دور سے کو بیان کرنا تھا بیت شوری دور سے بی نیست کی دور تا ایک دکھیا اسان مرزا سے کہ والی استیامی موامی اندائی کو ذکار نگ معا آب میں ٹرستے بہوئے دی کا در ایک دکھا دا تا فرده ایک دن کہ استیامی موامی اندائی کو ذکار نگ معا آب میں ٹرستے بہوئے دی کما دورہ ایک دن کہ استیامی میں میں ترستے بہوئے دی کما دورہ ایک دن کہ استیامی میں میں ترستے بہوئے دی کما دورہ ایک دن کہ استیامی میں میں میں کرنے کا در کا در ایک دن کہ استیامی میں میں میں کرنے کی دن کا در کا

یه وخی بے کفن اسدِ خسته ماں کی ہے تی منفرت کرے عبب آزاد مرد تھا اسدِ خستہ جاں کی ہے کفن وس حسّبات میں کروڑوں ایشیائی اسانوں کی ہے کفن وسوں کی نابندگی کرتی ہے جنہیں زندگی میں دم معرکے لئے ہم کم مین نصیب مہوا نسکن اس برہم وہ جی رہے میں اس سے زیادہ حیرت انگر بات اور کیا موسکی ہے۔

مرزا ایک اور کافرا نے میں۔

دیکھو مجھ جو دیدہ عبرت بگاہ ہو مبری سنو جرگوش سفیت نیوش ہے

اس شرمی مرزائے ابنی زندگی کوعبرت کے لئے بیش کیا ہے ۔ خور کیج کتنا عبرت اکوزسبن
ہے کہ جب اسدائٹہ خاں خالب کوباد شاہ کی خوشا مداہد مرح سرائی کے بغیرد ڈٹی نفسیب نہیں ہوتی

ادر مغیر خوشا مدا در تفسیدہ گوئی کے اس خطیا کم رتبت شاعو خلسنی کو مجی عزت حاصل نہیں ہے

تو مج خوروں ادر مغلسوں کو مربا یہ داما نیمعا شرومیں تفسیدہ گوئی اور خوشا مدکے بغیرکس طرح عزت
امدرد ٹی حاصل ہوسکی

فالب مرحوم السيد دوركى بيد وارمي كدنبول موا ناابوا نكلام آزاد -مزدا فالب سے عربح بهادر شاه كى واصل مدا مى كى تقى اور وہ قصائد جوعرتی اور نظیری سے مقابلہ كا دم ركھتے ستے ايک السيے خاطب كے ساھنے مناتع كتے جاد ہے ستے عس كے سر رجا بھر وشا بيجاں كا تاج تومزود مقالكين عرتی اور تظیرى كى قدر شناسى كا با كة منتقاء

نے وہی کے بعد ج معینبیں دہی والوں ہر اندل ہو کمی تعیں اور مسلمانوں کے خون کے فوارے

انگریزی سنگینوں سے بہر سے کھان کورزائے ابن انکھوں سے دیجا تھا دران چنوں کو اپنے اور ان چنوں کو اپنے اور کوج سے بند موتی رہی تقین نے دلی کے بعد مرزاکی زندگی کا دوسرا دورشروع ہوا۔ بہا درشاہ ختم موج کا تقا۔ اس کی مجدا کر بنی شمنیل مجلی ہوئی نظر اور کی تعاید میں مبتلا ہوگیا۔ ایک طوٹ فری چکٹی ہوئی نظر آد ہی تقی ۔ البی عالت میں مرزا زندگی کی نتی شمکش میں مبتلا ہوگیا۔ ایک طوٹ فری اور خلی میں مبتلا ہوگیا۔ ایک طوٹ فری اور خلی کی نتی شمکش میں مبتلا ہوگیا۔ ایک طوٹ فری اور خلی سے دامن تا رکار کھا تھا در دوسری طوٹ لوگوں پر بنیا و سے الزامات لگ دہ سے مرزا زندگی چلا سے باوٹ کا کا کا گاڑی گھسٹنے کے لئے بادشاہ کے تقسیدہ ماٹوں میں جائے آر بیے ہتے اس لئے انہیں ہی خدشہ موگیا کہ میں باغی سجہا جاؤں گا ان حالات سے منا فریو کر ایمنوں سے یہ اشعاد کے

کوئی امید بر بنیں آتی کوئی صورت نظر بنیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات ہم بنیں آتی آتی آتی تا کہ تا ہم دہاں میں جاں سے ہم کوئی کی جاری خبر بنیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرتے کی دوت آتی ہے بر بنیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرتے کی دوت آتی ہے بر بنیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرتے کی دوت آتی ہے بر بنیں آتی د

موثار میں دلمی کے خونی وا تعات برد نیا موسے اسوبہاتے مقے - مرزا جیسے غم دوست شاعر سے یہ سب کھا بنی انکھوں سے دیکھا تھا یہ اشعاراسی غم والم کی ترجانی کرر ہے ہی جس غم والم سے مرزا کے دل و حکرکے کڑے کڑے مرکئے تھے ۔

مرزا انگریزی فدر کے بعد نہا بیت فود واری سے زندگی نسبر کرنا جائے ہے لیکن حکومت کے تشد دیے بہز فود وار آدمی برزندگی کے در واز سے بند کردئے ۔ مرزا شاع سے انفیں روزی کی لئے کا کوئی دومرا و معنگ ہی ذا یا تھا اور مدت سے با دشا ہی و طیفے برزندگی سبر کرنے میا آرہے ہے اسی و فلیفہ کو حاصل کرنے کے لئے انفوں سے انگریزی جکام کی مدح میں ہی قعسیہ کے اربے سے اسی و فلیفہ کو حاصل کرنے کے لئے انفوں سے انگریزی جکام کی مدح میں ہی قعسیہ کے ایمان در فارک حالات میں مرزا و اپنی طبیعت اور مزاج کے فلات جو فیصلہ کو نامید

ظاہر ہے اس سے ان کی توقیر وغزت کم نہیں ہوں۔ خوز بز انقلا بی دور میں بڑھے بہا دروں کو منا اسے ہی ذیادہ ناگوار فیصلے کرسے بڑھے ہیں۔

مولانا آما ومرزا کے بارہ میں ایک اور میر کفتے ہیں " فدد کے لبد مرزا کوسے باہر نظمتے کے ادر آخرک گورہ میں بندر ہے۔ بہارا جہنیالہ کی سرکاری فوج عکم محود خال اور مرزا خالب کے مکاوں کی حفاظت کرتی میں بندر ہے۔ بہارا جہنیالہ کی سرکاری فوج عکم محود خال اور مرزا خالب کے مکاوں کی حفاظت کرتی میں انگریزی غدر کے بعد کو منزورت و قت اور احتیاج نے مغیل کھریک محام اور گور نروں کی جو کھڑوں ہر گراویا تھا اور مدھ بندا کا محمول تے سعے المادا وہ انسان مالات کی مجودی سے مدم باتین دل کی اپنین دل کی اپنین دل کی اپنین مانے "

ان تصیدہ نوانیوں کے با دیجہ سرکاری صفوں میں ایک مدت تک مرداکی وفاواری کا بھین مذکیا جاسکا اور وہ ایک باغی ہی سیجے جائے دہیے مرزا کے نئے یہ حالت انتہائی صبر آزا کا میں ایک شاعون کڑی منزلوں کامرونہیں ہو سکتا۔ ان حالات کی دوشی میں مرزاکا بہشر میر ٹیسن نے توواقعات کی سلسل تاریخ و تھوں کے ساشنے آجائی ہیں۔

و کیو مجے جو دیدہ عرب نگاہ ہو میری سنو جو گوش فیے تنوش ہے مش دھن کی دیا کا ہ آئزہ لیتے دفت ہی مزز اسے اپنیا کے معاشرہ کو سامنے رکھاہے ایشیا کے کروڈوں در دمند دلواں سے بواہی شب در دزنکلتی ہیں۔ انفیں مرز آسے اس طرح بی کیا گویا مرز آکا دل دھر مہٹ گیا ہے فراستے ہیں۔

ر کل منعم بول د بردهٔ سانه سی بول این شکست کی آواز مرزا کے کلام اوران کی نتی بست بر خباہی کماجائے کم ہے۔

د لی کے عالب نس بدانتیائی مزری دندن کے علم وارکو رخصت موسے ایک مدی کے قرب بروگی سے اسک مقبقت یہ ہے کہ فالب آج می زندہ اور بایندہ ہے ۔

تعمیراددو کے زیرا سمام اردو کے شانے کی موجودہ تحریکی کے زمان عی آج سندؤسلانی

خادب اسکول کے تعلق مرابین ہے کہ یہ ایک السیاسکوں ہے حس کے زبان وا دب، شاعری اور انشار کو زمانہ کے انقلابات اور متعصبا دیتے ریکی نہیں شاسکیتں۔

## تفيترظبرى

تام عربي مدرسول ، كترف نول درع بي جاننے والے صحام كے كئے تأبی سخنہ

ادباب علم كومعلوم هے كرمعزت ماضى تنا الندا بى تى كى بى خطى المرتب تنسين ملف خصوصتيل كا متباد سعابى نظيم المرتب كك اس كى حيثيت الككوم الاب كالتى اور ملك ميں اس كا عتباد سعابى نظيم وصنياب مونا د شوارتھا ۔ اس كا ايك تلمى سنز كى د سستياب مونا د شوارتھا ۔

الحد الذكر سالها سال كى ع ق ريز كوش مشول كے بعد ہم آج اس قابل بير كراس عطائة الله تنسير كے نتاتع جوجائے كا اعلان كرسكيں اب مك اس كى حسب ذيل علد بي طبع بوعي بهي جو كا مذود دستے سان محدود مقدار ميں جي بير سے معرود مقدار ميں جي بير سات كرو ہے ، معد تانى سات رو ہے ، معد تانى سات وال بع

كمتبه بريعان ارد وبازار جامع مسجدد لمي

## كتان كوزنت كي اسسلاي جيتنة امک مکتوب گرامی

دا زجاب مولانا سيدمحدميان منامرد كبادى أطرحته علما يمن

« فربي مين سم ابني فاصل دمحترم ووست جناب مولانا كا وه خطر شائع كرت من جرمومون نے بریان کے گذشتہ مقالہ ایکستان گورنسٹ کی اسلامی حیثیت "کو ملاحظم فرائے کے بعد تحرير فرما ياسيد . مولاً كى على دروىنى دجسيرت تففيكسى تعارب كى عملي ننس اس ستع اس خطي جید نتاط زیر سحبت لاتے گئے میں وہ کانی غورطلب میں گرا فنوس سے کریہ خطواس قیت الع حب كد كمتوب اليهمارى ك إعث صاحب فراش الم اس من اس كاجوا كما عاسكا ادرم بربان كي لئ وه مقالهي تاريوسكاهس كواس اشاعت مين آنا تعانشط صحت آئد واشاعت میں اس کی ملانی کی عائے گی -

محتم مولانا ـ واحت نيومنكم وعمت السلام عليكم ووحمة التروبركاتنة مزاج گزامی

جا ب كامفتمون بي ك كل بوائي جهازكي فرصت بي مطالعه كمار

عرم مولانا يآب سفاس مفتمون سعائل علم يربب ترااحسان كياب غور وفكر كا سليل معين كردى ببيت سى جزينات كصليخ الكي فيمح اصول بيش كرديا -

اسلای حکومت کی توسی کرکے درحقبقت نواب زادولیا قت عنجال اوران کی بارٹی کڑا ببت بڑا صان موگیا ضاید به توجیه ان کے ساسنے مجی اس اندازسے نہ موگی ۔ اسی طرح ابوا صاحب مودودى كابعى جاب ديا عاسكا مع تفسيم كے وقت اگركوى معامدہ معى جوامو وق بیا قست معاہدہ سے افلیت کے تمنی اور وستودی حقوق پاکستان پرلازم کرد نے نسکن اس مفعون كے مطالعہ سے ايك شبهي بدا موسكنا سے اورمبرى طرح خيال يہ سے كه بهب سولاً كوموا موكاء أب كے مقمون سے يمطوم مونا ہے كہ مندوستان بحالت موجودواس بنا بركا ا درهبدبن کی اجازت ہے ا درسلمان کی شہری ا در توی ہیڈیت کو تسلیم کرلیا گیا ہے دادالاسلام ہے مالانکوی عبارت سے استالال کر دہے ہیں اس میں تحت کی دلاتی ا مورنا۔ موج ہے اس نفرہ کا جر ترجہ آب سے کیا ہے وہ می خلجان میں اصافہ ہی کرد تبا ہے۔ درخمار د غیرہ کی بہت سی حبارتوں سے بدعلوم ہوتا ہے اور اکا برطار کے فیصلوں سے ہی یہ بہت ابت ہے کہ حب مک مذہبی ا مورمین سلمانوں کا با اختیار نظام نہ ہو۔ داراہ سلام نہیں ہے اوراگرکسی ملک میں یہ افتار نظام نہ ہوتو اس کا قامی کرنا صروری ہے اوراسی بنا بردر نفخار میں فالم آباب تفشار میں یہ اور انسان میں جرحیمة الم کرسکے اور انسان ہے دونی میں یہ طرح مدا لاے انتہام دیے سکے منا لاے انتہام دیے سکے۔

معنوت مولانا سجاد صاحب رحمة الترملية تام عمرا سي مستلكو ميني كريت رسب اورجعية علمار مندكا مطالبه نظام تعنادجس كوخا لبًا كلجرل أناني سع تعبيركيا جاسكتاب وه بعي بي سب -

علادہ ازیں مسلمان حکام اور نمازوں کی آزادی انگریزی دور میں بھی تقی گراس زمانہ میں معلاد میں معلاد میں معلاد سندوستان کو دارالاسلام نعمی کہا۔ المبتد تعبویا کی اور حیدرا آبا دکو در مختار کی اس عبارت کے بموحب دارالاسلام تسلیم کرتے رہنے۔

مين بومبشه كفا مدادكى اس كفون مين سلماؤن من مجنگ مين شاه متبته كى فرجرى كاداد كى بوحب به هل جنماء الاحسان الا الاحسان الها مبله مبله مبله بهي مبندستان كوفياس نهم كا اب ايك الهم فدمت برست كراب من رسان كى حيثيت معين كري كستب فقامي دري « دار "كا تذكره الماسية وارالاسلام ادر دار لحرب ليكن قياس كا تقاعنه برسية كرا وراي ميون -

حفزت نشاه صاحب رحمة النه عليه سن خطبه هدوا رست جمية علما رسمندي خالباً الدالمينه في السائلة الدالمينه في السائلة المسترايك تتسيرا بأس تتسيرا واريمي بيان فرا في سيدني دا رالامن سين يرت ب مجيد على نهم السائلة المعلم وسكة . بعد الرياب سيم إس مرد احذ ولي بنج كراكم و و مكافر بهرمال يسترا ليدا سيد كداس كا فيصد كرنا و قت كا اسم تقاعنا سيد دويا تي اوريمي ومن أردون و ان و دون سيدا حقر كومسرت باوتى كيون تركسان و دون مراكم الترام من المركمة المردون المرام المركمة المردون المرام المركمة المردون المرام المركمة المردون المرام المركمة المرام المرام المركمة المرام المرام المركمة المرام المركمة المرام المركمة المرام المركمة المرام المرام المركمة المركمة المرام المركمة المرام المركمة المركمة

ادل بوکرون نت را شدہ خیرالفرون سے اس سلے اَکے نہیں بڑھ سکی کا سیے آدی نہیں رہے سلتے احقر کا خیال بھی ہی ہیں ہے -

بظام ِ فلا نست الشده کے لیے صرورت سیے کراس کے تمام فرمدداد کھوئی اور عباوت کے ترمیبیت یا فترا درصاحب بھیرری وقعالہ ہوں

سیدالا نبیا رصلے اوٹ ملیہ وسلم کے منفی صمبت سے مِن کی تر مبیت کی تھی ان کا البیا دورم ا میں اقتداد علی ان کے با تقدیں ہوئا دہ کم دستی تیں سال تک رہنے والا تھا۔

سیدالانبیارسل ایندهایدوسلم کور بات می متکشف مومی متی آب کے بعد نیانت واما ت
کورتی ندموکی بلکی ندر سی سزل شروع موجا تیگا - ابذاآب کا بدار شا کدمیرے بعد خلافت تنیں
سال رہے کی بعر بلک عفون شروع موجائے گا ایک السی بیشین گوئی ہے وطبی حالات کے تیاس
بر منی ہے -

اسسلسله سي حصرت شاه ولى الترصاحب كايونفيله سرامك فلجان كوفتم كروتيا بيرك

نرون نکا شته مشهرولها بالخیر و حضرت عنمان فنی رم نی الند عندی شها دت پرختم موجات می الدید حضوت شاه صاحب کی دوشنی میں حصرت می الند و حبر کی خلافت داشق میں حصرت میں الند و حبر کی خلافت داشق می قرار دستے میں الدید خلافت داشد و غیر منتظم احد حصرت شاہ صاحب کے ارشا دات کے مطابق فیرالفرون کے ملی التربیب بیتن درجے موت میں ۔

ا - دور منوث ـ

٧- ظاهنت دا شديعلي منها ج النبوست

ا البر خلافت را شده منتظره المنتخطرة المنتخطر

کرم ندوول کی طرسی از ادی بین کوئ ملافلت مدمونی چاستے۔
جن سع کا فی وقت سے آیا ۔ اور ایا کھی اتنائی وقت صرف کردیا گرمیراضال ہے، کواس طوی تو میں حق کی وقت سے آیا کہ است کی سبے اگر وہ منظود ہوی تو سیجہ بھی فامدہ ہوگا کا است میں سلام میش فرماد ریجتے۔ بیچوں کودعا ام مسلما نوں کو کھی ۔ محتم موانا عبنق افرحن صاحب کی خد مست میں سلام میش فرماد ریجتے۔ بیچوں کودعا فرماد ریجتے۔ بیچوں کودعا فرماد ریجتے۔ بیچوں کودعا

## تبوسي

" تعلیم می کے زمانہ میں استاذکی دختر نیک اختر سے عقد منا کوت کی رسم اوا ہوئی جن سے تین اوالا دہوئیں ان میں سے حصرت ذکی الدین زندہ میں ادر ان ہی سے نسل جی " ظظا اللہ عن اولا دہوئیں سے جن دو کا ذکر تولف کتا ب سے الکل ہی نسیا منسیا کو اللہ اس سے ان کے متعلق کا فی حیان میں کی صرورت متی ، اسی طرح یہ دعویٰ کہ حصرت آرکی الدین ہی سے سے ان کے متعلق کا فی حیان میں کی صرورت متی ، اسی طرح یہ دعویٰ کہ حصرت آرکی الدین ہی سے سے ان کے متعلق کا فی حیان میں کی صرورت متی ، اسی طرح یہ دعویٰ کہ حصرت آرکی الدین ہی سے سے ان میں سے ۔

مؤلف نے ذکورہ بالاعبارت میں ہو کھی ہاہے دہ صاحبان بہار شرکی کی روابیت کا فلاھم ہے، اس کے برعکس صاحبان میں شرکی روابیت یہ ہے کہ حصرت محدوم زکی الدین سے نسل بہر میں گیا اس سے کہ دہ سن بلوغ کو بہنے سے بہلے ہی فوت ہوگئے تقے ، بلکہ پنسل حصرت محدوم جہان کی صاحبان کی صاحباد ہوں سے جی ہیے ان میں سے ایک صاحباد ی کا الا بھی بی فاطمہ " تقابوا بنے ابن عم محد دم شاہ اشرف بن خورہ من آء فعلی الدین رجم ما اللہ کے حبالہ عقد میں آئیں ، صاحبان میں سے ایک ساحباد کے حبالہ عقد میں آئیں ، صاحبان میں مغربی کا سلسلہ نصرب ان ہی سے ملتا ہے دانواد دولایت طلا مصند شاہ عبد القادر الوابولائی سخور نے کم الدین بن مولانا می شمس الدین میں اور میں اور میں اور میں میں آئیں یہ دونوں صاحباد دیاں بڑی درگاہ مند شریف میں آسودہ ہیں مافر ندا ان کے عقد منا کحت میں آئیں یہ دونوں صاحباد دیاں بڑی درگاہ مند شریف میں آسودہ ہیں حب روابیت اس قدر خماحت میں آئیں یہ دونوں صاحباد دیاں بڑی درگاہ مند شریف میں آسودہ ہیں حب روابیت اس قدر خماحت میں آئیں اور می خورہ سے گہر ہے تعلقات و مراسم میں اپذا وہ اس سلسلی میں موجود تک وانوادہ محد وم سے گہر سے تعلقات و مراسم میں اپذا وہ اس سلسلی مزید تی تو بہت میں وہ بہر تو کہ اس کی خورہ سے گہر سے تعلقات و مراسم میں اپذا وہ اس سلسلی میں موجود ت برامک معدای ہوگا

منحقيقي نواور القطع متوسط فنوامت ١٨٠ صغات كتابت وطباعت فاصى يكاب تحتير امدفاتون ايم - اسے كے بومارانى كالج سيورس اردد فارسى كى كور بن فيد علی داد بی مفالات کامجوعہ سے موصوفہ حبیا کر انفوں نے دباجہ میں ظاہر کیا سے برسوں سسے سيدانشارالتدخال نشاا ورخعوماان كيمشهودكتاب وينسف لطامت بردسيرج كردبي س فياجي س مجوع کے اکرمقالات اسی سلسلد کی کڑی میں ان میں سے ایک مقالہ جودریا کے دوال فرت مرسیر بوالا متاز ملی فان عرشی بر تنفید سے معلق بے ایران سلام کے بربان میں شائع می بود کا سے س میں شہندس کے فاصلہ مصنف کے یہ سب مضامین اس بات کا فریت سی کران کی نظراد دوادب لی تاریخ - اس کے قواعدا ور زبان کی ترقی کے مخلف اووار یہ بت گہری اور مققان سیے اس زملن می مبکداردوزبان مصمتعلی عقیق کا ذوق مردوں بی می کم بدیا جار الم سے حنونی مند کی ایک خاتون التمقيق كامنامه بهبت زياده لائن مخسين دسة إنش ادرمستني دادسير المبتديد وسيكدكر طباتعجب بهوا . محرمه سن اس معموعه كرمقال انشاكي ورش سيندر لعين " مين اين اين اين اوه ترميل و لمیات سودا کے اس تعدہ پردکھی ہے حس ا ہیلاشور ہے۔ کیا حصرت سودائے کی اےمفعنی تنفیر کڑا ہے ، بیجاس کی توہر صفح میں تحریر موصوف سنغاس قصيده كوم ذا سودا كى طوت شومب كيا سبعا وران كي بجث كا وادومك سى سببت يرسع مالا كح كليارة سوداً على عمليع مصطفائ سكالم ك قارسى ويراعيس رزامر عدم کے تلمیذ ظبور تلی صاحب ساف لکھ من کریہ تعبیدہ مزاکا نہیں بلکہ ووال کا ابنا بعالفوں سے بہاہی میں دیباج اور تصبیدہ لکھ کرکا یات میں شامل کرنے کی وح بھی تاتی سیے درابک در مفامیر نمی عرکی مگراس کی تقد وئ بدید مدنده مرزا کے شاکرد کا بین جرت ہوتی معے کر موصوف السبی محفق سنے اتن بڑی فروگذا مشب کیول کر موکتی ۔ اس کے علاوہ یا می کہنا سے مصنفسفان مقالات مين انشاكي ورالهامة الذانس نعرلف ومدح ادراس ك بالمقابل فوا

سعادت على خال ومكني وشيخ معمنى ورموا نامحترسين ازا وكي تنقيص ومذمت كى بعدد واكيب

مقت کے شایان شان نہیں اور بدلب والحریم انکم ایک سنجدہ تلم خاتون کوزیب نہیں دنیا ان دو نبن فروگذا شتوں سے تطن نظر محرمه آمنہ خاتون کا ذوق تحقیق، فنی بصیرت، اور دسیع مطالعہ بہراؤع لاین صدا فریں ہے اور میں امیدر کھئی جائیئے کہ سیدانشا بران کی محققانہ کتا بارووادب کا ایک نہا بت تمینی شاہ کا رہوگی ۔

بوستان حسرت درج نهب به: - کانفرنس کمب در پوسلطان جال منزل علی گذره

نواب مدر یا دخگ مولا تا جبیب آرحمٰن خال مماحب شیردا نی بو بهادی گذشته مخفاعلم و اوب کی آخری بهادی گذشته مخفاعلم و اوب کی آخری بهادی بر جنده در مینداه دصاف و کمالات کے جائع ہوئے کی حیثیبت اسیدا یک خود منحص سنخصیت کے مالک میں جا ب موصوف دو لت زد کے سا عقد دلات علم سیریمی ساله الل میں علم دفعنل کے علا وہ ارد دو زبان کے صاحب طرزاد دید به اورار دو فارسی کے شاعر شیوا بیان بی میں بنا بجر به کا اس فارسی کلام کا فیجو عربی می وف شعر کمی اورکسی فاص تفاصند سے مجد موکد ہی کئی ب آب ہے ہی فارسی کلام کا فیجو عربی می فراد آب کی عمر کی نشیت سے بہت کم سے مجد موکد ہی کہ بہتے ہی اس درج سے کلام کی میندت سے اور اس بنا پراس نبوی کہ کو ایک با قاعدہ اور کہذمشن صاحب زبان شاعر کے کلام کی حیندت سے جانب کی میں میں اس فی اور میں فراد آب کی عربی ندوز کی اور حسن و میں گا در دنیاز کی لطافتیں اون اوکی موسیقیت اور نوز کی اسوز دگذا نه جند چریں اس می جدو میں گیر فرا تا تی گیر فرا تا تی میں اور ندہ دلی کا شوت میں گرانظ آئیں گی جو صاحب تصدیدے نے اور بی وشعری مذاق کی شکفتگی اور زندہ دلی کا شوت میں گیر فرا تا تیں گی جو صاحب تصدیدے نے اور بی وشعری مذاق کی شکفتگی اور زندہ دلی کا شوت میں گیر فرا تا تیں گیر خوصاحب تصدیدے نے اور بی وشعری مذاق کی شکفتگی اور زندہ دلی کا شوت میں گیر فرا تا تیں گیر خوصاحب تصدیدے نے اور کی میالات کی سات کی اور زندہ دلی کا شوت میں میا

اربیات «اخرکب .....» دخابش و برماحب،

یشام محرم اشک و فغال! ۔۔ فرنوں کی اندھیری داتوں سے
یوں حال ہے کب کک بلکے گا ماضی کا سراسیمہ سایہ؟
اُس حادثہ خونیں کی تسم! اُس عادثہ خونیں کے لئے
تومین جرائم کارانہ ہے تیدا سرشک بے سے مایہ!

یہ نیز سر شک بے ایہ تقدیر کاطوفاں کب ہوگا

آخر تومسلمال كب بوكا

کھرسطے سے او منیا لایا گیا ہر روک یہ طبتے دھ اروں کو تھوکر میں سبک گای کے لئے المکار نئیں تو کھر کیا ہے ملکن دو قدم جو تھوکر کے مائم میں مشبک کر رک مائے دو عن وعل کی گردن یہ تلوار نئیں تو تھر کیسا ہے

خود ابنی بلاکت کاری کی فطر کے نشیمال کب بوگا

آخرنومسلمال كب مردكا

کرتا ہے انبی بامل من کی رگ رگ میں دہی خوں آشامی رکھی ہے بزیدی طاقت کی تلوار حسنی مرت میں اس المیا اللہ مامنی میں نقط کھر "خون" مقدس تعین مرت اسلام ہے باطل کی زو میں اس المیا فریس بورا اسلام ہے باطل کی زو میں

حب درد کا مائم کرنا ہے اُس دردکادماں کب میگا

آخرتوسلال كب موكا

فرأن اورتصوف يتنقى سلامي تعرت اورمباحث نصوف برجديدا ورحققا مذكماب قمت ع فلدست ترجان السنية مدادل ارطادات نبواكا جامع اورستند ذخير صفات ٠٠٠ التيلع ٢٦ مو٢ فيمت سنك مجلد عينك ترحان النسة ملدوم الرملاس ميرس قريب مديش الحكيمي فبيت لور جدارا تخفذ المشظل ريعني فلاصه فرنامه ابن بطوطه معتنفيد وتحقبق ازمترم ونقشهاك مفرسق قرون وسطئ كي سلمانون كي على فِيلَات - قردن مِنى برمكائ اسلام كمشا مفادهمي كارناك معلداول محلدي حبل دوم مبلد سيتي َ ِ حَیْ اِلْهٰی مِسُلُوحِی اوراس کے تام **کومث**ل کے بیان بہرا پھتھا دکتا ہجہیں اس کسکہ برایسے دل پذیراندازم ریجت کگی کرکدومی اوراس کی معداحت کا ایان الروزنشندا کھی كوروش كرا موا ول كى كرائيور إيس ساجاتا

ب مديدالمنف قيت ع

منير مدوة الصنفين اردوا زارجام مسيزلي

كواتعات كے علاوہ باتى تصص قرآنى كابيان فمت في محلد ي قصص الفران طربقارم بعزت عبئ اوردسول المصلى المتدعليه والممك مالا اورمنعلقه وا مقات كابيان - دوسرا المرشيخ سراي فتم نبوت كام ادرمرورى بابكا امنافركيا میائے تیت ہے مبدمیر اسلام کا فیصادی نظام ہے ی احمر مین کمآب بس اسلام کے نظام احتما كالمحل مقتدمين كما كيارى جوتفا الويش فميت سهر بعدم م مسلما نول کاع وج وزوال مدیر اللين يتميت المحمر محلدهم منكو بغات القرآن مدنستانة لىنت ترآن پرىچەش كآب - جلادل لمبع دوم قبت عدر عددهم جلد الى عدر مبده مسنعت فواكر حن امرابيج أن ايم في اي وي ك محقاركاب انظم الاسلامية كازجر بتيت الخرجلة مناوستان مراسلمانون كانظام عليم وترميت معداول ليضرمنوع من الكل جدا كآب حيت للورم مجارعه نظام تعليم ونرس جلانان فيت الحرر علدهم

REGISTERED N. D 148 اعتبده ا

المحسن واص بولفي صرات كمي كم إي سوروب كميث وحبّ فرايس والدوا المنين ے دائرہ مین ماص کوای متر آیا ۔ سے عزت بھیس مح الیے فلم نوازانسی ب کی ضرمت این ادارے اور كمتبه بروان كى تام مطبوعات يزركى جانى رجنكى وركاركنان اداره ان كقيمتي مشورول مع متغيد

الم محمد في جره والتجيس روب مال مرحمت فوالينك وه ندوة المنفين ك والرهمين من ثال بونے دان کی جا سب سے سفوست معاومند کرنة مَدُونظر سينس بوكى بارعطيفالص بوگا۔ ادارے کی طوف سے ان حفرات کی خدمت میں سال کی تمام عطوعات حن کی تعداد تین سے چا تیک ہوتی ہے۔ نیز کمتیہ برفان کی بعض طبوعات اور اواره کا رسا ار اور کسی معاوصنے بین کی کیا جائیگا۔ سم رمعاً وندن بوحفرات المادوروجيميكي مرحت المنطقيان كاشار ندوة المصنفين كمعلقه مها ونين بهر الوكاء أن كي غومت بير سال كي تهم مطبوعات اداره ادر رساله مرط ن (جس كاسالاند چند جوروبيني بالتمدة بمين كياجاليكار

مم راحيا ؟ - ورويع اداكه وله امح بكاشمارندوة المعنفين ك اجارين محكارال كورسال بالعميت دياجايكا ماورطلب كرفي برسال كي تام مطبوعات اداره نصعت فيت بردى جاميكي ريطقة

فال خوريرها دا ورطليارك يعيرك

د ۱۰ برون برنگرین میندی ۱۵ برای برنگرین به بیندی ۱۵ برنگری برنام برنام

بدے اور برانیں شائع کے جاتے ہیں۔ رس با وجوداستام كربت سرسك واكانون مي صافع موجاتين جن ماحب كماس رساله نهنج مه زياده عد فرياده ٢٥٥ - اروغ عك دفتر كوا طلاح ف دينيان كي خدست بس يرجدد بال بلاقيت بعيديا ماليكا رس كے بعد شكايت قابل، عَتَناشين عبى ماليكى -

(١٦) جواب طلب امورك يع الذي مكدن يا جوا لى كارديج فاصرود كاسيه-

(۵) قیمت ما لادچ روید پیششای تین ددید چادآرنے (ت معمل الکی) فی ہے ، ار (۱) ئى آزۇردواد كرتے وقت كون پاپنائكل پتر مزود كھيے۔

مولى موادرس براش ويدهرة بدمرة بني مع طيع كراكر دفر بمان اردد با دارجا و معجده بل سع شالح كي